











المستلام عليكم ورحمة الثدوبركانة

وتمبر10ء۲ءکا تجاب حاضر مطالعہ

حجاب کی کوشش کو ہماری تو قعات اور امیدوں سے کہیں بوج کرنواز اہے۔ میں اور میری ساتھی کارکنوں کی جس طرح آپ بہنوں نے حوصلاافزائی کی اور جاب کی پذیرائی کی اس کے لیے الفاظ نہیں کہ میں بہنوں کا شکر بدادا کرسکوں \_ یقین جانیں کہ جاب کی کامیابی سراسرآب بہنول کی محبت اور تعلق کی مظہر ہے۔ آپ نے جس طرح اعتاد کا اظہار کیاس سے میر ااور میری ساتھی کارکنوں کانصرف حوصلہ برد ماہ بلکہ جاب کے ساتھ ساتھ آ مجل کو مزید سجانے سنوارنے کی راہ بھی کمی ہے قاری بہنوں نے بلکہ کھاری بہنوں نے مجى الى خوب صورت تحريول سے نواز ااور حوصله افزائی فرمائی۔اس کے لیے میں تبددل سے شکر بیادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں كآبيقدم بقدم اى طرح رينماني كرتى ربيل كي

نی لکھنے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے تھی اور حجاب میں شائع شدہ تحریریں غورسے پر حیس ان کے مزاج کو مجھیں اور مركوشش كرين إس بارخصوصانتي لكصفوالي بهنول في ايك دمهله بول ديا بي دهر ساري ني تحريرين في بين ميس مين ان تمام في لكصف والى بہنوں كائم فحكرميادا كرتى مول كمانہوں نے حجاب كے كيے اپن محبت كافبوت اپن تحرير كے ذريعيد يا ہے كيكن افسوس كمان ميں ے اکثر تحریریں نا قابل اشاعت ہیں۔ یقیبانی بات بھی درست ہے کہنی لکھنے والیاں ہی پرانی اور کند مشق بنتی ہیں لیکن اس کے لیے بڑی محنت اور کن کی ضرورت ہوتی ہے کئی تریر کے روہونے سے مایوں نہیں ہونا جا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ کوشش اور لگن سے آ مے اورا کے برجے رہنا جا ہے۔ لکھنے والی بہنول کے برے برے نام اجا تک ایک دوز میں نہیں بن محے انہوں نے بردی محنت اور کن ہے مسلسل کوشش کی ہے تب جا کرآج وہ اس بلندمقام کوجامل کرسکی ہیں۔

ايك بار محرائي تمام بهنول كالمكرياداكرتي مول اوراميدكرتي مول كدوة تحل اورجاب وايي بحر يورتعاون يوازتي ربيل كي

تو خرکلیوں کی دروناک داستان کیے حریم الیاس پہلی بارشر یک محفل ہیں۔ ساجي ومعاشرتي برائيول كي نشامه بي كرياهمير انوشين كالمختفر وموثر افسانيد ~ 2th

فرسوده رسم وروأج كيخلاف وازامهاتي فرحين اظفركي خوب صورت ومنفر وتحرير ١٤٥١٤ الم الماع المامير مبت كنام يربنت واكوكية زماياجا تاسة بمي جائ زينب اصغركى زبانى ههٔ وفا بخرات مورت کی

الما أمير ا بخت كاروشى تسمت كالمسكيل كولت و كرمجت كي وشي عطاك في والى ام يمان الك في العادين جلوه كريس ئرين بين يقين مو مين تم بي يقين مو

یقین احتاد دمبت کے سانچ میں ڈھلاعالیہ حراد کش انداز میں اینے ناول کے سنگ جلوہ کر ہیں۔ مبت كرب كيجيها كالكالك كالريب إيكامقدمرن فالكاما ميعان كمراندي

﴿ قُولِيت " لل وحود تا ب مروى فرمت كمات علت دن كم كم تغيير بيش كرتى شاريه غان يبلى بارشال محفل بيل.

مير منزل الى مى كى طويل اومبرآن انظام كالعدجب مزل قدم يؤتى العساري مكان كافور وجاتى المسيم بحرك مورانداس

الكل المك كيالله ما فظه

READING Rection

دعاكو



آ واز تیری روح میں آ ثارتيريد بن مين نغبه تيراآ فاق مين پرچم تیرےافلاک پر سأر بالملائك نغمه خوال سادے فیجرسادے فجر افلاک کےسارے نجوم بيقرص روثن حإندكا سورج كازرين پيرائن تیری صفات بے کراں برشے ہدایں یہاں



ہ مرے مولاً ہے مرے مولاً میں ۔ ブ مون سے کزر ر را ہے اللہ مرے آلکھیے اللہ مرے آلکھیے اللہ مرے اللہ اللہ مرے آلکھیے رے ہوں مرے اللہ اللہ و جال رے ہوئے مرے مولاً مرے آلکھیے مطاب 

(ڈاکٹرابوالخیر مشغی)

حضرت عائشه صديقة حضرت عائشه صديق اكبر حضرت ابو بكر (بن الي قحافه بن عمر بن عامر بن كعب بن يتم) كي دختر نيك اختر تحيين والده كانام ام رومان بنت عامر تقا\_

آپ بعثت نبوی کے جارسال بعد ماہ شوال میں يدا ہوس

عائشهمديقه كازمانه طفوليت صديق اكبرهجي جليل القدر باب کے زیر سایہ بسر ہوا۔وہ بچین ہی سے بے حد ذبین اور ہوش مند تھیں۔اپنے بچین کی تمام باتیں انہیں إ و اشت اتن

چے سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہجرت سے تین سال قبل ماوشوال میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے تكاحيسة كمئير-

حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا وہ

'جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجھ يسے نكاح فرمایا تو میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی مجھے اس تکاح کا حال تک معلوم نه موا تھا که میری والده نے مجھے کھرے باہر نکلنے ہے منع کردیا۔"

عائشه صديقة بدائق مسلمان تحيس ان سدروايت ہے کہ"جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں للمان پایا۔"اس سے ظاہر موتا ہے کہ حفرت عائشہ پر روزازل سے كفروشرك كاساميتك نديرا۔

حطرت عائشہ سے نکاح کے تین سال بعدرسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے مدينه كي طرف حضرت ابو بكر كى مر الما المات المراك مدينة التي كرمرور كا مات صلى المنظم الرحفرت الوكرصد ين في نديد بن عاديد ال

راقع اورعبدالله بن اربقط كوايين ابل وعيال لانے كے ليے مكه بھيجا۔ واليس پرحضرت زيد بن حارثہ كے ساتھ حضرت فاطمه الزهرا حضرت ام كلثوم "حضرت سودة بنت زمعة ام اليمن اور اسامة بن زيد تصے عبد الله بن اربقط كهمراه عبدالله بن الوبكرام رومان (والده عا كشصد يقة) عا ئششمديقة وراسابنت الي بكر تحيس\_

مدينه بينج كرحفزت عائشة خطه بنوحارث ميں اينے والدمحترم كي كعراري مدينه كآب وجواشروع شروع میں مہاجرین کوموافق نیآئی۔حضرت ابو بکرصد بی صخت بار ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت تندی سے ان کی جارداری کی جب وہ صحت باب ہوئے تو خود بیار ہوئئیں۔مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سرے بال گر مجت تاہم جان نے گئی۔جب صحت بحال ہوئی تو صدیق ا کبرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ ''يارسول الله! عائشُهُ كو آپ رخصت كيول مهين

فرمایا۔"فی الحال میرے پاس مہرمبیں ہے۔" جناب صدیق اکبڑنے اسے یاس سے یا مج سو درہم حضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت مي بطور قرض حسنه پيش كيے جو سرور کا ئتات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیے اور وہی حفرت عائشہ کے پاس میج کرانہیں شوال سنہ 1 ھ میں رخصت كراليااس وفت عائشه صديقة كاعمر نوسال اور بعض روايتول كيمطابق باره برس تمحى\_

رحفتی کے بعدسب سے اہم واقعہ جو حضرت عاکثہ کو پیش آیا وہ جنگ احد میں ان کی شرکت تھی۔میدان جنگ میں وہ ام سلیم کے ہمراہ دوڑ دوڑ کر زخمیوں کو یانی پلار بی تغییں جب حضور صلی الله علیه وسلم کی شهادت کی خبر الزى تومدينه سي حفرت عائشهمديقة مخفرت مفية سيده النساء فاطمت الزهرة اور دوسرى خواتين اسلام ديوانه وار ميدان جنك كي طرف ليكيس وبال ينج كرحضور صلى الله عليه وسلم كوسلامت و كيوكر بجده شكر بجالا تيس-ان سب في كرخضور ملى الله عليدوسكم كزخمول كودهو يااور يحر مشكيزك

سنعال كرزخيول كوياني بلانا شروع كياجب دوسرم صحابه ینہ برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ کرام جوادهراُدهم منتشر تصحضور صلی الله علیه وسلم کے کرد ہو گئے۔ سادہ لوح مسلمان جو غلط جھی کا شکار تھے خود جع ہونے شروع ہوئے تولدیندوالی تشریف لائیں۔ شرمندہ ہوئے اور نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے حفرت عائشہ صدیقہ کی حیات مبارکہ کے جار ر سول میں ہے معافی ماتھی۔حضرت عائشہ اور ان کے واقعات بحداثم بين الك إبلا تجريم اور تخير والدین کو بے حد مسرت ہوئی عائشہ صدیقہ کا سرفخر ہے (1) افک کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ مصطلق کے بلند ہوگیا۔انہوں نے فرمایا میں صرف اینے اللہ کی شکر سغرمیں حضرت عائشہ صدیقة حضور صلی الله علیہ وسلم کے گزارہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔ حضور رسول التدصلي التدعليه وسلم طبهارت ميس بهت مراہ میں۔راستے میں ایک جگہرات کوقا فلے نے قیام کیا حضرت عائش رفع حاجت کے لیے براؤ سے دورنکل اہتمام فرماتے اور این مسواک بار بار دھلوایا کرتے۔ تنئیں ویاں ان کے محلے کا ہار جوا بنی بہن اسائے ہے ما تگ خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ ہی کے سپر دھی۔ كرلاني تعين بخبري كے عالم ميں كر گيا۔واپسي بريا جلا حضرت عائشة فضورصلي الثدعليه وسلم برجان حجيركتي توبهت مصطرب ہوئیں پھرای ست داپس لوئیں خیال کیا تھیں۔ایک دفعہرسول کریم اللہ رات کے وقت اٹھ کر کہ قافلے کے چلنے سے پہلے مار ڈھونڈ کر واپس پہنچ لہیں آشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ گی آ نکھ کھلی جا تيں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کرواپس پہنچیں تو قافلہ روانہ اور حضور صلى الله عليه وسلم كوموجود نه مايا توسخت بريشان ہوچکا تھا۔ بہت محبرائیں نا تجربہ کاری کی عرفقی جادر مونين ديواندواراتهين إورادهرأ دهرحضور صلى الله عليه وسلم كي اوڑھ کروہیں لیٹ کئیں۔ حضرت صفوان بن معطل آیک صحابی کسی انتظامی تلاش میں سر کردال ہولئیں۔ آخر انہوں نے ویکھا کہ حضور صلی الله علیه وسلم ایک گوشه میں خاموشی ہے یا واللی ضرورت کے سلسلہ میں قافلے سے بیچھے رہ گئے تھے میں مصروف ہیں تب کہیں جا کرانہیں اظمینان ہوا۔ انہوں نے عائشہ صدیقہ کو پیجان لیا کیونکہ بجین میں آپ دن رات کا زیادہ حصیعبادت میں یالوگوں کو انہیں دیکھا ہوا تھا ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا مسائل بتانے میں صرف کرتی تھیں۔ان کا دل مہرو جب واقعه معلوم مواتو بهت مدردي كي اورام المونين كو محبت اور عفو وشفقت كاخزينه تها' دشمنول اورمخالفول كو اونٹ پر بٹھا کرعجلت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلہ میں جاملے۔مشہور منافق عبداللہ بن الى كوجب اس واقعه كايا جلاتواس في جنابه صديقة کے متعلق مشہور کردیا کہ وہ باعصمت نہیں رہیں۔ چند سادہ لوح مسلمان بھی غلط ہی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت مآب كوبهى قدرة تثويش بيدا موكي حضرت

معاف كرديتن حفرت عائشہ صدیقہ نے 17 رمضان 58 ہجری میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی ۔ لوگویں نے نہایت كثرت سے اس رات متعليس روش كر لي سيس ان كے انقال سے تمام عالم اسلام میں صف ماتم بچھے کئی۔وصیت کےمطابق رات کو بعد نماز و تر کے جنت اُبقیع میں ڈن ہوئیں۔حضرت ابو ہربرہ نے نماز جنازہ پڑھائی کو کوں کا اتناجوم تفاكها يبايبك بحى ندديكها كياتفايه

Pring.

Section

عائشهمديقة احق بمنامى كصدمه سے بار مولئيساس

وقت غيرت اللي جوش ميس آئي اورية برات نازل موني\_

نسبت نیک ممان کیول نبیس کیا اور کیوں نہ کہا کہ بیصر ت

یعنی جب تم نے بیسنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی



عورت کی ذمه داری

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کے ذمے دنیا کے کمی فرد کی خدمت واجب نہیں نہاس کے ذھے کوئی ذمہ داری ہے اور نہاس کے کا ندھوں برکسی کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔تم ہر بوجھ اور ہر ذمہ داری ہے آ زاد ہولیکن صرف ایک بات ہے کہتم اپنے کمر میں قرار سے رہواور اپنے شوہر کی اطلاعت کرواوراہے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ تمہارا فریضہ ہے اور اس کے ذریعہ قوم کی تعمیر كررى موادراس كي معمارين ربي مو حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے تمہیں عزت كا بيمقام ديا تھااب تم میں سے جو جائے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے اور جو جا ہے ذکت کے مقام کو اختیار کرے جو

آ جمول سے نظر آرہا ہے۔ وه عورت سيدهي جنت من جائے كى: \_ حضرت ام سلمة روايت كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كە "جس عورت كا انقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہوتو وہ سید می جنت میں جائے گی۔''

وہ تمہارے یا س چندون کامہمان ہے:۔ حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جب بھی کوئی ہوی اینے شوہر کوکوئی تکلیف پہنچاتی ہے(اس کیے کہ بسااوقات عورت کی طبیعت سلامتی کی حامل نہیں ہوتی اوراس کی

طبیعت من فساداور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس فساداور الما المالية المالية المالية المركو تكليف بهنجاري مو ) لو

کہتی ہیں کہ:۔ ''تواس کو تکلیف مت پہنچااس کیے کہ بیتمہارے یاس چندون کا مہمان ہے اور قریب ہے کہ وہ تم سے جدا ہوکر ہارے یاس آجائے۔"

اس کے شوہر کی جو بیویاں اللہ تبارک تعالی نے جنت

میں حوروں کی شکل میں اس کے لیے مقدر فر مائی ہیں وہ

حوریں جنت ہےاس د نیاوی بیوی سے خطاب کرکے

يه بات حضورا قدس صلى الله عليه وسلم فسا وطبيعت رکھنے والی بیوی کو متوجہ کرے فرمارے ہیں کہتم اے شوہر کو جو تکلیف پہنچاری ہواس سے اس کا مچھ نہیں بڑتا اس لیے کہ دنیا میں تو اس کو جو جا ہو گی' تكليف پہنچاد و كى كيكن آخرت ميں اللہ تبارك و تعالی اس کا رشتہ الی ''حورمین'' کے ساتھ قائم فرمادیں کے جو اُن شوہروں ہے اتن محبت کرتی ہیں کہ ان کے دل کو ابھی سے اس بات کی تکلیف ہور ہی ہے کہ ونیا میں ہارے شوہر کے ساتھ کیسا تکلیف پہنچانے والامعامله كياجار باع؟

مردوں کے کیے شدیدترین آ زمائش:۔

حفرت اسامه بن زيد هرمات بيل كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ومين في اين بعد كوئي فتنه ایبانہیں چھوڑا جومردوں کے لیے زیادہ نقصان وہ ہو بنسبت عورتول کے فتنے کے عورتوں کا فتنداس دنیا میں مردوں کے لیے شدیدترین فتنہ ہے۔ اس مدیث کی اگرتشری ملعی جائے تو ایک محیم کتاب (بہت بڑی كتاب)لكسى جاعتى ہے كديد فور تيس مردوں كے ليے محم محم ملريقے سے فتنہ ہیں۔ عورت كس طرح آ زمائش ب

فتنك معنى بين "آزمائش" الله تعالى في عورتون کواس د نیا میں مردوں کی آ زمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے اور یہ عورت کس کس طریقے ہے آ زمائش ہے؟

حجاب ۱4 سسد ۱۹ می

ایک مخفرمجلس میں اس کا احاط ممکن نہیں۔ پیہلی آزمائش:۔

بی خورت اس طریقے سے بھی آ زمائش ہے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی بعنی مرد کی طبیعت میں خورت کی طرف کشش کا ایک میلان رکھا گیا ہے۔ اب اس کے حلال راستے بھی بیان کردیئے اور حرام راستے بھی بیان کردیئے۔ اب آ زمائش اس طرح ہے کہ بیمرد حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ بیمرد کے لیے سب سے بڑی آ زمائش ہے۔

دوسری آزهائش اس کے ذریعے دوسری آزمائش اس طرح ہے کہ یہ بیوی جواس کے لیے حلال ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے ویسا سلوک کرتا ہے یااس کی حق تلفی کرتا ہے۔

ہے۔ میں میں میں ہے۔

تیسری آزمائش

یہ ہے کہ بیخص ہوی کی محبت اوراس کے حقوق کی
ادائیگی میں ایسا غلوا وراہماک تونہیں کرتا کہ اس کے
مقابلے میں دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے بیاتو
اس نے س لیا کہ بیوی کوخوش کرنا چاہیے اوراس کے
ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے لیکن اب حرام اور نا چائز

اس نے س لیا کہ بیوی کوخوش کرنا چاہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے لیکن اب حرام اور نا جائز کاموں میں بھی اس کی دلجوئی کررہا ہے اور اس کی بیچے دین تربیت نہیں کررہا ہے۔ اس طرح بھی بیآ زمائش ہے اس لیے کہ مردکو دونوں طرف خیال رکھنا ہے ایک طرف محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی پر روک ٹوک نہ کرے اور دوسری طرف دین کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف مرک کاموں پر دوک ٹوک کرے۔ شرع کاموں پر دوک ٹوک کرے۔ خلاف شرع کاموں پر دوک ٹوک کرے۔ خلاف خلاصہ کلام

تعالیٰ کی توفیق ہی ہے انسان ان تمام آزمائشوں ہے سرخروئی کے ساتھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کرئے اس کی تعلیم وتربیت کا بھی خیال رکھے اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہ ہوان تمام باتوں کا خیال رکھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق ہی کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔

عورتوں کی آنہ اکش ہے بیچنے کی وعا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعا تلقین فرمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماثور وعاؤں میں سے ہے کہ

اللهمه انى اعوذبك من فتنه النساء (التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى: / ١ ٣٣٩) فيض القدير: ٢/١٨٨)

"اے اللہ! میں آپ کی بناہ ما نگتا ہوں عورتوں کی فتنے سے اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ اس آ زمائش میں کھر ااتر نا اور سرخرو ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق کے بغیر ممکن نہیں لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ! مجھے اس آ زمائش میں پورا اتار دیجئے اور بہلئے پھسلنے اور خلطی کا مرتکب ہونے سے بچالیجئے اس کیے اس ماثور وعا کو مرتکب ہونے سے بچالیجئے اس کیے اس ماثور وعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرلینا چاہیے۔

\*\*

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





حجاب اسٹاف اور تمام بہنوں کو اس سویٹ سی راشی کی جانب سے بہت سلام۔ آخر ہم نے حجاب میں انٹری وے دی۔ تو جناب ہم سے ملئے ہم ہیں راشدہ جمیل ۔ 12 اگست کی ایک حسین شام کوصاد ق آباد کے خوب صورت گاؤں 186 پی میں پیدا ہوئی۔میرااشار لیوہے کین میں اشارز پریقین نہیں ر کھتی۔ ہاری کاسٹ کمبوہ ہے حال ہی میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کلیئر کیا ہے اور اب میں انٹر فرسٹ ائیر کی اسٹوڈ نٹ ہوں۔ ہم یا کچ بہنیں اور دو بھائی ہیں سب سے بدی طاہرہ آپی پھر عالی پهرمیں بعنی راشی پھر رابعہ حفصہ اینڈ زبیراور پھرسب سے چھوٹا بھائی احد جو بہت شرارتی ہے۔میری اپنی بہن بھائیوں سے جھڑپ ہوتی رہتی ہے۔ہم بہت انجوائے کرتے ہیں مجھے صاف کو اور ساوہ لوگ ا چھے لکتے ہیں خود بھی سادہ ہوں۔ کہا جاتا ہے اصل حسن سادگی میں ہے اس لیے تو میں خوب صورت ہوں (ہائے رے خوش فہی) \_ میری بیٹ فرینڈ ز هنيلا ايندُ سعديه جن كا ذكرنه كيا تو ميرا تعارف ادهورا کھے گا۔ مجھے اپنی فرینڈز بہت عزیز ہیں اللہ تعالی انہیں تمام خوشیاں عطا فرمائے 'آ مین \_محومنے اور سر سائے کا بہت شوق ہے شرارتیں بہت کرتی ا المواليات عند الله المعاتى مول (سمجا كرو

نا یاراس کے بغیرسکون نہیں ملتا)۔ زندگی انجوائے کرتی ہوں' بار بار تھوڑی ملتی ہے۔موسموں میں سردی کا موسم بہت اچھا لگتا ہے زم گرم بستر میں حپیب کر ڈانجسٹ پڑھنے کا بڑا مزا آتا ہے۔کلرز میں ریڈاینڈ بلیک میرے فیورٹ ہیں ویسے مجھ پر ہر كرسوك كرتا ہے (سچى مجى) لباس ميں لانگ شرے ٹراؤ زر فراک ساڑھی اورمیکسی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کھانے میں بریانی وائٹیز رائس اور برگر بہت پند ہے۔ سویٹ وش میں سشرڈ اور آئس کریم کھانے کا بہت مزاآ تاہے۔اب آپ میری خوبیاں اور خامیاں جانے کا اعزاز بھی حاصل کر کیجے (بابابا)۔خوبیاں یہ بیں کہ کافی کول مائٹڈ و لوک ہول مسی سے زیادہ در ناراض نہیں رہ سکتی۔ خامیاں یہ ہیں کہ جلد سمی سے فری نہیں ہوتی 'اس لیے کچھلوگ مجھے مغرور سجھتے ہیں۔ فارغ وفت میں دوستول اور كزنز كواليس ايم ايس كرتى مول اور ميوزك سنتي ہوں' منگرز ميں راحت فنخ على خان پيند میں۔اب آتے میں آلیل کی طرف ا تجل سے وابنتگی بہت پرانی ہے۔ کرن خواتین شعاع اور آ فچل ڈ انجسٹ پڑھتی ہوں اب حجاب بھی پڑھوں گی۔آخر میں اس مینج کے ساتھ اجازت جا ہتی ہوں کہ ہر وقت ہنتے رہو اور دوسروں کو ہنماتے رہو زندگی بہت مختر ہے اس کا ایک ایک لحہ بحر پور طريقے سے جئيں ۔خوشياں اورغم دونوں بانٹيں الله آپ کا حامی و ناصر ہو۔

صورت دن کواورخوب صورت بنائے کے لیے ہم نے انٹری دی۔ خامی بیہ ہے کہ ہرکسی پراعتبار کر لینا ' غصه جب آتا ہے تو لہجہ بہت زیادہ سرداور مؤ دب ہوجاتا ہے۔ شعروشاعری کی بات ہوجائے تو کیا بتا ئیں شاغری کے بنا تو اپنی زندگی ادھوری لکتی ہے۔ کپڑوں میں فراک لانگ شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر اورساڑھی پہننا اچھا لگتاہے۔جیولری میں بریسلیٹ بالیاں پہننا پیند ہیں کارمیں پر بل گرین اور کیمل ہی اچھے لکتے ہیں کھانے میں کڑا ہی گوشت فیورٹ وش ہے۔ جاول مجنڈی کوشت کر ملے وال پند ہیں۔ میٹھے میں کھیر اور کشرڈ کھانا اچھا لگتا ہے۔ بارش میں بھیکنا پند ہے یا تیک اور گاڑی چلانے کا برا شوق ہے۔ میری بہت سی فرینڈ زہیں جن میں ھا ہت راہی شازی عنویٰ شائل نازی ممنا شائلہ اورنی دوست عمع مسکان جس سے آگیل ڈ انجسٹ کے ذریعے دوستی ہوئی۔رائٹرز میں مہک باجی ٔ سباس كل'نازىيە كنول نازى سميراشرىف اقراءصغير عميره احمہ فیورٹ رائٹرز ہیں۔ویسے تو سارے پھول اچھے ہیں مرسرخ گلاب اور کالا گلاب میرے فیورٹ ہیں ۔ گاناسنا اچھالگتاہے مجھے اپنی آسمجھیں اور گال میں پڑا ڈمیل بے حد پیند ہے۔آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یا کتان کواینے حفظ وامان میں



رکھے اور حجاب وآ کچل ڈ انجسٹ کو دن دگنی رات

السلام عليم! سويف حجاب اسناف رائترز ايند ريدرزكوميرى طرف سےسلام اور دعا۔ كيم بين آپ



حیاب وآلچل برستان کی تمام پریوں اور قارئین' اساف اوركوث قيصراني كى تمام كريوں كومنزه جبين كا جا ہت سے بھرا پر خلوص سلام قبول ہو۔ جی تو جناب ا بي تمام ترخوبيون خاميون خوامشون احساسات اورجذبات كےساتھ اپنا چنامنا ساتعارف ليےمنزه جبین حاضر ہے پیار سے مابدولت کو بچی بھی کہتے میں آپ کے من میں جو بھی آئے کہدسکتے ہیں جی۔ ویے میرا نام منزہ جبین ہے تمر مجھے منزہ حیدر بہت ا چھا لگتا ہے حیدرمیرے دا دا ابو کا نام تھا کیوں کہان کی ڈیتھ ہوچک ہے کافی عرصہ پہلے اللہ یاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائے' آمین۔ ہم دس بہن بھائی ہیں میں یانچویں نمبر پر ہوں میرے سب بہن بھائی بہت اچھے ہیں مر مجھے ایے مخان بھائی مجمد زیادہ ہی تائس لکتے ہیں السی خداق تو بہن بھائیوں میں چاتا ہی رہتا ہے بس ایسا کہوں گی کہ میری بوری قیملی ای ابو بہت کیوٹ ہیں اور میری فيورث فخصيت حضرت محرمصطفي صلى الله عليه وسلم بين اور فیورٹ کتاب قرآن مجیدے۔میری ایک بھالی اورایک بھانجاہے جودونوں ہی کیوٹ ہیں۔اسکول میچرز میں مس ساجدہ بہت اچھی لتی ہیں ۔اشار پر یقین نہیں کیونکہ میرا رب سوہنا ہمیشہ میرے ساتھ ہے ہر دکھ سکھ میں۔ بنس مکھ ہونے کے ساتھ بہت سجیدہ مزاج کی بھی ہوں۔جن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوجائے وہاں زبان کا رکنا محال اور جهال نه موتو و بال زبان كا چلنا محال مرايك بات تو ہے کہ جن سے بھی پہلی بارٹ لوں فٹافٹ دوسی کی آفر ا جال ہے۔ تاریخ پیدائش 3 جنوری کے خوب

حجاب.....دسم

میری ببیٹ فرینڈ بھی ہیں۔ دوستیں ایک دو تھیں لیکن اب مبیں ہیں۔ ڈر بوک بہت ہوں جب رات ہوتی تو اندهیرے سے بہت ڈرلگتا ہے۔خالہ زاد کزنز میں ٹینا محيلاني حنا بخاري ارم شنرادي صدف شنرادي خاله زادکزن کی بیٹی حجاب فاطمہ شنرادی جو بہت پیاری اور چھوٹی سی عمر میں سمجھ دار ہے۔ میری پوری قیملی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔رائٹرز میں نمرہ احمد سمیرا تشريف طور مستنصر حسين تارز ووسرى رائز بهى احيماً للمصى ہیں۔ ناولز میں'' پہلاشہرُ قراقرم کا تاج محل پیہ جاہتیں بیشد تیں لا حاصل پندے۔شادی بیاہ موتو ساڑھی' لہنگا' میکسی وغیرہ پہن لیتی ہوں۔ عام طور پر سردی ہویا گرمی میں بروا سا دو پٹد لیٹا پیند کرتی ہوں اور شلوار قيص پهنتي مول۔ چوڙ دار يا جامه اچھا تہيں لگتا \_کو کنگ بھی کر لیتی ہول سلائی نہیں کرتی ووسرے سب بی کام آتے ہیں۔ گفٹ دینا اور لینا اچھا لگتا ہے۔ پھول مجی اچھے ہیں لیکن کل ہار پسند ہے۔سبزی میں کریلے توری موجعی میتھی مولی مٹر پہند ہے۔ دالوں میں صرف مونگ مورکی دال پسند ہے۔ فروٹ میں آم ناشیاتی کر بوز آلو بخارا پیند ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں کمپرومائز کرلیتی ہوں لیکن اپنی زندگی کے اہم فیصلے پر بھی کمپروما ٹرنہیں کروں گی کیونکہ حق نہ دينے والا بھي ظالم ہوتا ہے اور نہ لينا بھي ان شاء الله ا پناحق حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گی ۔ میچرز مين من رخسانه الياس مغل اور سرسعيد مغل اليجھے لکتے ہیں۔شاعری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں پھر بھی جو اچھی گئے نوٹ کر لیتی ہوں۔ میک اپ کرنا اجھانبیں لگتا۔جواری میں لاکٹ کانچ کی چوڑیاں بریسلید پند ہے۔ زندگی نے مہلت دی تو سائرہ لنكريال سے ملاقات بھي كروں كى ۔ اپنا خيال ركھے كا الله حافظ ـ

سب؟ الله تعالیٰ ہمارے ملک اور ہم سب کواپنی حفظ و امان میں رکھے آمین۔ تک نیم سلو بخاری زندگی شاہ جی اور چھما چھا بچے کہتے ہیں۔سید فیملی سے تعلق رکھتی ہوں' ہم لوگ زمیندار ہیں۔ جھنگ صدر کے گاؤں پیر والاسر كودها روڈ سے تعلق ركھتی ہوں۔ ہارا ڈیرہ جاہ کوڑے شاہ کے نام سے مشہور ہے (میرے پردادا کے نام سے) ہماری فیملی کل آٹھ افراد پر مشتل ہے یا نج بہن بھائی ہیں۔میرے ابوسید مخار حسین شاہ سركاري ملازم تصاب ريثائر موسيك بين والده غلام زینب ایک تمریلو خاتون ہیں۔ برے بھائی قیصر عباس اوران کی ہونے والی بیکم انیلہ قیصر عباس منجھلا بهائى عامر رضاح چوٹا بھائى جو كەمبمان نواز سجھ داراور برچزكواي مقام پرركھے والاشنراد حيدرچوتھ نمبرير ہیں قائداعظم (نداق کررہی ہوں سسٹر)۔ پانچواں نمبر مابدولت کا ہے پیدائش 25 مئی 1996ء کی شام تشريف لائے۔زيرلعليم مول مارے شاه سائيں ہم الركول كو يرص نبيل دية ( كر بھى كوشش جارى ہے) بروے کے معاملے میں بہت تحق ہے۔خوبیاں خامیوں ہر انسان میں ہوتی ہیں مجھ میں بھی ہیں' كيئرنگ بھى مول اليي كوئى بات نبيس كرتى جس سے الحلے بندے کوشرمندہ ہونا پڑے۔حساس ہول بہت جلدلوگوں پر اعتبار کر لیتی ہوں (پھر بعد میں بہت وشواری ہوتی ہے)۔ خامیان شہراد سے میں نے یو چھا جھ میں کون کون کی خامیاں ہیں اس نے کمی کسٹ لگادی بقول میرے بھائی کہ غصہ بہت جلدی كرتى مو كك چرى مو فركرنے والى بھى مويدخوبي مجى ہے اور خامى مجى خود غرض مطلى ممازميس پر حتى موں۔(بہوں سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا كرين الله تعالى مجھے يا کچ وقت نماز پڑھنے كى توثيق وا فراد الله الى جان سے بہت باركرتى مول وه



سب سے پہلے حجاب اساف قار ئین کھار یوں کو خلوص ومحبت بعراسلام \_ میں بالکل اینے نام کی طرح مول فره زینب فره کا مطلب خوش رہنے والی اور خوشیاں دینے والی۔6 جنوری 1997ء کوسرد ہواؤں کے ساتھ اس دنیا کورونق بخشی اینے گھر میں بھی اور اس دنیا کی آبادی میں اضافہ بھی کیا بقول میری امی کے جب میں پیدا ہوئی تو بہت سردی تھی سیکنڈ ائیر کی طالبه ہوں اور فرسٹ ائیر میں کافی شاندار نمبروں سے كامياب موئى مول الله ياك كاجتنا شكرادا كرول كم ہے۔ہم تین بہنیں ہیں اور میں دوسر فیسر پر ہوں اور اہے بیارے سے کھر کا کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنا پند كرتى مول \_كوكنگ كرنا پيند ب نى نى دشر بناتى مول اور ڈشز کے بدلے کافی تعریف وصول کرتی ہوں۔میرے والدصاحب ڈاکٹر تھے اور ان کا نام و اکٹر عبدالغفورخان تھا میں 6 سال کی تھی جب میرے والدصاحب وفات پا مے لیکن جاری ای جی نے مجھی ہمیں ان کی کی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری بوی بہن جس کا نام قرینہ کنول ہے ان کی شادی ہو چکی ہے اورایک پیاری می می ہے جس کانام خوش ہے۔آ چل كويس في بالكل الية أفجل كى طرح اور ها مواب كلف كاشوق بهت يبلغ سے تعاليكن مجھ طريقة نبيس آتا تما پھر مجھے نصیحہ آ مف آ بی ملی جنہوں نے میری اصلاح بھی کی۔ ہاری فیملی صرف تین افراد پرمشمثل ہے میں میری ای جی میری چھوٹی بہن قر ۃ العین جو کہ 7th کلاس میں پڑھتی ہے۔ کلرز میں ریڈ بلیک اور لائث پنگ پسند ہے سبزیوں میں سب مجھ کھالیتی کا اللہ اللہ اللہ کا نخے ہے وخرے نہیں کرتی ' فروٹس بھی سب Seellon

پیند ہیں۔فیشن ایبل بالکل نہیں ہوں کیونکہ جوحسن سادگی میں ہوتا ہے وہ فیشن میں نہیں ہوتا۔ میک اپ میں آئی لائنز مسکارا اور نیچرل کلر کی لپ اسک پیند ہے۔ جیولری میں صرف ائیر رنگز اور بریسلید پند ہے۔ گوشت میں چکن اور قش پسند ہے۔ ہیئر اسائل میں نیل یونی سب سے زیادہ پسند ہے۔ رائٹرز میں فصيحة بي عميره احمرُ تكبت سيما 'ام مريم' سباس كل اور نزہب جبیں ضیاء پسند ہیں اور ان کی کہانیاں حقیقت سے قریب تر ہوتی ہیں۔ میری پندیدہ شخصیت ہمارے پیارے نبی حضرت محرصلی اللہ علیہ دسکم ہیں اور علامه اقبال ہیں۔ فیورٹ شاعر علامہ اقبال مرزا غالب محسن نقوی بروین شا کرراشدترین اور فصیحه بی اوروصی شاہ ۔خوبیوں میں بقول میری امی جی کے ان كا كهنامانتي مول اوراس دنياميس كوئي خوش مونه موميري امی جی ضرور ہیں۔غصہ زیادہ نہیں کرتی اگر آئے بھی تو برداشت کرجاتی ہول۔ صبر سے کام لیتی ہول رہی بات خامیوں کی تو وہ کیسے بتاسمتی ہوں وہ لوگ بتا تمیں ے اور ویسے بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔ آ مے ہنر کی بات بتاتی چلوں تو حیران ہوجا ئیں گے جی ہاں میں نے سلائی کا کام کمپیوٹرودآل سوفٹ ویئر اینڈآ فس ور کنگ کرائے بیوتی یارلر کا کام عالمہ کا کورس جو کہ دو سالہ کا تھا کیا ہوا ہے۔ پڑھائی نہیں چھوڑی ریکولر پڑھتی آ رہی ہوں اور اپنے اسکول کی بہترین طالبہ رہ چکی ہوں۔سائیکائٹرسٹ اچھی رائٹر شاعرہ بنتا جا ہتی موں۔اللد تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے کامیابیاں دی ہیں اور دعا ہے آ مے بھی ملیں گی۔ آپ سب اپنا بہت سار اخيال ركھيے كا' دعاہے الله تعالی جمیں سیامسلمان اور سیا

ಅ

بإكتاني بنائئ الله حافظ

السلام علیم، قارئین آج ہم جس شخصیت ہے آپ کو ملوا رہے ہیں وہ ہیں ہماری گریس فل، خندہ جبیں، دل



نیں، ناولسٹ، افسانہ نگار اور شاعرہ" نزہت جبین ضیاء جن ہے ہماری محبت بھی ہے اور دوسی بھی تو آ ہے نز ہت ہے بات کرتے ہیں۔

حجاب:السلام عليم.

المنافق المنام اور قارئين كي خدمت ميں ميرامحبت

ملام۔ حجاب: آپ کا پورا نام اور اگر کوئی مخلص ہے تو وہ کیا

. الله المراكبي المراكبي الله المراكبي المرا يقينا جبين موكا

ہ میں موہ۔ زنجاب:آپ کی تاریخ پیدائش اورآپ کا اشار، جائے

ں. ﷺ میں کراچی میں کیم اکتوبر کو پیدا ہوئی اس طرح میرااشارلبرا ہے۔

عجاب:آب كابجين كيي كررا؟ # بہت اچھا اور مزے دارگز را، میں بچین ہے،ی بہت شریرادر دہین ہوں (آہم) بہت شرارتیں کرتی تھی، اسیے تیچرز کی بھی فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی ہم بہن بھائی کے بارے میں بیمشہورتھا کہ ہم پہلا قاعدہ پڑھ کر پیدا ہوئے ہیں۔ میں بارہ سال کی تھی جب میرے ایک تیچر سرعلی ا قبال رضوی نے کہا تھا کہ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ بیہ چھوئی سی لڑکی ایک دن ضرور پھھ کر دکھائے کی میں اس وقت کلاس نامکتھے میں تھی میری حاضر جوانی پورے

خاندان میں مشہور تھی۔ حجاب: کیاآپ کے گھر میں ادبی ماحول تھا؟ 🥵 شعر کا تونہیں، البیته اد بی ماحول تھا، ای اور بابا تاریخی ناول بر ها کرتے اور میری سب سے بوی جہن کلہت غفار ادر ان سے چھوٹی عفت چوہدری (مرحومہ) افسانے لکھا کرتی تھیں میں نے ایسے ہی ماحول میں آئھ

حجاب: ذاتی طور پرآپ کوشاعری کی کون سی صنف پندے بھم، غزل، اِ تَكُو؟

🥵 مجھے شاعری کی ہرصنف پسندے خواہ غزل ہو، کمی چوڑی نظم ہویا ہائیکوای لیے میں نے سب پرطبع

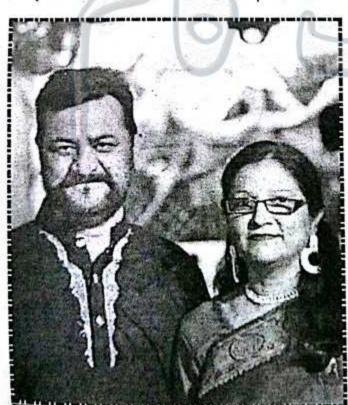

حجاب ..... 20 .....دسمبر ۲۰۱۵ .

بلدىيە ٹاۇن پر، پشاور <u>كے معصوم شہدا پر ماؤں كاعالمی</u> دن ہو يا يوم آزادي، نياسال مو ياعيد بقرعيد، الحمدالله مرموضوع يرميري عميس مليس كي-

حجاب:شاعری خداداد صلاحیت ہے یا شوق؟ 🥵 سو فیصد خدا داد صلاحیت ہے بیہ اللہ کی طرف ے عطا کردہ عنایت ہے شاعری پڑھنے کا شوق تو ہوسکتا ہے مرشاعری کرنامشکل کام ہے۔ جاب: کیاشاعری تھے بولتی ہے؟ 🤻 جي بالكل بعض اوقات وه باتيس يا مينشن جوڄم مسى ہے شیئر نہیں کر سکتے وہ سچائی ہم باآ سانی الفاظ کے ذریعے شاعری میں سمو کر صفحہ قرطاس پر بکھیر دیتے ہیں، ایے اندر کے مدوجز راور کیفیات کو بیان کرنے کا بہترین ذر بعیہ شاعری ہے ویسے میں خود کو کوئی متندیا بروی شاعرہ بالكل نہيں مانتي ميں تواجھی طفل مکتب ہی ہوں۔ لو*گ کہتے* ہیں میں نے شاعری کی ہے بھلامیں کہاں اور شاعری کی حس کہاں مجھ میں شاعری تو میشهااور کول ساجذیبه محبت كاخوب صورت لفظول كي حاشي كا كهال مين اوركهال شاعرى كاعكس ويحيده میں نے جو کچھ بھی ککھابس وہ کھا جو میں نے پر کھا ہے وہ چھوٹے چھوٹے زخم جو مجھے اپنوں سے ملے ہیں وہ دکھ جودوستوں نے دوستی کے تھنے میں بخشے ہیں میں نے ٹوٹے جذبوں کی کرچیوں کو جوڑ کررکھا جوبكفر يخواب ان كى تصويرين بنا ڈاكيس

بہت نا کامیاں اور ہزاروں ان کیے ہے دکھ ادهورب سينفو في خواب اورمعصوم خواجشين م محمد اور محمدنا کام حسرتیں وہ بچین کے توٹے محلونے اور و مآنسو

وہ رفتے اور اپنے جوہم سے وقت نے چھینے محبتين بإنث كرجو يائين وه ففرتين بهي ہيں این چھوٹی چھوٹی نا کام حسرتوں کونوک فلم ہے

ورق پرجب بکمیرانو

آ زمانی بھی کی ہے۔ حَبَابِ: مَبِلِی عُزل بِقم یا شعر کب کہا اور کس رسالے ميكزين بإاخبار ميس شالع موا؟

🥵 سب ہے پہلے ایک شعرفی البدیع کہا تھا جب میں بارہ سال کی تھی تھراسی شعرکو لے کر بعد میں پوری غِزِلَ لَكُمِّي، يَادِّبِين كه بيغزل كمي رسالے ميں شائع ہوئي تقى غالبًا" ريقم" دُانجست مِين كُلَيْمَى \_شعرتها\_ اسے قریب سے دیکھا تو یہ ہوامحسوں میخص دوسرل سے اچھا دکھائی دیتا ہے اورهمل غزل

وہ مخص مجھ کو عجب سا دکھائی دیتا ہے خوداہیے آپ میں الجھا دکھائی دیتا ہے وہ اپنی ذات کے گنبد میں قیدرہتا ہے جوم میں بھی وہ تنہا رکھائی ریتا ہے مجھی وہ ترک تعلق کی بات کرتانہیں مگروہ جھے کریزاں دکھائی دیتا ہے اے قریب سے دیکھا تو یہ ہوامحسوں میمخض دور ہے اچھا دکھائی دیتا ہے حجاب: ایک رائٹرنٹر کے ذریعے اپنی دلی کیفیات کو بیان کرسکتا ہے پھرآ یہ کوشاعری کرنے کی ضرورت كيول محسوس بوكى؟

🥵 بے فک ، گرنٹر کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے ے میں اینے اردگرد کے چھوٹے بڑے مسائل کو قلمبند کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور شاعری کے ذریعے زیادہ تر بیشتر شعرااین اندر کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں اور میری نظر میں شاعری اور نثر نگاری دونوں صنف ہی الیمی جِیں کہ جن میں ہم معاشرتی میائل کے ساتھ ساتھ خود کو بھی انوالوکر لیتے ہیں۔میری تحریروں میں جہاں آپ کو كوئى نهكوئى سبق مطيحًا ومان بالكل عام اورآ سان اردو میں ایسی کہانیاں نظر آئیں گی کہ جوایک عام معمولی عورت بھی بڑھ اور سجھ علی ہے شاعری میں جہاں وصل، المام الله الله عمال المعالم المعالم المام المام

حجاب .... 21

جاب: زندگی کوایک جملے میں بیان کیجی؟

المجاب مشکل اور مضن سفر ہے اور اس پر سوفیصد کوئی ہے۔
ہمی نہیں از سکتا ، زندگی امتحان لیتی ہے۔
جاب: آپ اپنی شاعری میں صرف غم جاناں پر طبع آزمائی کرتی ہیں یا ملمی حالات کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بناتی ہیں؟

ہے۔ کے کہ اپنی شاعری میں ملکی حالات ہے لے کر مہواروں اور خاص دنوں کو بھی زیر قلم لاتی ہوں م جاناں اپنی جگہ، مگرسیا چن کے شہدا، پشاور کے معصوم شہدا، بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ، کراچی کے گزشتہ حالات مزدوروں کا عالمی دن سیلاب کی تباہ کاریاں غرض سے کہ ہر موضوع پر لکھنے کی ناکام ہی کوشش کی ہے۔
ناکام ہی کوشش کی ہے۔

خجاب: کیا شاعری معاشرے میں اصلاح پیدا رسکتی ہے؟

جی بالکل انجی معیاری اورسبق آموز شاعری معاشرے کوسنوارنے اور اصلاح پیدا کرنے میں ضرور معاون و مددگار ہو سکتی ہے اور میں نے کوشش بھی کی ہے۔

نیاہے سال، نیاہے سورج نئی امنگیں روار کھنا سنو میہ جوسال آیا اے جا ہتوں کا گواہ رکھنا

گزر گئے جو تکی کھے ان کھوں کو بھول جانا ایک دوسرے کے واسطے جبتیں بے پناہ رکھنا محبتوں کے دیے جلا کر ہرایک آگلن کو کرناروش باشمنا ہے بھی کوخوشیاں سب ہی کے چہرے سجا کے دکھنا

وطن کی مٹی ہے مال تہاری

ماں کے دامن میں نہ خار مجرنا حاہتوں کے گلاب چہروں سے ہرایک کو چگل ہجانا محبتوں کے بچ بونا، جاہتوں کی قصل ملے گی ہرایک دامن خوشی سے بحرنا خوشیوں کی جاہ کرنا مید طن ہے تہاراتہارے ہاتھوں میں لاج اس کی

یدوس ہے مہارامہارے ہا موں یں لاج اس د وطن بھی ناز کرے گاتم برتم خودکوالیا سیاہ کرنا وه ساری حسرتیں، شدتیں اور وہ ناکام خواہشیں نہ جانے کب کیسے ان کواشعار میں ڈھالا ہے ان سارے دکھوں کو میں نے جب دل سے نکالا ہے وہ سارے جذبے جب کاغذ پر سچائے ہیں وہ جذبے اور وہ حسرتوں کود کھے کرلوگ کہتے ہیں کہ

میں نےشاعری کی ہے حجاب: خواتین کے بارے میں پیر کہا جاتا ہے کہ خواتین اچھی شاعرہ ہیں ہوتیں بلکہ مردزیادہ اچھی شاعری کرتے ہیں آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں؟ معدد تنبعہ نہیں ہے اس مد

ال اس میں میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دور تھا جب مردشاعر زیادہ ہوا کرتے تھے اور خوا تین شاعرات کا نام اتنا زیادہ نہیں تھالیکن اب ایسانہیں ہے اور اگر یہ بات سے ہوتی تو ہمارے درمیان ادا جعفری، پروین شاکر جیسی مایہ ناز شاعرات نہ ہوتیں اور موجودہ دور میں تو بے شارخوا تین شاعرات ہیں جو بہت خوب صورت شاعری کردہی ہیں۔ شاعرات ہیں جو بہت خوب صورت شاعری کردہی ہیں۔ حجاب: مرداور خوا تین کی شاعری میں کیا فرق محسوں حجاب: مرداور خوا تین کی شاعری میں کیا فرق محسوں

میری داتی رائے تو یہ ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں کے زیادہ تر موضوعات غم جاناں، غم عشق، چاندنی را تیں، جدائی اور تنہائی ہے متعلق، می ہوتے ہیں۔ حجاب: ایک شاعر کے لیے داد تحسین اور تعریف کئی

ضروری ہے؟ معصورہ منہ

حجاب ..... 22 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

باتھ تہارامیراآ کچل آ تلھیں میری ہنتا کاجل مچھن چھن بجتی میری یائل بادل برسے ساتھ میں اب کے برس بھی برساساون من ہے میراجل تھل جل تھل تيز ہوااورسوگ ميں ہريل آئلهين ميرى بنستا كاجل یاؤں میں میری جیپ ہے یال روتے بادل أورميس جاب: کیا جاندنی رات آپ کے مزاج پراثر انداز ہوتی ہاس پر کھاکھا؟ جی بہت زیادہ جھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں یے مرے کی کھڑی سے پورا جاند بستر پر لیٹے لیٹے

جا ندنی رات ہے کہامیں نے مجھے اتنابتا

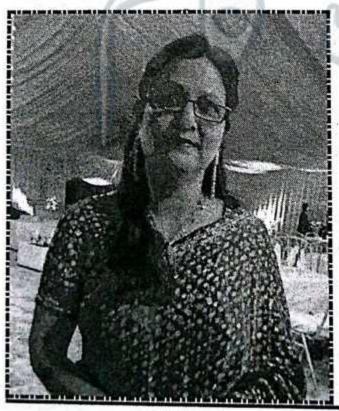

نے سال کی آ مد پر میں نے بیٹھم کہی تھی اور اس میں ایک اصلاح اور امید کا پہلو ہے اور میں آپنے ملک کے نوجوانول سے مخاطب ہوں۔ حجاب: کیابیر سے کے جب تک کوئی صاحب کتاب نه مواسے شاعر تبیس مانا جاتا؟ 🥮 تہیں میرے خیال میں اس بات میں کوئی سچائی

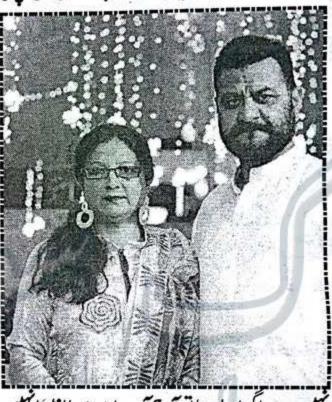

نہیں ہے،اگراییا ہوتا تو آج آپ یوں میراانٹروَیونہیں لےربی ہوتیں . حجاب: كياموهم كمي بهي شاعر كانداز يراثر انداز

re12? الکل موسم اور ماحول بھی شاعر کے مزاج پر اثر انداز ہوتاہے جیسے کہ بارشوں کے موسم میں بےاختیار بارش کے حوالے سے ذہن میں اشعار خود بخو دا نے لکتے ہیں سخت سردی اور گرمی بھی اثر انداز ہوتی ہے خصوصاً بارش

بجيلي برس بهي برساساون ساراعاكم جل تقل تقا من میں میری میتھی ہلچل المالي موااور جمومتا مريل

...... 23 .....دسمبر ۲۰۱۵,

کو کٹک الحمد للد بہت الحجی کرتی ہوں حلوہ یوری ہے لے كركيك تك كمريس بناني مول-حجاب: نے لکھنے والوں کے لیے کوئی رہنمائی؟ ا بی سوچ شبت رهیس اور جمیشه بیروشش کریں که ہم جو چھے بھی لکھیں وہ معاشرے کی بھلائی اور سدھارنے کے کیے ہو، اپنی تحریروں کو تعمیری رنگ دینے کی کوشش کریں، اپنی تحریروں میں اپنی شاعری میں ان چھوٹی چھوتی باتوں کو ضرور شامل کریں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ حجابِ:شهرت کیس کگتی ہے؟

🧱 چی بات سہے کہ میں خورکو بلنداوراعلی بائے ک شاعرہ مانتی ہوں اور نہ ہی مصنفہ کیکن طاہری بات ہے اگر کوئی نام من کر والہانہ انداز میں مکلے لگ کر تعریفی كلمات كبتائب تواجيما لكتاب تب محسول موتاب كهالله یاک نے کسی قابل نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ دے دیا ہے ہے اختیار اللہ یا کے کاشکرادا کرتی ہوں۔ تجاب: پىندىدە رنگ،مشروب، كھانا،خوشبو،لپاس،

موسم، پھول،رائٹر،شاعر؟ 🗱 پیندیده رنگ نیلا، کالا، دهانی موو، کهانا کر ہی **چاول۔مشروب میں پانی، آئسکریم سوڈا۔خوشبو میں** پرومیسی اور جنت الفردوس، لباس میں ساڑھی \_موسم میں بارش، پھول موجیے کا\_رائٹر ہماراا ثاشہ ابن انشا، فاطمہ ثریا بجيا موجوده دورمين انجم انصار ـ شاعرول ميں احمد فراز، قتیل شفائی،ناصر کاهمی وغیره۔

حجاب: قار مین حجاب کے کیے کوئی پیغام؟

اچھا سوچیں، مِنافقت سے دور رہیں تھ بولیس اللہ پر کامل بھروسہ رھیں اور اپنے کام کے ساتھ ممل دیانت داری برتین الله یاک سب کا حامی و

ناصر ہوء آمین۔

**جاند تیرااس کے مکن میں توجاتا ہوگا جا**ندنی رات میں کیوں مجھ کو گماں ہوتا ہے اس کی کھڑ کی یہ بھی پیچا ندتواتر اہوگا اس کی آ تھموں میں میری یاد کے جکنوہوں سکے اس کی سوچوں میں میراعلس تو آتا ہوگا میری یا دوں نے اسے بے چین تو کیا ہوگا اس کے دل میں کوئی در دنو جا گا ہوگا جا ندنی رات کی شنبرک توجلاتی ہوگی جاندسيني مين اس كا أك لكا تا موكا **چا**ند مجھ کو بتاوہ مجھے یا دتو کرتا ہے تا ں؟ بيتاونت ميري طرح اس كوجكاتا موكا عاند بنتار بادر تلك كاريكها بھول ہے تیری کہتواسے یا فات تا ہوگا وہ تجھے بھول چکا ہے نہ جانے کب کا اب لہیں اوروہ اینے خواب سجاتا ہوگا حجاب: ایک اپناشعر جوآپ کو پیند دوسرك شاعر كاشعر الله الحد فراز

کل دھوپ کے میلے سے خریدے تھے تعلونے جوموم كاپتلاتفاوه كحرتك تبيس پېنچا ميرا

میرے اندازے، لیجے ہے متخاطب سے سب ہی ئالال بي

میں کیا کروں ..... مجھے بچ بو لنے کی عادت ہے حیاب: آپ کے مشاغل کیا ہیں اور کو کنگ بھی آپ خودكرني بن؟

🕸 لكسنا،لكسنا اورلكسنا اس كےعلاوہ الحمد للد كيثروں کی سلائی، کپٹروں کو ڈائی کرنا، پینٹنگ کرنا، آرٹ اینڈ کرافش کے بے شار کام جس میں ڈوھ ورک، ڈوھ جیلری، جوٹ کرافش، پینٹنگ فولک ورک، ڈرانی ار مجمعت ،ربن ورک، ویلس ورک، بوٹ پینلنگ، شعشے کا کا ایک کا بھی شوق ہے

솋

حجاب ۱۰۱۵ عجاب دسمبر ۲۰۱۵ میست

ممل اتفاق کریں گی۔ مال کے موضوع پڑماں کی شخصیت پڑ ماں کے حوالے ہے میں جتنا بھی لکھاوں میرے قلب ونظر میں تھنگی اور میرے قلم کی پیاس برقر اردہے گی۔

بہرحال چھوٹا منہ اور بردی بات کے مصداق سورج کو ماں کے بارے میں کیانکھوں ہے ریکہاں اوقات میری چراغ دکھانے کی کوشش تو کر عمق ہوں۔ ماں کی محبت تو سمندر سے زیادہ محمری پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے۔ میٹھا كول اور شهد ميں گندها موايد لفظ وه لفظ ہے جو بچہ جب بو لنے لگتا ہے تو اللہ کے بعد جو نام لیتا ہے وہ ماں ہے۔ بجے کے لیے پہلی درس گاہ پہلا کمتب اور پہلا استاد ماں ہے۔اس وقت جب منفى جإن كى صورت مين اولاد هرفتم كى صلاحيت سے بہرہ ہوتی ہےاس وقت مال کو بنا کے جھوک پیاس اور ضرورتوں کا خیال ہوتا ہے۔ آغوش مادر میں ہی زندگی کی ابتدائی سانسوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے نشیب فراز تلخیول اچھائی برائی دشوار یول کومسوس کرنے اوران سے نبرد آ زماہونے کی صلاحیت ملتی ہے۔ مائیں توساری ایک جیسی ہوتی ہیں محبت میں گندھی ہوئی صبراورایٹارکا پیکر۔

میں نے جب ہوش سنجالا کھر میں بابا ای جار بہنوں اورایک بھائی کا س پاس دیکھامیرےباباسرکاری آفس میں ا کاؤنٹس کے شعبے سے وابستہ تھے اور جس عہدے پر تھے وہاں تخواہ سے زیادہ اوپر کی آمدنی کی جانسز تھے کیکن بابانے بمحى ايك پائى بھى نەنى دە بميشە كہتے تھے۔حلال كے ايك بیے میں آئی برکت ہے کہ حرام کے ہزاروں میں بھی نہیں اور ای اصول کولے کرانہوں نے ساری زندگی انتہائی ایما نداری اوراصول سے گزارتے ہوئے ریٹائرمنٹ کی تھی اس لیے ال دور ميں ہمارا كھر كوياسفيد يوش كھرانا تھا۔

بچول کی پڑھیائی گھر کے اخراجات اور بیٹیوں کی موجودگی نے بھی بابا کے قدم بھی متراز لنہیں کیے (اللہ یاک میرے بابا کے درجات بلند کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین )دوسری وجه بیتی که ای نهایت قناعت پسند سلیقه شعار اورحددرج محنتي خواتين تحيس عموما خاتون بى شومرول كوزياده كمائى کے لیے اکساتی ہیں محرامی نے بھی بھی کسی حال میں بھی ایس بات ندکی جوملتا صبروشکر کے ساتھ گزارا کرتیں اور بمیں محی مبر



بری مشکل سے قلم آج اٹھایا میں نے ہم کو تحفیز مین پرملا"مال" کی صورت تخفه انمول میر بے دب سے بدیایا میں نے اس کے کے جو بھی سرکو جھکایا میں نے اس کے قدموں بی میں جنت کو پایا میں نے مروش اميام ہے تھبرا کے بھی جوہیقی ال کے لفظوں سے نیاحوصلہ یایا میں نے جب بھی حوصلہ ٹوٹا میں پریشان ہوئی سکون اس کی بی آغوش میں پایا میں نے ال كاحسان باته جوتفامابرا تھام کرہاتھو ہی قدم پہلااٹھایا میں نے جب بھی خواب میں گھبرائی سہم کرجا گی اس کی بانہوں میں پھرخودکو چھیایا میں نے مرابر بي المرادولي بعزت اس کی دعاؤں کا شمر آج سے بایا میں نے مين بول جب تك مير عدب ميرى مال كوملامت دكهنا مزاجين كاس كساته تويايا ميس السلام عليم!

"أغوش مادر" كے سلسلے ميں شركت ميں بہت دير تلك کاغذاور قلم لیے یمی سوچتی رہی کہ کہاں سے شروع کروں؟ كيا لفظ"مان" برلكه كر كجه صفحات كاليا كركي بم مال كي الميت عيثيت محبت حقوق متا كالصحح معنول من ذكر كرياتي مع؟ كيامير فلم سے نكلے چندالفاظ مير ب ذہن میں آئی وسعت ہے کہ میں اینے ٹوٹے چوٹے ہے ربط اورنا كافي جملول كوصفح قرطاس يرجم ميركرا يناحق اداكر سكتي مول؟ میں مطمئن مول کہ میں نے مال کی شخصیت کا احاطہ الله منسساورآب ببنس محی میری اسبات سے

**حجاب** ..... 25 .....دسمبر۲۰۱۵ء



محكراورالحددللدكي عادت وال دي تحى\_

میری امی کامیکہ بہت فدہبی اور دین دارتھا میرے نانا جان سورة المزمل كے عامل تضانتهائى عبادت كزاراور يربيز گار تھے۔ای جھوٹی ی تھیں جب نانا جان کا انقال ہو گیا یوں بچین میں بھی ای نے نامساعد حالات دیکھے بھرنانی نے جوكه سيدهى اورشريف أنفس خانون تحيس بهت كم عمرى ميس ای اور دوسری بیٹیوں کی شادیاں کردیں۔امال جان (دادی) یے گھر کاماحول کافی سخت تھا اور اماں جان فطر تا سخت مزاج محمیں ان کی طرف سے ہونے والی زیاد تیوں کوامی نے جیپ چاپ برداشت کیا سسرال اچھا تھا خصوصاً تائی ای (میری ساس) اور تایابابا (میرے سسر) نے امی کا بہت خیال رکھا تائی ای نے دم آخرتک ای کاخیال رکھا اللہ یاک ان کے ورجات بلندكرے أمين-

میں نے ہوش سنجالتے ہی اینے کھر کا ماحول مثالی ويكها ميرب باباهارب ليمشعل راه تصدخوب صورت دل و دماغ کے مالک اچھی سوچ رکھنے والے بابا جان ہارے لیے قابل احرّام ہونے کے ساتھ ساتھ دوست جسے تھے۔ بابا کے مقالبے میں ای سے ہم کوئی فرمائش كرتے بچكياتے تھے كھركے ماحول كى بہترى اور اولادكى يج تربیت کے لیے مال اور باپ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ آپس کے اچھے تعلقات اور انڈرسٹینڈنگ کھر کے ماحول من اہم کرواراوا کرتی ہےاوراس معالمے میں ہم خوش نصیب تعے کہ میں ای اور بابائی شفقت محبت اور تربیت ملی۔ بابا نے ہم لوگول کوزسری پریب وغیرہ ہیں پڑھایا بلکہ ڈھائی سال کی عمر ہوتے ہی خود کھر میں پڑھاتے اور ہم اللہ ہوتے ى دائر يك كلال II مى ايدميش كروات\_ جب ميراى کے ساتھ ایڈمیشن کی غرض ہے اسکول مٹی تو وہاں کی برکہل نے ای سے کہا۔" میں بی کا ایڈمیشن کیالوں آ ب کے بیے توسلاقاعده حفظ كرك بدابوت بي-

المدالله بير مارے ليے بہت اعزاز كى بات تھى جب میری سب سے بڑی بہن ملہت غفار کی شادی ہوئی تو اس وقت مل کال ۱۱ مس می مس کلبت باجی سے بہت انہے

تھی۔اس لیےان کی شادی کے بعد میں کافی ایسیٹ ہوگئ سكول مين بھي اي كابھي ڈرتھااس كيے اي ہے جھوٹ كہديا کہ میچر کی طبیعت خراب ہوگئی ہے وہ ہسپتال کئیں تو ہماری چھٹی کردی۔ ای نے منہ سے چھ نہ کہا بس برتن دھوتے ہوئے اٹھیں ہاتھ دھوئے اور برقع پہن کرمیرا ہاتھ پکڑ کر اسکول کی طرف چل دیں۔اس روز مجھے بے حد شرمندگی ہوئی کیوں کہ میراجھوٹ ثابت ہو چکا تھا مگر شایدوہ میرایہلا اورآ خری ایسا جھوٹ تھا جس پر مجھے ام کی خاموثی سے سبق مل گیا گوکہامی ہمیں پڑھاتی نہیں تھیں لیکن بابا جو کام دیتے وة اسكول كاورك اليخ ساته ساسف بنها كركروا تيس بابات ہمیں ابتدا ہے ہی ہینڈ رائننگ پر خاص توجہ دلائی وہ کہتے رواندایک صفحهٔ انگلش اورایک صفحه اردولکھا کرواورای وجہسے الحمديلاميرى اردوكى رائتنگ الجھى ہے۔

اگرہم بہنوں اور بھائی میں کوئی بیار ہوجا تا تو ای ساری رات بیٹھ کر گزاردی تی تھیں۔ایک مل کے لیے بھی کیٹی نہیں تھیں مجھے یاد ہے میں چھوٹی کھی ایک بارشد ید بمار ہوئی اتی زیادہ کہ مجھے دن میں دو دو بارہپتال لے کر جانا پڑا تھا' میں دوالے کر نیم غنودگی کی حالت میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا كبيركة س پاس چارلوگ بين وه مرد بين ياعورت سيجھ میں نہیں آیا عاروں نے سفیدلباس پہن رکھا تھا اور چہرے واصحبيس تصان لوكول في كرميرا باته بكرااور بري نرمي سے پوچھا تمہاری طبیعت کافی خراب ہے ناں؟ حمہیں تکلیف ہورہی ہے تاری میں نے کہا" ہاں "تب انہوں نے كہابال ہم اى كيے تو آئے ہيں چلوہم مہيں لے جانے آئے ہیں وہال تمہارا بہتر علاج ہوگا اور تم بالكل تھيك بوجاؤ کی۔میں نے کہا''اچھا''اوران لوگوں کی مددے اٹھنے گئی کہ اجا تك اى نے آ كر مجصة وازدى "جبين بيٹا! دوالے لوٹائم ہو گیا ہے۔"امی کی آ واز کے ساتھ ہی وہ جاروں مجھے چھوڑ کر تیزی سے باہر کی طرف طبے گئے میں نے تھبرا کرآ تھیں کھولیں سامنے ای کھڑی تھیں۔''ای وہ لوگ مجھے لے جائے آئے تھے میں نے تھبرا کرادھراُدھرد یکھا۔ای شاید سمجه کیس میراسرایی کود میں رکھ کر بھے پر پچے دم کرنے لیس بظاہر معمولی می بات بھی شاید میراوہم مگر اس وقت ای نہ آ تمن و ....؟ اتن سال كزرجان كي بعدا ج بهي يدواقعه بادكر كے مير ب دو تكتے كھڑ ب ہوجاتے ہيں۔

میری ای سادگی کا پیکر اور حدورجه قناعت پیند تھیں آج تك بابات كوئى فرمائش ندكي كمر كسار كام كرتين مر وتت مفروف رہیں۔ ہارے کھرے برتن ایے جیکتے جیے نے ہول کہتے ہیں بٹی مال کا پرتو ہوتی ہے یہ بات مجھے سو فيصد لكتى ہے كيونكمين نے سلاكى كھانا بنانا كيڑے دھونا صفائی ہرچیزامی ہے ہی میسی ہے اکثر خواتین ای ہے بہتیں کہ آپ نے اپن بیٹیول کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ای مہتیں بیسب اللہ کا کرم ہے اولاد کی تربیت میں ماں اور باب دونوں ہی اہم ثابت ہوتے ہیں۔مال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باپ کی شفقت ہیار محبت کے ساتھ ساتھ ایک احر ام اور ایک خوف موتا ہے اور یہی احر ام اور خوف اچھی ربیت کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے جب میں فے شعور کی منزل برقدم رکھا اور کا کج میں جانے کا وقت آیا تب ای نے ایک مخصوص جمله کها که "بین این حفاظت خود کرنا ہے اور تہارے بابا کوتم سے بھی کوئی شکایت ندہو ہماری تربیت پر كوئى أنكلى ندائص اس بات كاخيال ركھنا" اس ايك چھوٹے سے جملے میں نفیحت کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی واضح تھی بہت كبرے بظاہر چھوٹے سے جملے كے حصار ميں ميں نے اپنى زند کی گزاری ہے۔

جب میں نے میٹرک کے بعد پہلا افساندائی باجی عفت چوہدری کے کہنے پر ڈائجسٹ میں بھیجااوروہ شائع بھی ہوگیا تو میں بھی شاید بابا اورامی سے ڈانٹ پڑے کہ ابھی تہاری عمر بی کیا ہے؟ حمر نہ صرف ای بابائے سرالا 'خوش ہوئے بلکہ پڑھاہمی اورامی برابرمیرےافسانے پڑھی تھیں۔ ميري افى اتن سيدهى اورمعصوم بين كدان كواس بات كا اندازه بمی نبیس موتا که کب اور کهال کیا بولنا جا ہے۔ساری زندگی یونمی گزار دی بابا بهت مجھدار تھے۔بابا کی زندگی تک ممركے اخراجات وغيرہ كي ذمه دارى اى برنتھى اى طرح ہم بشوں کی شادیاں بھی ہو کئیں۔ایک بھائی کی شادی ہوگئی

کیکن جب بابا کی اچا تک بیاری اور پھرای میں انتقال ہوگیا تب وہ وقت ای کے لیے خاصا کٹھن تھا' مجھ سے چھوٹی دو بہنیں جو کہ پڑھ رہی تھیں اور پھران دونوں کی شادی جیسے بوے برے مسائل منہ کھولے کھڑے تھے۔ باباکی خواہش تھی کہایک بیٹی ڈاکٹر (ڈی ایچ ایم ایس) اور دوسری بیٹی (چھوٹی والی)وہ خاتون پا کستان سے گر بجویش کر ہے۔اللہ كا كرم شامل حال تھا چرامي كى ہمت اور ارادہ بھى يوب نه صرف دونوں بیٹیاں پڑھیں بلکہان دونوں کی شادیاں بھی الحمدللداحس طريقے سے انجام يا تيں۔

ساری زندگی محنت اور صبر اورایثار میں گزار کرآج میری امی عمر کے اس مقام پر ہیں جہاں ہمیں ان کوسنجالنے کی ضرورت ہے ایک الملی ہوکرسات سات بچوں کو یالا ایک نظرسے دیکھا ایک رویدرکھا ایک می محبت اور شفقت برتی ا ہم سب ل كرتھوڑ اتھوڑ اساكريں محوكدان كے حقوق اداند کریائیں مے۔

بہنوا میری آپ تمام سے التجاہے کہ اپنی دعاؤں میں میری امی کوخیرور با در کھیے گا کہ اللہ باک ان کو صحت کے ساتھ ساتھ کمی زندگی عطافر مائے ان کا سابیتا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور جمیں توقیق دے کہ ہم اپنے لیے اپن بھلائی اور ایے سکون قلب کے لیے اپن آخرت کوسنوارنے کے لیے ان کی بھر پورخدمت کر عیں۔ان کے لیے وہ کر عیس جس کا ہم رحق ہے۔میری ای کے ساتھا پتمام بہنوں کی ماؤں کے کیے ولی وعاہے کہ اللہ پاک جن جن کی مائیں حیات نہیں ہیں ان کوصبر عطا فرمائے اوران کی ماؤں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنے آمین اور جن جن بہنوں کی مائیں حیات بین الله یاک ان کوصحت تندری اور کمی زندگی عطا فرمائے ان کاسانیسلامت رکھے اور ان کی اولا دول کو ماؤل كى خدمت كاشرف عطاموً أمين ثم آمين اجازت.....! میٹھا میٹھا کول جذبہ نازک سے احساس کے ساتھ "ماول" كى صورت بين محبت "ملتى بے كمرانوں ميں 3

حجاب ..... 27 ....دسمبر ۲۰۱۵ م



الفائم ريديوكي صداكاره عروج نازنظامي حجاب:ريديوين في الشوق كييهوا؟



عروج: ميں بحين ميں ريزيو پاڪستان ميں پروگرام "بچوں کی دنیا" میں بچوں کی کہانیاں سناتی تھی،میرے ساتھ ساتھامی ابو کا بھی شوق تھا۔ حجاب:ریڈیو کےعلاوہ کیاشوق ہے؟

عروج ہوم ڈیکوریشن مگلال بینٹ بنعت پڑھنے کا شوق۔ حاب: نعت يرصف كاشوق كب موا؟ عروج سیشوق بچین ہی سے تھا ای ریڈیو پر میں نے پہلی بارنعت پر بھی تھی۔

حجاب:اب تك ايف ايم يركتن پروگرام كرچكى بين؟ عروج: پروگرام لاتعداد کیے ہیں اب یا جہیں۔ حاب:الفِ المُ مِنَّ قُرْاً فَي يَاخُودُوسُشْ كَى؟

عروج میں اپنی بہن سے متاثر تھی جوریڈیویا کستان ایم الف 101 میں جزل پروگرام کرتی تھیں۔ میں ان سے اتنی متاثرتقى كميراءول ميس خوانش جاكى ميس بهى ايف ايم پر كام كروب، انبول نے الف ايم 101 بركافى عرصه كام كيا، ان ک کار کردگی و میصتے ہوئے ساالف ایم کراچی سے قرآئی۔ حجاب:آپ کی تعلیم کتنی ہےاور کہاں سے حاصل کی؟ عروج: بی بی اے جناح یونیورٹی کراچی سے تعلیم

حجاب آپ کوالدین آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ عروج بهت زياده أنبيل كي وجها المقام يرمول حجاب: گھر کے کاموں میں دلچیسی لیتی ہیں؟ عروج: کھانامزے کا بناتی ہوں۔ حجاب:آپ كااساركيا ہے؟ عروج كينسر حاب: کون ی جگہ پسندہے؟ عروج: یا کستان کے ناردن علاقے پیندہیں تجاب:الروْرامول على فرآئة قرة بول كرين كى؟



حجاب مبر ۱۰۱۵ء .... 28 .....

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حجاب: غصر کہ تاہے؟ عروج: جب بات مرضی کے خلاف ہو۔ حجاب: کون کی شاعرہ پیند ہیں؟ عروج: بروین شاکر۔ حجاب: کراچی کے موجودہ حالات سے کس حد تک متفق ہیں؟

عروج: کراچی کے حالات سے پریشان ہوں جی چاہتا ہے کہ بیرون ملک بسیراکرلوں۔ حجاب: ریڈیو کی آئیڈیل شخصیت کون تی ہیں؟ عروج: میری بہن ڈاکٹر فرحت علی۔ حجاب: یا کتانی گلوکارہ کون تی پہندہے؟

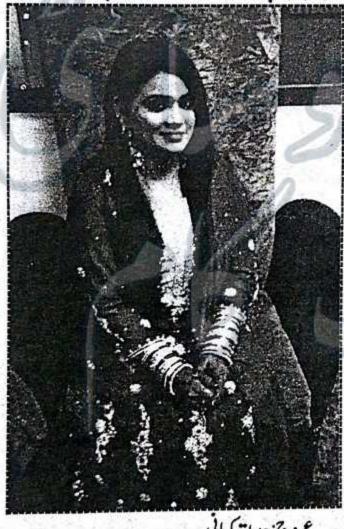

عروح:حدیقہ کیائی۔ حجاب: قارئین کے نام کوئی پیغام؟ عروح: اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعا ئیں زندگی سنواردیتی ہیں۔

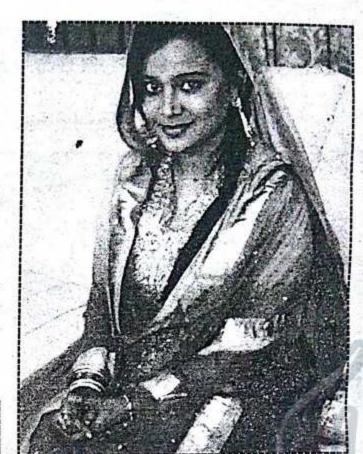

عروج: في الحال كوئي اراده نہيں۔ جاب:اگرموقع ملے تو کس کے ساتھ کام کریں گی؟ عروج: فبد مصطفى\_ حجاب:آپ کوکون سی ادا کاره پیندے؟ عروج: نادىيميل، ثانىيىعىد\_ الارنگ كون سايسند ي عروج: نيوي بليو حاب بحبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عروج: ونیاوی محبت دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ کرنا ہے تو مشق حقیقی کریں۔ حجاب بستقبل کے بارے میں کیا سوجا ہے؟ عروج: ابھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوجا اپنے کام سے آئی محبت کرتی ہوں۔ حیاب: کون مصنف پیندہے؟ جاب خوشبوكون ي بسندے؟ عروج: بارش کے بعد مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو عجاب: زندگی کاخوب صورت دن کون سالگاہے؟ الماريمية يانبيل





ناد *بيا ندا اسحرش* 



کتابول کی مصنفہ ہیں۔ اک رسم محبت ہے بند محلی میں سلکتی ریت

ונטור ادرد نميك زهمحبت

محبت ابنہیں ہوگی، عنامیتہاری ہوئی، میرے اجنی اور میرادردنه جانے کوئی سے انہوں نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی

المامقام بدخوني بنايا وران ككام كومراما حيا-

السلام علیم صائمہ اکرم چوہدری سب سے پہلے آپ کو

صأئماركم چوبدرى كانام كسى تعارف كامحتاج نبيل \_بينا صرف ملك كى جانى مانى مصنفه بين بلكدايك معروف درامه نگار بھی ہیں۔

اس کےعلاوہ بیدرس وتدریس ہے بھی وابستہ ہیں۔ان کی كہانياں افسانے ملك كمعروف رسائل ميں شائع موت ہیں۔ان کے لفظوں کی تا میردل کوچھوجاتی ہے۔ نہاہت خوب صورتی سے وہ اپنے قلم کی طاقت کا استعال کرتے ہوئے معاشرتی مسائل کو اجا گر کرتی ہیں۔ صائمہ اکرم کے ستر کے قريب أفساني، ناولت اور كمل ناول، خواتين، شعاع، كرن، المرورة والجسف من شائع مو يك بير-صائمه بالح

مبر۲۰۱۵ء حجاب......30 .....ده

صائمہ اکرم چوہدری بیالک بری کیفیت ہوتی ہے جب انسان ابنی خواہش کے مطابق زندگی گذار نہیں پاتا تو مایوی اور مجمنجعلا بهث كاشكار بوتا ساورخودكواورات اردكرد كوكول كو اذيت دين لكتاب كيكن الحمد الله مير ساوير جب بهى ايسالمحه آیا میں نے خود کواللہ کے اور قریب پایا۔ رونے دھونے کے بعدایک وہ بی ہستی ہے جوآپ کواس پچوفٹن سے نکال علی ب-ايسي تمام حالات ميل ميراالله پريفين الخند بوا الحمدالله مير اردگردسب پڑھے لکھے اور مجھدارلوگ ہيں جو چيزوں کو انڈراسٹینڈ کرتے ہیں۔بس اللہ کی مدداوراہے پیاروں کی محبت مجھا یک پچؤشزے خیروعافیت سے نکالِ کرلے آئی ہے۔ نظام الدين نظامي: كم عرصة ب المهريس نيوز مي بهي رہیں۔ایکسرلس نیوز چھوڑنے کی وجہ؟ صائمها كرم چوبدرى وبال كى ٹائمنگ بہت اوود تھيں۔ مجابدناز:آپ نے زندگی سے کیاسبق سیکھا؟ مائماكرم چومدى جيواور جينے دو وجیہد الطاف چوہدری: اسلام علیم آپ کے ڈرامول کے والدائے بخت مزاج کوں ہوتے ہیں میم\_آپ کوالی تحادر لکھنے کی تحریک کہاں سے کی۔ صائمه اكرم چومدى: بميشدايمانيس بوتا،ايك افسانداور اب ایک ڈرام مظرورال موضوع پراکھااوراس میں بھی فاور کے سخت مزاج ہونے کے بیچے ایک پوری کہانی تھی اور مجھ میں نے اسے بروس میں ایک انگل کود کھی رکھا تھا بھین میں اوران کی تختی کود مکوکرا کشرسوچتی تھی کہ مجھےان پر پجراکھمنا جا ہے۔ حنین ملک صائماً فی جیسے آپ کے میٹس ہوتے کیااپ بھی الیمی ہیں؟ صائماكرم چومدى جنين ميرى فخصيت ميس بهت ورائق ب، میں این مجمع خاص لوگوں کے لیے بہت زندہ دل، شرارتی ادر شوخ مزاخ بول بكين الب فخصيت ميس سجيدكي كاعضر برمعتا جارماب-آسيشلى الى استودنش كي حنین ملک جھے لگا ہے آپ بہت مجیدہ مزاج ہیں کیا یہ م ج؟ آپ کو لکھنے کا شوق کیونکر ہوا، آپ کو س نے لکھنے کی طرف داخب کیا کیا آپ کاشوق ہے؟ فے لکھاریوں کے لیے صائمیاکرم چوہدی:ایابالکل نبیں ہے۔ ميرے فادركومطالع كا بہت شوق تما اوران سے بيشوق

خوشآ مدید کہتے ہیں۔ محوایے متعلق بتا ئیں اپنے علیم کے تعلق آپ ماشاہ اللہ محوایے متعلق بتا ئیں اپنے علیم کے تعلق آپ ماشاہ اللہ آج كل خاصى معروف بين اور لكيف كعلاوه يلجرار بهي بين ثائم كيمين كتي بن كيام عروفيت كالرآب كلف بدر تاب صائمارم چوہدی میں نے ڈیل ایم اے کیا ہے۔ ذکریا یو نیورش ملتان سے ماس کمیوللیشن میں اور اسلامیہ یو نیورش ے ایم اے اردو۔ نادر مصروفیت کا عالم تومت یو چھیے۔ کالج ، جاب اور لکھنے میں اسے کیے تو بالکل ٹائم ہیں مالا۔ نادىياحمه صائمه بيتانس بحي اليابواكوني تحرير للصف بينعيس اور کسی ایک مقام پرجا کر کہائی رک کئ آپ کے ذہبن میں اس کا پورا خاکہ ہوتے ہوئے بھی آپ اے کاغذیدا تار ہیں پار ہیں أيعين كياكرتي بين؟ صائمة اكرم جومدرى: ايس ميس، ميس اس چزكو وقتى طور ير چپوژ دیتی بیون اور کسی دن اجا تک وه کهانی میری انقی پکژ کرخود نادىياحمە: دىمىك زدەمحبت .....ىكىنداللەدىتە.....اىك كېژى لِاعلاج الرُّ کی کہانی آپ کے لفظوں نے اس کہانی کوامر کردیا ليكن كياآب كولكائب آب في عائش كساتها جماكيا؟ سكين الله دندك كردارك ساته انصاف كرت كرتے اس كدامن مي محبت كي خوشيال والتي موسرة آب في ايك وفا شعار ہوی کے ساتھ ناانسانی کردی؟ کیا خلوص اور وفا کا انجام سيهوناب كمرداس يكى سائكوفوقيت دع؟ صائمِداکرم چوہدی عائشہ کے ساتھ بالکل بھی زیادتی تبيس ہوئی ہم سب انسان ہیں اور ہارے دلوں میں کوئی نہ کوئی الیا کوشفروں داے جوہم کی کے ساتھ فیم نہیں کرتے۔سکینہ ے خاموش محبت كرتے ہوئے ڈاكٹر خاور نے كہيں بھي عائشہ كے ساتھ زيادتی نہيں كى اور عائشہ جس مزاج كى اڑكى تھى اگر خاور اس مے میر کربھی لیتے تواس کادل بہت برواتھااور ظرف بھی۔ نادىياحمه بمرانسان زندكي كواسيغ مطابق الي شرائط ييركز ارنا جابتا ہے، ہر کھے کوائی متی میں رکھنا جابتا ہے لیکن ایساممکن جیں ہوا ہم تقدیر کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ایے حالات میں ایک وقتی ڈیریشن اور فرسٹریشن آپ برحاوی ہوجا تا ب\_الى مورت من أب كيا محسول كرتى مين اورخودكواس منفیت سے کیے لکالتی ہیں؟ نیزاس کیفیت کا آپ کاردگرد المعجد افراديكيا الرمواع

حجاب..... 31 .....دسمبر ۲۰۱۵,

سادگی میں یا پھرمیک اپ میں؟ میائمہ اگرم چوہدری: میراخیال ہے ان کومیں بنی سنوری ہی انچھی گئی ہوں۔ جند سر میں فید سے میں مند ہیں۔

حنین ملک: فارغ اوقات کے مشاغل کیا ہیں؟ صائمہ اگرم چوہدری: فراغت ہی تو نہیں ہے مائی ڈئیر لائف میں۔ترس کی ہوں اس چیز کے لیے۔

نداحسنین:آپکواپناب تک کے لکھے ہوئے کس کردار نے رلایا ہنسایا؟ وہ ایسا کون ساکردارہے جس سے آپ ہی حد انسیت محسوں کرتی ہیں اور کیوں؟

صائمہ اکرم چوہدری: سکیہ نہ اللہ دنانے بہت راایا اور ابھی تک رالا رہی ہے۔ کاش میں اس کے لاعلاج مرض کے لیے پچھ کرسکتی۔ ارفع عزیز کا دکھ آج بھی مجھے محسوں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بنسانے والے کر دار ذرا کم ہیں۔

شبینگل: اپ تحریک سفری رودادہم سے شیر کریں پلیز۔ شروعات سے اب تک لیجانیاں بھیجنا سلیکٹ یار بجیک ہونا، اپ کارڈمل، آپ کے حوصلہ افزائی کے محرکات سب کچے۔ صائمہ اکرم چوہدی جمری سفری داستان تو بہت لمبی ہے لیکن میری خوش سمتی رہی کہ جمعے ہر موقعے پرکوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ملٹا گیا، جے پکڑ کر میں آگے ہے آگے چلتی رہی میں نے لکھنے کا آغاز بچوں کی کہانیاں لکھنے سے کیا اورافسانہ نگاری گر بچویشن کے بعد کی، بہت ہی کہانیاں ریجیکٹ ہوئیں اوراجھا ہوا کہ ہوگئیں کیونکہ وہ ای قابل تھیں۔

سحرش فاطمہ: اب تک کے سوالات میں سے کون ساسوال اچھالگا؟ اور کوئی ایساسوال جوآپ سی ریڈر سے کرناچا ہیں؟ رائٹر بن جانے کے بعد اب آپ ریڈر کے طور پر اپنا نقطیہ نظر نہیں دے سکتیں کسی اور رائٹر کی تحریر پر تو جب بے انتہا دل

نظر میں دے سکتیں سی اور رائٹر کی محریر پراتو جب بے انہا دل کرے تو کیا کرتی ہیں؟

صائمہ اکرم چوہدی: بہت شکریہ حرش ابھی ایما کوئی سوال نہیں ہوا جو کہ تھوڑ الحقاف ہوں ہے جوابات ہیں جن کے جوابات میں بہت عرصے سے دے رہی ہوں۔ کسی رائٹر کی تحریرا تھی کھے تو اسے ضرور مثانی ہوں ۔ کسی نہ گلے فاموش ہوجاتی ہوں۔

سے رومیں ہیں۔ ایج کی صائمہ اکرم اور دس سال پہلے کی صائمہ اکرم میں کتنافرق ہے؟

سائد آکرم چوہدری: زمین وآسان کا فرق ہے۔ پہلے تو ممائد آکٹ اسپوکن ،شرارتی اور اوور کونفیڈنٹ تھی۔اب بہت بولڈ، آؤٹ اسپوکن ،شرارتی اور اوور کونفیڈنٹ تھی۔اب میرے اندر منطق ہوا۔ بچپن میں، میں اپنی بڑی بہن کوخود سے کہانیاں بنابنا کرسناتی تھی اور پھراپنی ایک کلاس فیلو کا نام اخبار میں دکی کر مجھے بھی شوق ہوا اور میں نے بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کردیا تھا۔

وه بهت زیاده پرهیس۔

حنین ملک جب آپ بہت ادائی ہوتی ہیں آو کیا کرتی ہیں؟
مائمہ اکرم چوہدی ادای کے عالم میں یا تو کسی انچی ی
دوست کون کرلتی ہول یا پھرمیال کے ساتھ لونگ ڈرائیو پرویے
بزی شیڈول میں ادائی ہونے کے لیے بھی ٹائم کم کم ہی ماتا ہے۔
حنین ملک: آپ بچین میں شرارتی تھیں یا شجیدہ؟ اپنی کوئی
السی شرارت بتا کمیں جوآپ آج بھی یادکرتی ہیں تو مسکراہ نے
لیوں پرآجاتی ہے؟

معائمہ اکرم چوہدری: بحین میں کیا، ابھی تک شرارتی ہوں اور بے شارا سے واقعات ہیں اور کافی لیے لیے ہیں اس لیے یہال نہیں کام عتی۔

میں میں ہیں۔ حنین ملک: اگرآپ کوملک کا دزیر اعظم بنادیا جائے توسب سے پہلاکام کیا کریں کیں؟

ہے پہلاکام کیا کریں لیں؟ صائمہ اگرم چوہدری: ملک میں روڈ زاوراسکولوں کی حالت درست کروں گی۔

حنین ملک: اینے ناولوں میں سے آپ کا سب سے پندیدہ ناول کون ساہے؟

مهائمهاکرم چوہدری: ابن آدم، دیمک زدہ محبت اور خال ہاتھ۔ حنین ملک: سیاہ حاشیہ لکھنے میں آپ کی مدکس نے کی میرا مطلب ریہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ایسا ناول لکھا جائے کیاکسی دوست کامشورہ تھایا اپنا خیال؟

صائماکرم چوہدی ساہ حاشیہ لکھنے کا خیال ایک دن غلام عباس کا افسانہ کتبہ پڑھاتے ہوئے آیا۔ بس پھر میں نے کہانی کا تانا بانا بنا شروع کیا اور پھر گھتی گئے۔ میں اصل میں لکھنے سے میلئے مریکا نام سوچتی ہوں اور اس کے بعد کہانی کی بنت اسٹارٹ گرتی ہوں۔

حنین لک: آپ نئرزمین کسے سب سنیاد می آب ؟ مائمہ اکرم چوہدری میں سمیر زمین ہی ہے ہیں، بلکہ جو غرزمیں ہے بھی کافی لوگوں ہے متاثر ہوں ۔ جماجملہ جو بھی میں اس کی فین ہوں۔

حجاب...... 32 .....دسمبر۲۰۱۵،

وقت کے ساتھ میچورنی سنجیدگی ادر تھوڑا کم کوہوگئی ہوں، پہلے تو کهانی تعی؟ تمى كويولنے كاموقع بى نبيس دي تھى۔ حنین ملک:آپ اینے گروپ کے ایڈمن پینل میں کس ے سب سے زیادہ خوش ہیں ،سب سے زیادہ پسندیدہ ایڈمن صائمه اكرم چوبدري: سب بي ماشاء الله بهت الحيي بي اوريدا ، فريحه ، سدره صديقي اورسدره آفاق جهال مول ، ميل بہت مطمئن رہتی ہوں۔ستارہ، ندابھی اچھی ہیں۔ کسی زمانے میں صابر خان بہت اچھے ایڈمن تھے پھر بیوی کو پیارے ہو گئے۔ آج کل صباایفل گردپ کوخاصاا یکٹور محتی ہیں۔ یابیآپ کا بی گلیق ہے؟ حنین ملک:آپ کوجوائٹ فیملی سٹم پہندہ یا کیلے دہنا؟ میرے ارد کردیتے ہیں۔ صائمارم چوہدی میرے میاں جوائف فیملی سنم کے سخت خلاف ہیں۔اس کیے شادی کے بعد سے الیلی ہی ہوں۔ہال عید پرسب اسمے ہوتے ہیں قومزا آتاہے۔ حنين ملك: آپ كوتفداورتعريف دونول التي بين، تنقيد په میں ہے سال۔

كيارد مل موتاب صائمہ اکرم چوہدی تقید برائے اصلاح اور تقید برائے تنقید دونوں میں فرق صاف مجھ آجاتا ہے۔اصلاحی تنقید سے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور تنقید برائے تنقید کونظر

انداز کردیتی ہوں۔ حنین ملک بیں نے آپ کی شادی کی تصاور جب ڈانجسٹ میں دیلمی تھیں تو سوچ بھی تہیں علی تھی آپ ہے بات ہویائے کی،آج شکنالوجی کا اتنا فائدہ ہوا کہآپ سے بات کرناممکن ہے۔آپ کے خیال میں کوئی ٹیکنالوجی فائدہ میں ہاورکون کی نقصان میں؟

صائمته اكرم چومدى: فيكنالوجي كوئى بعى الحجى يائرى نبيس ہوتی،اس کا استعال احیمایا براہوتاہے۔

حنین مک: آ کی آج تک کی کوئی الی خواهش جو پوری نه

صائمہ اکرم چوہدی: الحمد الله آج تک جوسوما، الله نے سبدیا الشکابہت بہت کرم ہے جھے پر۔ کول خان: 1 ہرمصنف یا شاحر جب بھی پچھ لکھتا ہے تو ایے لکھے ہوئے کی تعریف سننا پیند کرنا ہے کیا آپ کو بھی تعریف کا تظارد ہتاہے یا مرتقید برائے اصلاح کا؟ 2 بھی ك كمانى سايالكايدتو اور بهتر مونى ما بي تحى اوروه كون ى

صائمہ اکرم چوہدری تعریف تو دیسے ہی انسان کا دل بڑھا اس دیتی ہے لیکن مجھا پی تحریروں بر منٹس کا انظار ضرور رہتا ہے۔ آج سے پندرہ سال پہلے کھی ہوئی کہانیاں دوبارا لکھنے کو

مدف آصف: آپ نے پہلی تجریکھتے ہوئے تنی بارسوچا؟ صائمها كرم چومدري: بالكل بھي نبيس سوچا تھاجوذ بن مين آيا

۔ فاند عباسی: دیمک زدہ محبت کاحقیقت سے کوئی تعلق ہے

صائمہ اگرم چوہدری: اس کے اکثر کردار حقیقی ہیں اور

حنین ملک:آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو منتنی بار مجيكفن كاسامنا كرنارواي مريم بأي باريس بى كهانى سيليك موكي؟ صائمه اکرم چوبدری: کافی دفعه رسجیکٹ ہوئیں۔ بیعشق

ں ہےآساں۔ عرشیہ ہامی: کیمانی لکھتے ہوئے جمعی کوئی کردار آپ ک زندگی برحاوی ہوا؟ کسی کردار کے درد کومحسوں کرے آپ آپ سيث بوسي؟

صائمها كرم چومدى: مركهانى ميسكونى ندكونى كردارايساضرور موتا ہے جس کی تکلیف مجھے اسے دل رمحسوں ہوتی ہے،جس ک خوشیاں مجھے بھی اچھی گئی ہیں۔

نیناشنرادی: اتن ساری کهانیال کیسے سوچتی ہیں محصنہیں آتی كيا كرول؟

صائمه اکرم چوبدری نینا ،اچھی اسٹوری آپ کا ہاتھ پکڑ کر خودآپ ہے تھمواتی ہے آپ بھی اس وقت کا انظار کریں اور خوب پڑھیں۔

ب پر ماں۔ ظفر علی: اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنے ناولوں میں ے کوئی ایک ناول جارے لیے سلیکٹ کریں اس بات کوذہن میں رکھتے ہوے کہ ہم عمیرہ احمد کی تحریروں کے دیوانے ہیں تو كون ساناول ہوگا۔

صائمهاکرم چومدری:ظغرعلی آپ عمیره جی کی تحریری ضرور پر هیں میں خودان کی بری مین ہول۔ عمران رضایت: آپ کی وہ کون می سٹوری ہے جوآپ کی فورث ب جے لکھنے میں آپ نے کافی انجوائے کیا۔

حجاب ..... 33 .....دسمبر ۲۰۱۵ ,

میں ڈیل ایم کیا ہوا ہے اسمحے سال ایم فل میں داخلہ لینے کا ارادہ ہے۔ نداحسنین: اپنے آنے والے پراجیکٹس کے بارے میں بتا کیں مجھے۔اپنے ناول اور دوسرے جو پراجیکٹس ہیں ان کے

حوالے ہے۔ صائمہ اکرم چوہدری: آج کل دو ڈرامہ سیر مل لکھ رہی ہوں۔ساہ حاشیہ کے بعد ایک ناول کی سمری تیار ہوگئی ہے اگر اللہ نے زندگی اور وقت دیا تو ضرور لکھوں گی۔

عمران رضابث: آپ کی لکھنے کے علاوہ کیام معرفیات ہیں اورآپ کوسیاست میں دلیسی ہے صائمہ اکرم چوہدری صائمہ اکرم چوہدری ہے صائمہ اکرم چوہدری: سیاست سے بہت زیادہ دلچی ہے شاید اس لیے کہ میں خود ماس میڈیا کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، ہماراڈ بیار ٹمنٹ بہت ایکٹوتھا یو نیورٹی میں۔

مرس میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ مداحسنین: وہ منزل کون می جس کو پانے کے لیے آپ کا قلم بیتاب ہے؟

مائمه آگرم چوېدری: ابھی وه منزل بہت دور ہے، وه تمام کہانیاں جومیر سے قبن میں ہیں وہ لکھ لوں پھر چھوڑ دوں گی منعم اصغر: کیاسکینند ندہ ہے؟

صائمہ اکرم چوہدری: جی الحمد اللہ۔ ڈھرکی سندھ کے ایک گاوں میں۔

عابدہ احمہ: سکینہ کا کردارآپ کو کیسے ملا؟ اوراس کہانی میں کتنے فیصد داقعات حقیقی تنے؟

صائمہ اکرم چوہدری: سکینہ مجھے پہر سپتال کے ری میلٹیشن سینٹر میں کی تھی جہاں میں اپنے میاں کی کزن کی جارداری کے لیے گئی تھی اور کہانی میں بہت ہے واقعات حقیقی ہیں۔ جو مختلف لوگوں سے مجھ تک پہنچے کیکن ساری کہانی تجی تہیں ہیں۔ مرف کچھ مین واقعات سچائی پر منی ہیں۔

فائزه امن خان: آپ کواپئے کمن ناول کے ہیرو میں اپنے

شوہر کی جھلک نظر آئی ہے اور کس ہیر دئن میں اپنی؟ صائمہ اکرم چوہدری: دیمک زدہ محبت کے ڈاکٹر خاور کا اپنے پر وفیشن سے عشق مجھے اپنے میاں میں نظر آتا ہے اور وہ کردار بھی انہی کوسامنے رکھ کر لکھا تھا اور اپنی جھلک مجھے کی کردار میں نظر نہیں آئی۔

عمران رضا بف: اب کی جوسای پارٹی بیں ان میں سے آپ کس کوبہتر جھتی ہیں؟ صائمہ اکرم چوہدری: عمران رضا بٹ بہت کی کہانیاں ہیں جنہیں لکھتے ہوئے میں نے کافی انجوائے کیا، خاص طور پراپنی مزاحیہ اورشرارتی نادنس جن میں، میں ہوں ناں، جنجوعہ ہاؤس، ست رکی چزی وغیرہ وغیرہ۔

ست رقی چزی وغیرہ وغیرہ۔ عابدہ احمد: آپ کا تعمی گئی سب سے پہلی کہانی کون می قبولیت کی سند حاصل کرنے میں کامیاب تھہری تھی (ڈائجسٹ کے لیے)

(ڈائجسٹ کے لیے) معائمہ اکرم چوہدری: سب سے پہلی کہانی تنلی راستہ بعول گئی اور محبت مرجمی علق ہے۔آج بھی لوگ مجھے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔

بر کریمی رق بھی ہوں۔ ایسے رائیٹر کا نام جس کوآپ آج بھی دلچیں سے دھتی ہوں؟

پڑھتی ہوں؟ آپ کے پہندیدہ ناول جوآپ نے خود کھھا ہو؟ کیا سکینہ کا کر دار حقیقی ہے؟

مائمہ اکرم چوہدری: پہلی کہانی بچوں کی اسکول کے دور میں کسی تھی اور بردوں کے لیے گر بچویشن کے بعد پہلی کہانی مطلی رسالہ بھول گئی ہوں۔

بہت ی رائیٹرز پند ہیں جن میں عمیرہ احمد، عنیز ہسید، آمند ریاض، آمند مفتی، تنزیلہ ریاض، سمیرا حمید، سائرہ رضا، فائزہ افتخار، عالیہ بخاری اور نے لکھنے دالوں میں بحرش فاطمہ، ندا حسنین اور فرحین اظفر پہند ہیں۔مصباح نوشین کا سٹائل بھی بہت احماے۔

میں ہوں ہے۔ سکینہ کا کردار حقیق ہے۔ وہ آج بھی ہرروز جھے کڈ مارنگ کا آجیجتی ہے۔

حجاب..... 34 .....دسمبر۲۰۱۵،



صائمہ اکرم چوہدری: آج کل توسارے ہی ایک جیسے لگتے ہیں۔عمران خان سے امیدیں تعیں کیکن وہ بھی بعض دفعہ بہت ان میحور حمقی کرنے لکتے ہیں۔

منعم اصغر آپ نے آج تک جوبھی لکھا اس معمعن میں؟ کیاآپ ک تحاریآپ کاپ پڑھے ہیں؟

صائمہ اکرم چوہدری منعم، ابھی تک کسی تحریرے مطمئن مہیں ہوں،میرے بہن بھائی تو مجھے بالکل نہیں بڑھتے، ہاں مجحفر يندز رو ملتي بي وه بھي بار بار كہنے پر۔

المير اافتان حيدر: 2 آپ پاک آرمي په ناول کب تکھیں مى؟ ارضم اوراور بيره كى لژائى كيول كرا دى وه بھى اتنى زياده كيا اور يده كوبد كنے كااوركوئى اج ماطر يقتنبيں ہوسكتا تھا؟

صائمہ اکرم چوہدری: پاک آرمی کے سیٹ اپ میں ہوں۔انشاءاللہ بہت جلد۔

عیشا سعید: فرصت میں آپ کے مشاغل ۔ ناول کیمنے کا خیال کیسے آیا؟ اینے ناول پڑھ کر کیا محسوں کرتی ہیں اور کتنی بار يرحى بن؟

) ہیں؟ صائمہ اکرم چوہدری: فرصت میں کہیں گھوسنے پھرنے لکل جاتے ہیں اور اپنا ناول ایک دفعہ پلش ہونے کے بعد ضرور يزحتى بهول

عمران رضا بث آپ جب غصه میں ہوتو آپ کے میاں کا کیاری ایکشن ہوتاہے مطلب ورڈپ کر کے سائیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں یا آپ کا خصہ شندا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مائم اکرم چوبدری: اگرتوان کااینا کوئی قصور موتو چپ کر جاتے ہیں لیکن جیسے ہی میں چپ کر جاؤں تو پھر وہ سوری کر

فأتزه للن خان كوني السي رائيترجس التي المناحيات مول؟ صائمها كرم چومدري: عاليه بخاري عميره احمر،آمنه فتي-بنت حوز ساست ميس كب آربي بين؟ آب اتى سارى كهانيال كيك كمينى بن اور شيك كرنا آسيان ب يالكمنا؟ مائداكرم چومدى بى ساستويس مى بىل آول كى-كهانيال بس الله كى رحمت في خود بخو دلمن جاتى بي اور يزهانا

زیاده آسان ہے۔ حیامہ: السلام علیم آئی ڈئیرامید ہے آپ بالکل خیریت میامہ: السلام علیم آئی ڈئیرامید ہے آپ بالکل خیریت

گرفتار کرلیاہے خوش رہیں۔

سوال: جب آپ بهت زیاده اداس مول تو کیا کرتی مین؟ آپ کی کوئی ایس تحریر جو لکھتے ہوروئی ہوں۔ میں نی لکھنے والی ہوں كوني الجمي مي شب بتائين جس بيمل كرك لكصفير وكلماراً سكيه صائمها كرم چوبدرى: حيامهر، اداس بول تواني كسى فريندكو فون کر لیتی ہوں یامیاں جی کہیں ممانے میرانے لے جاتے

ہیں۔دیمک زدہ اور ابن آدم کے چند جلے لکھتے ہوئے میں بہت جذباتی ہوگئ تھی۔ باتی لکھنے والوں کومرف بیٹپ دول کی کہ بہت زبادہ پڑھیں۔اس سے آپ کے پاس لفظوں اور

خيالات كاذخيره آتاب\_

مران رضابت محرين عم بكاجاتا ياجهويت كافضام صائمه اكرم جوبدري كحريس ماشاء الله جمهوريت كي فضا ہے۔ہم میں سے لسی کو بھی ایک دومرے پرمسلط ہونے کا شوق ہیں۔ دونوں میاں ہوئی میں انڈراسٹیڈنگ ہے اورآ ہے کو بین کرشاید بهت جیرت موگی که سات سالول میں مجھے ایے میاں کا کوئی ایسا جملہ یا دہیں، جھے من کریا یاد کر کے میری ول آزاری ہوتی ہو\_

ام ظیفور: آپ نے ابتدایا کیزہ سے کم تعی سب سے زیادہ لطف س ادارے کے لیے لکھنے میں آتا ہے؟ مائماكرم چوېدري: ياكيزه اورشعاع ميں۔

ستارہ آمین کول: آپ نے بہت مجھ لکھا بچوں کا ادب ناول افسانے ڈرامے تو ان میں سے کیا لکھنا آسان لگتا ہے بجوں کے لیے یابروں کے لیے یا مجرڈ رامیک

صائماكرم جوبدي آج كل ذرام لكمناآسان ككتاب مجص نبيلدابرراجه صاممداتا اجما كيكله لتى مواورجلدى بهى الله برى نظرے بچائے تم اسكريث، ناول، افسانے اور ساتھ جاب سب چیزوں کوس طرح کے کرچلتی ہو؟

صائمهاكرم چوبدرى نبيلةم خودبى توتهتى موكه مجحه يراللدك خاص رحمت ہے۔ بس اللہ صت دے دیتا ہے اور سب می مینے ہوجاتاہ۔

صدف آصف: آپ کے خیال میں ماضی کے لکھنے والوں کے مقابلے میں،آج کل کے لکھاریوں کو زیادہ دشواریوں کا

رامناے؟ صائمة اكرم چوبدرى: آج كل لكف والول كوآسانى ب، ڈامجسٹ زیادہ آ مکتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا تک سب کی

Seeffon

من ديل ايم كيا مواب الكي سال ايم فل من داخل الدي ارادہ ہے۔ نداحسنین: اپنے آنے والے پراچیکٹس کے بارے میں بتاکیں مجھے۔اپنے ناول اوردومرے جو پراچیکٹس بیں ان کے صائمه اکرم چوبدری: آج کل دو درامه سریل لکه ری ہوں۔ساہ حاشیہ کے بعد ایک ناول کی سمری تیار ہوگئی ہے اگر الله نے زندگی اور وقت دیا تو ضرور لکھول کی۔ عمران رضابت: آپ کی لکھنے کےعلاوہ کیام عرفیات ہیں اورآپ کوسیاست میں دچھی ہے صائما کرم چوہدری صائمہ اکرم چوہدی:سیاست سے بہت زیادہ دلچیں ہے شاید اس کیے کہ میں خود ماس میڈیا کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، ہماراڈ بیار شمنٹ بہت ایکٹوتھا یو نیورش میں۔ نداحسنین: وه منزل کون ی جس کو پانے کے کیے آپ کا للم بیتاب ہے؟ صائمها کرم چومدری: ابھی وہ منزل بہت دور ہے، وہ تمام كهانيال جومير بي بن بن بن وه لكولول پر چود دول كى منعم اصغر: کیاسکین زندہ ہے؟ صائمه اکرم چوبدری: می الحمداللد و حرک سنده کے ایک عابده احمد: سكيندكا كردارآب كوكسي ملا؟ اوراس كهاني ميس كتنح فيصدوا تعات حفيقي تضا صائمہ اکرم چوہدری سکینہ مجھے پہر سپتال کے ری میلٹیشن سینٹر میں ملی تھی جہاں میں اپنے میاں کی کزن<sub>ِ</sub> کی جارداری کے لیے گئی می اور کہائی میں بہت سے واقعات مقیقی ہیں۔جو مختلف لوگوں ہے مجھ تک پہنچے کیکن ساری کہانی تجی نہیں ہے صرف می مین واقعات سیالی پر جنی ہیں۔ فائزه امن خان: آپ کواسے کس ناول کے میرومیں اپنے شوہری جھلک نظر آئی ہے اور کس ہیروئن میں انجی؟ صابمیداکرم چوہدری دیمک زدہ محبت کے ڈاکٹر خادر کا ا ہے پروفیشن سے عشق مجھے اسے میاں میں نظرآ تا ہے اور وہ كردارجى انبى كوسامنے ركھ كرككما تفا اورائي جملك مجھے كى كردار مين نظرتبين آتي-عمران رضا بف اب کی جوسای پارٹی ہیں ان میں سے آپ س وبهتر جمتی بین؟

صاِئمَداكرم چوبدري: عمران رضابث بهت ي كهانيال بين جنہیں لکھتے ہوئے میں نے کافی انجوائے کیا،خاص طور پرائی مزاحييه ادرشرارتي ناولنس جن ميں، ميں ہوں ناں، جنجوعہ ہاؤس، ست رقی چزی وغیره وغیره-،ری پر ری و چیره و خیره ۔ عابدِه احمد: آپ کی لکھی گئ سب سے پہلی کہانی کون ہی قبولیت کی سند حاصل کرنے میں کامیاب تھہری **تھی** (ڈانجسٹ کے لیے) صائمداکرم چوبدری: سب سے پہلی کہانی تلی راستہ بھول کئی اور محبت مرجعی سکتی ہے۔ آج بھی لوگ مجھے اس کا حوالہ نداخسنین: ایک رائیٹر کے ذہن میں بہت ی کہانیاں پلتی رہتی ہیں بہت ہے کردار ذہن میں مخلیق ہوتے ہیں۔آپ كيذيهن ميس اليي كوئى كمهانى ياكر دار تخليق مواجوقكم تك الجمي نبيل بہنچا مرول میں شدت سےخواہش ہوکہ بیکھانی لکھدوں؟ صائمہ اکرم چوہدری: جی بہت سے کردارادر کہانیاں ایس ہیں اور پھراییا کرتی ہوں ان کہانیوں کے پوئٹنس کہیں پراکھ کر ر كھ كيتى ہول جب بھى ٹائم ملے گاان پرضر درلكھول كى۔ معماصغر:آپ میری پندیده مصنفه بین آپ نے مہال محریر كون كالمنى كس د انجست مين آئى ادراس كاكيسار يسيونس ملا-آپ نے لکھنا کب شروع کیا؟ کسی رائیٹرے متاثر ہوکر ياخود بيشوق پيدا موا؟ سی ایسے رائیٹر کا نام جس کوآپ آج بھی ولچی سے رياحتي بول؟ ) ہوں: آپ کے پیندیدہ ناول جوآپ نے خود کھا ہو؟ كماسكينهكاكردار حقيقى ب صایمتہ اکرم چوہدری: پہلی کہانی بچوں کی اسکول کے دور میں المعی محمی اور برووں کے لیے گر بجویشن کے بعد پہلی کہائی تتلی رساله بعول کی ہوں۔ بهت ی را ئیٹرز پیند ہیں جن میں عمیرہ احمہ عنیز ہسید، آمندریاض، آمندمفتی، تنزیله ریاض، تمیراحید، سائره رضا، فائزه افتخار، عاليه بخارى اورفع لكصفه والول ميس محرش فاطمه، ندا

حسنين اورفرحين اظغر يهندي بسءمصباح نوشين كاسائل بهى

کینه کا کردار حقیق ہے۔وہ آج بھی ہرروز مجھے کڈ مارنگ کا

حجاب..... 34 .....دسمبر۲۰۱۵ء

کرآپ کولگاہوکہ پیم لکھتی تو وہ کون ساہدنا؟ معائمہ اکرم چوہدری: ایسی کوئی تحریز نہیں، ہاں مستنعر حسین تارڈ کے سفرنامے پڑھ کردل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی ایسے ہی سپر دسیاحت کر سکتی۔

اریشفاروق:میری زندگی کی بہت ی خواہشات میں ہے۔ ایک خواہش آپ کا آٹو گراف۔

صائماکرم چوہدری:آپ کوآٹوگراف ل جائےگا۔ چوہدری ارسلان:اگرآپ سے بھی آپ کا ناول مانکوتو کون ساگفٹ کریں کیں؟

صائمہ اکرم چوہدری: اپنا وہ ناول، جو میں نے نیکسٹ ائیر ابھی لکھتا ہے۔" کن فیکو ن"

اریشہ فاروق: ٹیچک اور رائٹنگ میں سے کیا پہند ہے؟ جب ٹینس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کوئی ایسی ستی جس سے ملنے کابہت شوق ہیں؟

سائمہ اکرم جوہدری: را مُنگ اور لیکچررشپ دونوں ہی جھے سائمہ اکرم جوہدری: را مُنگ اور لیکچررشپ دونوں ہی فرجنڈز پند ہیں۔ جب لیکٹن ہول، مجھے لیڈی ڈیانا سے ملنے کا شوق تما مگر افسوں نہیں اسکی۔

منعم اصغر: آپ کے ناول اے عشق ہمیں برباد نہ کرنے قار مین کو بہت اداس کردیا، کیا آپ اے لکھتے ہوئے اداس تھیں؟ مسائمہ اکرم چو بدری: تی بہت زیادہ۔

شفقت محمود تارئ پداگر بحد لکستا چاہیں تو مس شخصیت پہ لکسیں کیں؟

مائمداکرم چوہدری:اسلامی تائخ مجھے بہت اثر یکٹ کرتی ہے خاص طور یہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت یہ

شہباز اکبرالفت: معائمہ آئی آگرکوئی پروڈکشن ہائی آپ سے بچوں کے لیے ڈرامہ سیریز یا سیر بل اکھوانے پر اصرار کرے تو آپ کا حتمی جواب کیا ہوگا؟ نیز بہت چھوٹی عمر میں بچوں کے بہترین رائٹر کے طور پراچی پیچان کے دوریادکر کے کیا محسوسات ہوتے ہیں؟

صائمہ اکرم چوہدری : بچوں کے لیے تو بہت مشکل ہوجائے گی ابھی محمد کمینیں سکتی۔ باتی اس دور میں اپنی پیچان بہت المجھی گئی تھی۔

چومدى ارسلان: كيالي نادل كربعدين كى يرحق ين؟ صائمداكرم چومدى: بار بار يرصف كاموقع تونيس ملابال پارٹ ٹو میں کھمنا جا ہوں۔ اریشہ فاروق: کوئی خواہش؟

مسائمہ اکرم چوہ ری اریشہ فاروق ،زندگی کی ایک خواہش ہے، جوابھی تک پوری جیس ہوئی، شایداس کا ابھی وفت نہیں آیا۔ چوہدری ارسلان: کہانی لکھتے وقت کیا پہلے سے جو ذہن میں ہواسے دیما ہی رکھتی ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟

صائمہ اکرم چوہدی بس کھانی کامین تھیم میرے ذہن میں ہنا ہاں کے علاوہ کچوہیں بس اسٹارٹ کردیتی ہوں اور کھانی کا اینڈ تو بعض دفعہ مجھے خود معلوم ہیں ہنا، میں ہمیشہ فطری اینڈ کرتی ہوں اور کھانی کوائی مرضی سے چلانے کی کوشش نہیں کرتی ۔ شفقت محمود: آپ کا اپنا ایسا ناول، ڈرامہ یا اسٹوری جوآپ کوبہت پہندہ و؟

صائمیداکرم چومدری: ناول، اب این آدم اور ڈرامدعناید تمہاری ہوئی۔

سهاری ہوں۔ اریشقاروق: آٹوگراف میں آپ زیادہ ترکیا گھتی ہیں؟ مائمہاکرم چوہدی:اریشہفاروق، آٹوگراف میں ایک ہی جملہ گھتی ہوں۔ مخال سے سام کا سے سام کا کا میں مغالب سے سام کا کہ سے سام

المدمخل: کیا لکھنے کے لیے سکھنے کی ضرورت ہے یا یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے؟ آپ کی زندگی کا کوئی دلیپ واقعہ کچھایا جے یا درکے لئی کا کوئی دلیپ واقعہ کچھاییا جے یا دکر کے لئی آتی ہے۔ آپ کا پندیدہ شعر؟ صائمہ اکرم چوہدری: لکھنا ایک خداد صلاحیت ہے اور اس میں کھار مطالع ہے۔ آنیان کی سوچ

میں وسعت بداہوئی ہے۔ عائشہ ہوشل کے اکثر واقعات میں اپنے ناوٹس"ست رکی چڑی" اور وے سونے دیاں کٹکنا میں لکھ پیکی ہوں۔باتی پندید واشعار بے شاریں۔

مبازا کرالفت: مائمآنی آپ نے بحل کے لیے لکھنا کوں چھوڈ دیا؟ کیا آپ بہت بوی رائٹر بن چکی ہیں اس لیے یاب بچل کے لئے لکھنا تھوڈ احشکل کلنے لگاہے؟) بچوں کے لیا آپ کی کوئی ٹی کہانی ہم کب تک پڑھ کیس مے؟

مائمداکرم جوہدی: المربول کے لیے لکمنا آسان کام نہیں ہاور جھ لگنا ہے کہ اب میں ان کے لیے بیل لکو عق۔ شاید میں نے بہت جلد بودن کے لیے لکمنا شروع کر دیا

ہا۔ اب سوچال بھی توشاید بچوں کے کیے نداکھ یاؤں ارسلان: کسی دوسرے رائیٹر کا ایسا ناول جے پڑھ

Section

حجاب...... 37 ....دسمبر۲۰۱۵,

ایک برهمی معی مورت کوجاب ضرور کرنا جاہیے یا؟ الله جي ي كتنافعلق باوركيها ٢

صائمہ اکرم چوہدری سب معروفیات میں میاں جی کے ليے ٹائم كل آتا ہے، بھى دو جارسين لكھ كرجائے بنادى اور بھى ایک دو پنج لکه کرکوئي مبشب كرلى به پرهمي للمي مورت كوجاب ضروركرني عاسية اكراس ساس كالمحر وسرب نه بوربا بو الله حي بيعلق بهت ذاتي بهاس كالشهير مجمع يهندنبين محمدالس منیف: کیا آپ نے بھی بوی اسکرین کے لیے لکھنے کا سوچا ہے؟ اینے ناولوں کے سوا آپ کا کوئی بہت

پنديده ناول؟ آپ کی کوئی ایسی فرر جے لکھنے کے بعد آپ نے سومیاس تحريركواس سي بهترنبين الكعاجاسكنا تعا\_

صاعمه اکرم چو بدری: بوی اسکرین کے لیے ان شاء اللہ لکھوں کی۔اینے ناول کےعلاوہ بہت سے ناول ہیں جو پہند ہیں خاص ملوریہ عالیہ بخاری کے۔

المحاتك ميں نے بيٹ چيزكو كي بيں كمي عمران قریتی: صائمه تی آپ نے بھی آ چل کے لیے لکھنے كاسوحيا؟

صائمیارم چوبدری: اکثرسومالیکن بمیشه وقت کی کی بی آڙي گئي

عمران قریشی: صائمهآپ کواب وقت نکالنابی ہوگا صائمهاكرم جويدري جي ضرور انشاءالله نداحسنین آگل میکزین کے قاری آپ کوآ فیل میں ر مناجاتے ہیں کیاان کی مجت کے پیش نظر آپ انجل میں لكمناجاب كي؟

صائماكرم چومدى: تى كىمول كى خرورليكن بى فورانيس\_ صباعيشال: ايك سوال جوا كثر ذبهن مين آياليكن آج تك پوچھ نا پائی۔ دہ بیا کہ صائمہ استے فیمنر ہیں آپ کے۔ ظاہر ہے انباكس بفي بحرار بها موكا \_كيسي في كرني بين؟ اور چهوه اوك (محه جيے)جن كو برداشت كرناية تا ان كاكيا كرتى مين؟

مائمارم چوہدری: آپ کوشائد یقین جیس آے گامیں آج كل دُا مُجَستُ اور في وي دونول برنظم آربي مول اس ليمان باس اکثر مجرار ہتا ہے ان چیزوں سے متعلق سوالات ہے۔جو سوالات بهت ضروری هول ان کا جواب دی جول ذاتی موالات ا منور کردین ہوں۔

ایک آدھ بارسب ہی پڑھیں ہیں۔ شفقت محمود: موجوده دور کی کوئی ایسی ست جس ے آپ بہت متاثر ہوں۔

صائمَداكرم چوبدرى:عبدالستادايدحى رمیعہ چوہان: ساہ حاشیہ پہھنے کے بعدآب سے محبت ہوگئی ہے معائمہ آبی ۔ آپ اتنااعلی مصتی ہیں میں رسالہ ہی آپ

ک فرر رومنے کے لیے لئتی ہوں۔ صائمہ اکرم چوہدری: بہت فکرید مید۔

ڈ اکٹر لیٹی زبیر: لکھنے کا شوق کب سے ہے اور کس بات نے لكعنة يرمجبوركيا؟

مائداکرم چوہدری لکھنے کا شوق بجین ہے ہے کی خاص بات نے لکھنے پر مجبور میں کیا۔ اپنا آپ منوانے کی دھن میں الم المفايااورتب كمصربي مول\_

درخشان سعید: پیاری صائمهآپ کاارهم اوراور پدا کوالگ کرنے کاتو کوئی پروگرام میں ہےناں؟ آب كالمل مزاحيه ناول كب تك آرباك صائمياكرم چوبدري إرمم اوراوريدا كي قسمت ميس كيالكها ے بیمن میں جانتی کہانی کیارخ لیتی ہاس کےمطابق ہی كُوكَى فيصله موكا مزاحيه ناول كالبحس دن مودّ بنا اس دن لكم

مدركل سكينكالازوال كردار لكعية آب يحسومات كياشي علم كارطبقه ايك يونث كيول بيس بنما؟ كوئى المحاتم رجواب تك ندمسي عاسكي مو؟

فینز کا آپ کے ساتھ کیما سلوک ہے سوشل میڈیا پر اور جب عام طور يرطع بن؟

صائمیاکرم چوہدی:آپ نے ہوجھاے کہم کارطبقدایک بونث كيون ميس بنمآ تو جاري سوسائ مين تجھے تو كوني بھي طبقه اييا نظرتبيس آتاجن ميس يوصى هوبركوني الي غرض اورميغادات کا قیدی ہے۔ بہت ی ایک تحریریں ہیں جوابھی تک تبین للمی حا علیں۔ان شاء اللہ ان کو کمل کروں کی فیمز تو ہمیشہ محبت سے <u>لمنة بير \_سوشل ميثريا ميل و پتائمين جلنا \_ بال حقيق زندگي مين</u> بهت پارے ملتے ہیں۔

ستاره آمین کول: اب محصمتا سمي بهن اي اتن بهت زياده معروفیات میں سے میرے بھائی صاحب کے لیے بھی کوئی

**حجاب...... 38 .....دسمبر ۲۰۱۵** ,

محمین عزیز: ایک معنف کے لیے اینے کردار بہت اہم ہوتے ہیں کوئی ایسا کردار جوآپ نے خود بیس لکھا بلکہ اس کردار ئے آپ سے اپنا آپ معوایا؟ مائمارم چومری بہت سےایے کردار ہیں جوخودآپ اور عمران میں ہے کس کو پسند کرتی ہیں؟ ے لکھواتے ہیں جیسے دیمیک زدہ محبت کی جمیلہ ماں اور الله دتا كمهاب جيسياه حاشيه كالإهم اورمنتها ناول كي ميروتن منتها قیم انجم: صائم اکرم میری موسف فیورث رائٹرز میں سے ایک مجھےنا کڑے نام کم کم یا درہتے ہیں لیکن دیمک زدہ محبت وہ ناول ہے جس کا نام ہی ہیں اس کے کریکٹرز کے نام بھی یاد ہیں اوران کے سینز بھی ماشاءاللہ بہت انچھی رائٹر بہت انچھی انسان خوش ربین الله یاک بهت ی کامیابیان دے آمین سائنداکرم چوہدری شکریہ باری فیم۔ یاسین صدیق: کیا بداپ کا اصلی نام ہے؟ بجین میں کس ضرورسافي رهيس-نام سے بکاراجا تاتھا۔ صائمہ اکرم چوہدری جی بیمبرا اصلی نام ہے۔ بین میں سب صائمہ ہی کہتے تھے لیکن کچھ بے لکلف فرینڈ ز صائم یا صالمی کہتی ہیں۔ بإسين صديق: موجوده ادب جولكها جارها بي كيا آب اس ے مطمئن ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کا قاری کیا پڑھنا جا ہتا ہے۔ صائمہ اکرم چوہدری: ہرقاری کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے اور وہ اسینے مزاح اور سوچ کے مطابق ہی اُس ادب کا انتخاب كرتاب، جي وه پڙهنا جا ساب-ياسين صديق: آن كل يا حجاب دُانجست مين كوئي سلسله دار ناول كب لكھر ہى ہيں۔ صائمها كرم چوبدرى: جب دقت ملاتو ضرور لكهول كى ـ ياسين صديق آپ رجهي تنقيد موئي موكي ،اگر كوئي آپ كي کہائی،افسانہ یاناول پر تقید کرے تو کیسالگتاہے۔ صائمہ اکرم چوہدری: اگرتو تقید برائے اصلاح ہوتو میں ا بن اس خامی کود ورکرنے کی کوشش کرتی ہول میکن اگر کوئی ہے معظی تنقید کرئے توا<u>ئے نظرانداز کردیتی ہوں</u>۔ یاسین صدیق:آپ کا نام کس نے رکھا تھااور صائمہ ہی

کیوں رکھااگرآج آپ اینانام آبی پسندے رکھنا جا ہیں تو کیا

المعلق المعلق المرم چومدى:ميرا نام ميرى والده كى بهترين Stellon

ووست نے رکھا تھااور مجھے اپنا نام بہت پہندے اگر خودے ركهنا هوتاتوشا يداييها فاطمه ركمتي\_

یاسین صدیق:سیاست ہے دلچیں ہے زرداری نواز

صائمہ اکرم چوہدری: ماس میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہونے کی

وجہ سے سیاست سے کسی زمانے میں کافی لگاد رہا لیکن میں سیاست میں مخصیت برتی کی قائل نہیں ۔جس یارٹی کی پلیسر عوام کےمفادیں ہوں گی، وہی میری پندیدہ یارتی ہوگی۔

یاسین **صدیق: نے لکھنے** والوں کے لیے مشورہ۔

صائماكرم چوہدري ايك تحرير لكھنے سے يہلے سى اور كى جار تحريرين يرميس اوركهاني ككصة وقت كوئي نهكوتي اصلاحي مقصد

ياسين صديق: فارغ اوقات كيي كزارتي جي؟ صائما کرم چوہدری: کتابیل پڑھ کراور موم چرکر۔ ياسين صديق:آب كي الجي عادت آپ كي بري عادات؟ صائمہ اکرم چوہدری: انھی عادت مدے کہ کافی فرینڈ لی ہول اور مری عادت میہ ہے کہ کافی زیادہ موڈی ہول۔

محمه عامر سلیم: خواتمین کی اکثریت رومانوی کہانیاں ہی كيول يوصنالكصنافيندكرتى ب؟

صائمارم چوہدی بیاہے ذوق کی بات ہے۔جس طرح مردول کی اکثریت جاسوی اوراید و محرناول پر هنابسند کرنی ہے۔ یاسین صدیق:آپ کوسب ہے کم معاوضه س کہانی پرملااور كباى طرح سب الداده س كمانى يركمانى كانام كيا تعا صائمه اكرم چوهدري باكستان مين كهانيون يرمعاوضه

مجهى انتااح يمانهين ملتا كدانسان المسفخر بيطور يربتاسليل \_ بدسمتي سے ادیب کا ہر دور میں استحصال ہوتا رہا ہے۔ہاں البتہ

اليكثرانك ميذيابي احجاميا وضل جاتاب\_

ستارہ آمین کول: ایک فلم کاربہت محنت سے اپنا چین نیند سکون آرام برباد کرے جب ناول یا ڈرامہ لکعتا ہے تو وہ جس معاوضے کا حق دار ہوتا ہے اسے کیوں سیس دیتے ادارے؟ وْراملكمانورائش ني بوتائيكن كمحادار اسكرين يرلكماري کا نام شوہیں کرتے ایساحال بیج رہمی ان کومسلہ کیا ہے؟ آپ عہیں مجتیں کہ بیایک معاری کے ساتھ زیادتی ہے؟

صائمه اكرم چومدرى:اس سوال كاجواب تويرود كشن باؤس کے مالکان اور پہکشرز حضرات ہی دے سکتے ہیں۔

حجاب..... 39 .....دسمبر ۲۰۱۵ء

ستارہ آمین کول: بیجوآج کل خودساختہ نقاد پیدا ہو کے ہیں جن كوكهاني لكعنه كاصل مقصد سمجعة تأنبيس اور فضول يوائنك اشا سر گرمیوں کوجاری جیس رکھ سکتے۔ كرككمعاري كي مثى بليد كرنااينا فرض ادلين مجصته بين ال خودساخته

نقادوں کے بارے میں کیافر مالی ہیں آپ؟ صائمہ اکرم چوہدری:ان کے بارے میں اقبال بہت خوب کہد مجئے ہیں۔"تو ندمث جائے گا،ایرال کےمث جانے۔"

سحرش فاطمه:آپ نے ریشم میں بھی لکھا ہے؟ مجمی تذکرہ حبیں ہوااس کے بابت؟ کوئی تحریر وہاں لکی؟

صائمهاكرم چوہدري رئيم كآغاز ميں دوتين ناولث لكھے تے بشری سرورگی فر مائش پر۔ محل سعدی آرا تین: آپ نے بھی ثنا کلہ زبیر جیسے کردار

دیکھے ہیں حقیقت میں؟ آپ کا اسے ناولوں میں سب سے پندیده کردارکون سا ہے۔ جوسینٹر رائیٹر نے لکھنے والوں کو مركرتے بين ان كے متعلق كياكمين كي۔

صائمه اکرم چوبدری: ثنائیله زبیر کا کردار مجصے میری ایک سائيكلوجست فريندني ميرب ساته هيركيا تفااوراس فنم كا ایک کرداراس کے پاس آیا تھا۔ باتی جہاں تک جوجرز کی سھرز ك عزت كاندكرنے كامعالمه بي توبيمسائل تو بردور ميں چلتے المارج میں میں تو صرف ایک بات بریقین رهتی مول که عزت لینے کے لیے فزت دینا پرتی ہے۔

ستاره آمین کول: قاری اور کعماری کا بهت گهرار شد موتا قاری اسے ذہن میں ایک خاکہ بنالیتا ہے اس کی ترروں کے تناظر مل سيكن محواكمهاري السياجي بوت جن حقول فعل من نمايان تفناد بوتا ہا فی تحریوں کے برعلس الث ایسا کیونگر؟

صائمہ اکرم چوہدری:ستارہ اصل میں یہال قصور ہارے قار مین کا ہے، وہ کسی بھی رائٹری تحریریں پڑھ کراس کے بارے مس ایک اینا خاک منالیتا ہے۔ رائٹرز بھی عام انسان ہوتے ہیں ان من خوسیال بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی اور ضروری جبیں محا كه جو چيزي وه لكه رما موداس كى افي مخصيت بحى انهي خصوصيات كامرقع ہو۔

ستاره آمین کل جمائی صاحب آپ کی تحریر پر منے؟ ڈرامید کھنے؟حوصلمافزانی کرتے ہیں یا

صاغماكرم چومدى تحريرين تو دوميس يزهي مان درامه ا الما المالية إلى اوران كى حوصلمافزانى كى وجدے اى

میں دھڑا دھڑ لکھ رہی ہوں۔ورنہ شادی شدہ زندگی میں اگر شریک حیات کا تعاون آپ کے ساتھ نہ ہوتو آپ ایس

ستارہ آمین کول: موجودہ ادب اور خوا تین کے ادب سے آب س مدیک عمن بن؟

کیاآپ مجھتی ہیں فی زمانہ مورت آ زادی کی آڑ میں اپنا کمر ي الماس كيون الماس الماس كيون الماس كيون البين؟ صائمه اکرم چومدری ادب میں بہتری کی مخواتش تو ہر دور میں رہتی ہے اور موجودہ دور کا ادب آنے والے سالوں میں بر کھا جائے گا۔ جہال تک عورت کی آزادی کا تعلق ہے توجو عورت معاتبی دوڑ میں اینے شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹار ہی ہے وہ بھی بھی آزاد بیس موتی بلکہ وہ نظرنہ آنے والی ان زنجیروں میں قید ہوتی ے جس کی وجہ سے أسے ای ذات کی قربانی دے کر بہت سے لوگوں کوخوش کرنا ہوتا ہے عورت نے کھرے نکل کرخود کواور زياده قيد كرليا ب\_

عماره امداد:آپ کی کہانیوں کی روانی اور سلسل بہت زبردست موتاب ميل في آب كايك انثروبويس برها تها كبآب كامطالعه بهت زياده إورآب اورآب جيسي جنني بهي مجھی ہوئی رائیٹر ہیں ان کے بارے میں یہی پڑھا ہے لکھنے کے لیے مطالعہ وسیع کرنا پڑتا ہے۔ میں اب تک 14 افسانے لكه يكى مول كيكن ميرامطالعه محدود ب\_ كواب تك كوني كماني قارى كى طرف سے ديجيك بيس مولى ليكن يس طويل تحرير للم موئ مجراتی مول جب بھی لکھنے بیٹھو چھوڑ دیتی مول کہ مجھ ے اچھانبیں لکھا جائے گا کوئی مشورہ دیں۔

صائمہ آگرم چوہدری میرے خیال میں طویل ناول لکھنے ے زیادہ مشکل کام مختصر افسانہ لکھنا ہے۔ آپ کوئی طویل چیز شروع كردي اور جب وقت ملے اسے آسته آسته سلطتي جائیں۔ میں باربارمطالعہ کرنے کااس کیے کہتی ہوں کیونکہ اس ے ایک تو آپ کا ذخیرہ الفاظ برمعتا ہے اور دوسرے خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔

عصر خان: ننے لکھنے والے شروعات مس طرح کے موضوع كوذبهن ميس ركحته موئ كريس اورذبهن ميس كن دوتين بوأننش كورهيس كرايك المجمى كهاني بن يائي؟

صائتماكرم جويدى في لكعندوا ليسب سي يهل اسي ارد کرد کے مسائل برقکم افغائیں۔ وہ مستلے جوزیادہ تر آبادی کو



وربیش ہیں۔الفاظ کا چنا وعمرہ کریں اور کہائی کا پلاٹ مضبوط اور مکا کے جاندار ہونے جا ہے۔ عامر نظیر بلوج السلام علیم صائمہ آئی پہلاسوال، آپ سے

یملا تعارف دیمک ذره محبت بنی بهت خوب صورت، ممر کیا سكينه كے كرداركو زندہ جبيل ربنا جاہيے تھا ؟ ايك اميد كے استعارے کے طور براس کی زندگی اس جیسی دوسری او کیوں کے ليم شعل راه نه هوتى \_ دوسراسوال، درامه لكصنا پندے يا ناول الله كرے زور قلم اور فریادہ آمین شادوآ بادر ہیں آمین

صائمهاكرم جوبدري سكينها كرزنده ربتى توشايداس كادكهاور تکلیف آپ لوگوں کوزیادہ محسوں ہوتی۔ہم لوگ برسمتی ہے اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم سکینہ جیسے لوگوں ہے ہدردی تو کر سکتے ہیں کیکن ان کے ساتھ محبت کرنے اور اس کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔میرے ناول کی ہیروئن سکیٹ، زندہ ہے اور ڈھرکی کے کسی گاوں میں زندگی گزار وی ہے۔ڈاکٹرزنے اس کے مرض کولاعلاج قرار دے کراہے المراجعان إب-اس كى باتيس ادر جملے ميراا كثر دل دكھاتے

ہیں۔اپنے گھر دالوں کے لیے وہ بوجھ بن چکی ہے کیکن مجھے معلوم ہے اصل زندگی میں کوئی ڈاکٹر خاور کتنا ہی اینے پر وفیشن ہے خلص ہوادراس کی زندگی میں اگر کوئی سکینہ جبیبا کردار ہو، تب بھی وہ اسے اپنانے کی ہمت اور حوصل نہیں کرسکتا۔

عام تظیر بلوج: آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جاہے ہم لاکھ کوشش کرلیں ،سکینہ جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے کے لیے بوجه بى تصورى جاتى ربيل كى بدايك تلخ حقيقت بي مردهركى کی سکینہ کے لیے میرے ہاتھ ہمیشہ دعا کے لیے اٹھے رہیں مے میرے رب کے لیے کھی کا علاج اور نامکن نہیں ہے۔ حربیصاتماً یی)

واقعی ڈھرٹی کی سکینہ کاغم کہانی پڑھ کردل کے سمی کونے میں بس گیا تھااورآج ایک بار پھرومم تازہ ہوگیا ہے۔انشاءاللہ سکینہ اب دعاؤں میں شِامل رہے کی کیونکہ میرے رحیم وکریم رب کے آھے کچھ بھی ناممکن ولاعلاج تبیں ہے۔

TOTAL



کہتے ہیں محبت تواحساس ہےان کہی باتوں جذبوں سوچوں اور خیالوں کا محبت بھی اپنا آپ کہہ کر مہیں منوانی۔محبت کے مفہوم سے تو لوگ شاید واقف ہی نہ ہوں یا وہ جے محبت سے ول میں رکھا گیا ہو۔ محبت کیونکہ نہ گفظوں کی محتاج رہی اور نہ ہی اِسے کسی سے اپنا آپ وصولنے کی محتاج رہی محبت تو ان کہی رہتی ہے آ تکھوں کے رہتے بھی تو ہولتی ہے پھر ضروری تو نہیں اس جذبے کو اظہار کر کے منوائے کچھ جذبان کہے بھی ہوتے ہیں۔ ان کہی باتوں کی بھی اپن خوب صورتی ہوتی ہے کیونکہ کچھ باتنیں کہنے سےان کی گوئی اہمیت نہیں رہتی یا پھروہ ہاتیں ہم مجھتے ہیں کہ ان کہی رہ جائیں تو اچھا ہے۔ان کہی عابت بھی تو ہوئی ہے جابت نام ہے کسی کے دل میں زندہ رہنے کا۔ان جذبوں کا جن کوہم سنجال کے رکھتے میں اس کی خاطر جن ہے ہم یمنسوب رکھنا چاہتے ہیں۔ "باد ..... ريان كى زور دارآ داز پروه بر برا كئ باتھ سے پین چھوٹا اور خاصے جارحانہ انداز میں ڈائری کو بند کیا جبكه وواطمينان سے دائننگ ميبل پرچڑھ كے بيٹھ كيا۔ " بھی مت سدھرناتم۔ "علیز ہ نے فورا ڈائری اٹھائی اورسائیڈ کی دراز میں رکھ دی جبکہ دہ ہمیشہ کی طرح ہنتا مسكرا تااس كاغصه سيتمتما تاموا چبره و بكيتار ہا\_ "آپ ادھرآ جائيں باري باري ہم سب سدھر جائیں سے۔'' شوخی سے فقرہ اچھالاعلیز ہ اپنی ریوالونگ

چیئر ہے آئمی اور اسے بھی نیبل سے اترنے کا اشارہ کیا اس نے بھی فورا تھم کی عمیل کی۔ "زياده بكواس نبيس-"

" يارفريند! آپ تو فوراخفا موجاتي ميں ـ "بليك پينك رِلیمن کلرکی ٹی شرٹ میں وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا' بالكن كار كا في تقاوه ابتسام ك تعليز ه نے نگاہ جرائی۔

" بير بتاؤيو نيورش سے سيد ھے ادھر بى آرہے ہو۔" وہ یے کمرے سے نکلی ریان نے بھی تقلید کی مجن میں ہی چکی آئی تا کہاہے کچھ کھانے کودے دے ریان کچن میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔

" پیپرتھا جلدی نکل آیا' سوچا کهآپ سب کی خبریت يو جهاول " اطراف مين نگاه دوران كوني نظر بهي تبين آرما تفانملیز واس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔

"پھو پوکہاں ہیں؟" " بھائی کرے میں ہیں تم کھانا کھاؤ میں بلاتی ہوں۔"اس نے پلیٹ میں یا لک کوشت نکال کےاس کے گےرکھا ریان نے خاصی نا گوری سے دیکھا۔ ''کیاہے مجھے بیگوشت وغیرہ مت کھلایا کریں۔''وہ چڑ کے کھڑا ہو گیا۔علیزہ نے بھی زیادہ ترودنہ کیا۔ "كيا إ آپ في الهاليا-" وه كهيا بحوك بهي

"تم سب كے سب بر عروع موسب سے يہلے تمہارے چاچوان کے مزاج نہیں ملتے دوسرے تم۔ "وہ ابتسام كى بخت طبيعت سےخود نالاں تھي مگر چيكے چيكےوہ اسےائیے ول میں بسائے ہوئے تھی۔ "چاچوكوتو بم آپ كے حوالے كرنے كوتيار ہيں۔"

"زیادہ بک بک بہیں۔"وہ جھینی کیونکہ اکثر وہ اسے ابتسام کے نام ہے چھیڑ تار ہتا تھا مگروہ بھی اس کی بات کو اہمیت ہی نددین تھی کیونکہ ابتسام کوتو شادی کے نام سے چڑھی کتنی ہی بار بھالی اس کے پیٹھے پر چکی تھیں مروہ س ہی کب رہاتھا۔

₩....₩

"كل صبح سب ساڑھے سات بجے تیار ہیں۔"اس نے لاؤ نج میں آ کے ان دونوں کو دارن کیا جو ٹی وی دیکھے

> حجاب .... 42 .... -نومبر۲۰۱۵ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



بزى كلاس ميس مؤابتسام كونسي آستى ايشانے كھورا۔ رہے تھے۔ریان نے ہنوز ٹی وی اسکرین پر نگاہ جمائی '' بیٹالیکن میجھی تو دیکھوآپ ہے بال بندھتے نہیں ر ہیں جُبکہ اس ہے دوسال حیمونا عدنان اینے جاچو کے ہیں دادی جان آپ کی بھار رہتی ہیں کچھتو حل نکالناہے غصے ہے کافی ڈرتا تھاوہ فوراہی مؤ دب بن کے بولا۔ نا۔" جب سے اس کے بھائی اور بھائی ا یکیڈنٹ میں ا ""ریان میں نے مہیں بھی کہاہے۔"اس نے ریان فوت ہوئے تھے ابتسام نے ہی <del>تی</del>ن سال کی ایٹا کو کو گھورا جوصوفے پر دراز تھا' کشنز کوادھرادھر بگھرا کے سنجالا تقارريان تواس وقت سلس ميں تقااور عدنان ٹو دونوں وہیں بیٹھے تھے جبکہ ایشامنہ بسورتی ہوئی چلی آئی۔ " جاچوآج تبعی مجھے اسمبلی میں سزا ملی تھی وہ بھی میں' نتیوں بچوں کی ذمہ داری وہ اٹھائے ہوئے تھا۔امی عدمان بھائی کی وجہے۔۔۔۔۔'' اینے بڑے بیٹے اور بہوگی وفات کے بعدے بیاررہے "اوجھوٹی! محمنوں آئینے کے سامنے کھڑی بال خود مناتی رہتی ہو۔' عدمان کے تو یفنکے لگ سکئے دونوں میں " چاچواس کا سمپل حل ہے آپ کی شادی۔" ریان اکثر اسکول جاتے وفت لڑائی ہوتی تھی۔ چېک کے بولا۔ابتسام نے ایک کڑی نگاہ اس پرڈالی جو "عدمان تم مجھی تو اتن وریٹائی کی ناٹ لگانے میں اظمینان سے صوفے برہنوز دراز تھا۔ لكاتي مو '' پلیز جاچوآ پ شادی کرلیں تا کہاس ایشا کا مسئلہ "حاچة پهربات مين اس كى سائيد ليتے بين على بهي حل هو-"عدمان مهي بهت اكتابا موا تفا منول بينيج جيجي اس کے پیچھے گئے رہتے تھے مگروہ شادی کے نام یہ ہے نہ بال خود بنائی ہے اور نہ ہی اپنا بیک رات کوٹھیک منی ہے۔ اس نے منہ بسور کے کہا ایشا تو ہا قاعدہ منہ ہے بدکتاتھا۔ مجلا كسنكل صوفى يربينه كي-"م لوگ استے بڑے ہو گئے ہوکہ مجھے مشورہ دو۔" "مجھے ہیں ہے ہیں این بال۔" ابتسام نے تیز کہے میں کہاایثا تو اور بدمزا ہوگئ عدنان "وادي جان! باندهتي تو بين پهرتم كھول كيون ديتي يبلي بي دُرتا تقا\_ ہو۔''عدمان کواس کی مین میخوں سے بردی چڑھی جہاں "چاچو پلیز دادی جان کا خیال کرلیں۔"ریان نے وہ بال بند هوا کے آئی آئے تینے میں دولوں پو نیوں کی پیالش كرنے كمرى موجالي هي۔ "صبح سب ریڈی رہیں۔"وہ جاتے جاتے حکم دینے ''دادی جان سے او کی سیحی بندھتی ہیں میری پونیاں لگاان کی بانوں کو بھی سیریس ہی نہ لیتا تھا۔اب وہ ان چاچو!"اس نے ابتسام کومعومیت سے بتایا۔ریان نے بجول كواين سوچيس توجهيس بتاسكتا تھا۔ نی وی آف کیا اور خاصی بے زاری سے اپنے سے چھولی ''کل میں یو نیورٹی نہیں جاؤں گا' پرسوں پیپر ہے بہن بھانی کی تکرارو بحث کود یکھا۔ لاسٹ اس کے بعدمیر اانف ایم پر شوہے۔ ''ایٹا بیٹا! میں آپ کوآج شام کوآ بی کے کھر چھوڑ "اس بارا گرتمهارے مارس كم آئے ناتمهاراالفايم دول کائم وہال سے یارلر جاکے اسیے بالوں کی کنگ کروا چھڑوا دول گا۔''ابنسام نے ساتھ ہی وارننگ دی پیشوق کینا۔'' ابتسام نے اس کے بگھرے سلی بالوں کوخود ہی بھی اس نے ریان کا پورا کیا تھا مکراس وعدے کے ساتھ لپیٹ کے منیر بینڈ میں جکڑار کے بڑھائی سے غفلت جہیں ہوگی۔ ' کیا ہے چاچو! میں بردی ہو گئی ہوں' سکس کلاس کی 'یارجاچو!ہفتہ میں میرے مےرف دوشوہوتے ہیں۔'' المواقعة المان في الي المعالم الله الماني وه توجيه گيا كيونكه ابتسام آخرى دهملي يمي ويتاتها\_ حجاب ..... 44 .....نومبر ۱۰۱۵ء



''زیادہ بحث نہیں۔'' شہادت کی انگلی اٹھا کے وارننگ دی۔ ''ایک وہاں وہ ہٹلر بنی رہتی ہیں بیہاں آپ یار جا چو آپ دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے کم از کم ہم سب سدهرتو سكتے ہیں۔" "ریان کیا بک رہے ہو؟" ابتسام تو جرانگی ہے اس کی بات س کے ہی رہ گیا مگر پھر لہجہ کو سخت بنا کے سرزنش میں آپ سے بالکل نہیں ڈرنے والا ہوں آپ کو شادی کرنی ہے یائیس؟" ''تم یا کل تونبیں ہو گئے۔''وہ توریان کے اس عذراور پُراعتادانداز پرتخیر میں مبتلا ہوگیا جوایک حدمیں رہ کے ہی نداق بھی کرتا تھا۔ ''بالکل نہیں سونے جارہا ہوں۔'' تیزی سے دہ نکل گیا۔عدنان اورایثا بھی اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ وه گهري سوچ مين دوب كيا-₩....₩ " پھویو جاچو کو بہت غصہ آنے لگا ہے۔" ریان ووسرے ون چرشام کوعدنان اورایشا کو لے کآ گیا كيونكمابتسام كى شكايتي المي يرت تص عليز واب تجينيح ہوئے اسے ہی بغورد مکھر ہی تھی۔ مچوپومیرے بال کوانے کے پیچے لکے ہوئے ہیں ایک تو شادی بھی نہیں کرتے وادی جان سے جوڑوں

کے درداور بلڈ پریشر کی وجہ سے کچھ ہوتا ہی ہیں ہے۔ ماسی اتنا گندہ کام کرتی ہے میرایو نیفارم تک نہیں دھوتی ہر بارجاچوكودهونا يراتا ب-"ايشامعصوميت سيبيض موكى ان سےاہے وکھڑے رور ہی تھی۔

''ذرا مجھے فرصت کے تو ریحان اور مناال کے فرسٹ فرم سے آؤں کی اور ابتسام کوتو میں اب قابو کراوں مى "سدره دل ميس معم اراده بانده چي تعيس كماس بار زبردی کر کے اس کی شادی ہی کروائیں گی اس کم علیرہ ملوبدل کے کھڑی ہوئی اور ہال سے نکل کئی کیونکہ ابتسام

حجاب .....45 .....نومبر۱۰۱۵ء

کرکے ہی مانگتا۔ کاسردمہرروبیتو خوداس کے دل میں تراز وہوتا تھا'ک سے وہ ایں سنگ دل اور بے پروا انسان کو چیکے چیکے جاہ ''زیادہ اتر انے کی ضرورت جبیں ہے۔'' رہی تھی کیکن اس انسان کوتو جیسے اینے علاوہ کوئی نظر ہی ''کیا کروں اتنا قبس ڈی ہے ہوں لوگوں نے مہیں آتا تھالاؤ بج میں آئے بیٹھ گئے۔ صرف آ واز سن ہے جب اتنا دیوانے ہیں۔'' اس نے " کیاسوچا جارہاہے۔"ریان بوٹل کے جن کی طرح بالول میں ہاتھ چھیرنے شروع کردیئے۔ ''اوہوفیمس ڈی ہے! ٹو یک میرے اور کریڈٹ خود وبالموجود موا\_ "میں اگر کچھ سوچوں بھی تو تمہیں اس سے کیا۔" کیتے ہو۔ مملیز و بھی با قاعدہ لڑنے ہی لگی جبکہ وہ ہننے لگا۔ عليزه نے اپنا پنک کاڻن کا پرنادُ آنچل سليقے سے شانوں پر "ارعات سے لینامجوری ہے۔" ڈالا۔درازبالوں کولپیٹ کے کی میں جکڑا کریان اس کے "سنو اوقات میں رہو۔" اس نے شہادت کی بالكل سامنے بى كاؤچ پر براجيان ہو گيا۔ انگلی اٹھائی۔ '' مجھے بتا کے سوچا کریں اگرایے سرتاج کے بارے "میرے اوقات ہیں پیرسے بدھ ..... یا کچے سے میں سوچ رہی ہیں تو بیڈلر چھوڑ دیں' مجھے کل ہی ماسی بسم سات ''بات کوکہال سے کہاں اڑا تا تھاعلیز وسر ہاتھوں الله ملی تھیں میں نے بتادیا ہے کہ ایک پُرخلوص سا گنجا میں تھام کے رہ گئی۔ مرتاح مطتواجهاب" "میں سوچتی ہوں کہ کمپیوٹر دنیا میں کیوں آ گیا'تم ج ملے تواجھاہے۔'' 'ریان سدھر جاؤ۔'' ایک کشن اٹھا کے اس پر اچھالا ایک چلتے پھرتے کمپیوڑموجودہو۔'' وہ ریان کی برجستگی اور جو کمال خوب صورتی سے وہ تیج کر گیا۔ بے ساتھلی پرانگشت بدندان رہ جاتی تھی جس کے پاس ہر "إرساكية مين آپ كي فكركرد بابون ـ"وه نسا\_ بات کاجواب ہوتا۔ ووجمهبيل ضرورت نبيل بفكرك." "جل مح نا جایان دالے فورا کمپیوٹر کومیری نکر بر "آپ کا جارے جا چو کے بارے میں کیا خیال ہے "اچھازیادہ شوخ ہونے کی ضرورت ہیں ہے بیرز فیفنگ ہیں لیے چوڑے ہے آپ کے ساتھ سوٹ بھی بہت کریں گے۔" کی تیاری بھی ہور ہی ہے جوتم اس وقت یہاں آ گئے ہو۔ " پھر فضول بکواس <u>" وہ جھینی</u>۔ ''خوش ہوجا تیں چھ دیر بعد جا چو بھی آئیں گئے ذرا '' کیا کروں خاموش نہیں رہ سکتا۔''اس نے سر تھجایا۔ ٹھیک طرح سے تیارتو ہوجا تیں۔' "میں بیسوچتی مول کہتم دو تھنٹے ریڈیو پر پروگرام 'تم بچھے بیہ بتادو کہتم میرے لیےاتنے فکر مند کیوں کیے کر لیتے ہوسیریس انداز میں۔"علیز ہ کوتو ہے بھی رہتے ہو؟"ابتسام کاسوچ کے تو دل میں دھڑ کنوں کاشور حیرانگی ہوتی تھی۔ المفناشروع موجا تاتھا۔ ''آ پ کونبیں پتا وہاں بھی میں جیپ نہیں رہتا۔'' وہ " بجھے آپ دونوں کی ہی فکر ہے ویسے ماس بسم کشن سرکے بنچے رکھ کے دراز ہوگیا ویسے بھی اسے علیزہ اللہ سے میں نے کہا ہے کہ منڈا کوئی جا ندسا دکھانا کوتک کے بغیر مزائ مہیں آتا تھا۔ تا کہ ہماری فرینڈ کوخر چا نہ کرنا پڑے بال کٹوانے پر "سنتے فرینڈ! مجھے کل کے لیے ایک ٹویک تیار چلئے بیخر جاتو بے گا۔" کرے دیں یا مجرمیں دوسرول سے ہات کروں۔''وہ کا ٹرائیک مجھیاتی ہے ہی ڈسکس کرتا تھا مگر ہر ہاراحسان "ربان ..... وواس بردوسراكش اجها لنة مع برمى تورك كئي كيونكه بهاني جان آمي تصاس كيريان كي Section ِ **حجاب** ..... 46 .....نومبر ۲۰۱۵,

بحیت ہوگئی۔رات اس نے کھانے براہتمام کیا'ای نے ''میںِ نے سوچا کیا ہے اس مہینے میں تمہاری شادی خاص طور براس سے کہد کر پکوایا تھارات کو ہی ابتسام ان تتنول کو کینے آ گیا تو ابواور بھائی جان نے زبردی کھانے " کیا.....؟"ابنسام تواحیل ہی پڑا۔ ''ہاں کیونکہ بیجے الگ پریشان ہیں'امی الگ فکر مند ہیں تم این فضول تی ضد کیے بیٹھے ہو۔" انہوں نے ابتسام سے سدرہ کی ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی روز درشت کہتے میں کہا۔ "بجوضروری ہے کہ شادی ہی حل ہو۔" وہ فون کرتی تھیں۔اس دن تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ سبح ہے آگئیں پھرسنڈے تھا ایسے میں ابتسام کو کھیرنا بھی ''سنو ابتسام! ہر مرد وعورت کو ایک دوسرے کی ضرورت برنی ہے۔' وہ سمجھانے لکیس وہ اٹھنے لگا کیکن ''امی میہ کچن کا حشر تو بہت خراب کیا ہوا ہے۔'' وہ سدرہ نے ہاتھ بکڑ کے واپس بھالیا۔ ہ نے ہاتھ پلڑ کے واپس بٹھالیا۔ ''تمہاری کوئی نانہیں چلے گی۔'' انہوں نے حکم آتے کچن کی صفائی میں لگ کئی تھیں دو پہر کا کھانا تک یکایاسارے بچے لاؤنج میں ہی بیٹھے تی دی دیکھرہے تھے "سدرہ مجھےویسے بھی شروع سے علیز ہ پسندرہی ہے البنة ريان البهى تك سور باتفاابتسام كوني ملنة ياتفاوه ڈرائنگ روم میں تھا۔ "ارے مجھ سے تو مچھ کیانہیں جاتا۔"وہ خودِ کا فی بیار اس ہے کہووہ لڑکی ہیرا ہے۔"امی نے بھی ساتھ ہی اپنے "بجو میں بغیرشادی کے بھی ان بچوں کوٹھیک طرح تھیں سدرہ ان کا کمرہ بھی سمٹنے لکی تھیں پورے کھر کا ہی یال ہی رہا ہوں اور یال لوں گائ وہ دس سال کے عرصے حشرنشر مور باتهاب " سدره اس از کے کو قابو کرواوراس کی شادی کرواؤ مجھ میں خاصاسنجیدہ اور ذمہ دار ہوگیا تھا اسدرہ تاسف بحری نگاه ڈال کررہ کتیں۔ ہے اب ان بچوں کی ذمہ داری مہیں اٹھائی جاتی۔'' وہ مستحل سے کہتے میں بولیں سدرہ تفکر زدہ ی ان کے "ابتسام مهيں صرف دودن سوچنے كادے رہى ہول قريب بى بيد ريمينى تحين كيونكه كفرت توبهت بجيسوج علیزہ اچھی لڑکی ہے سب سے زیادہ وہ بچوں سے بھی انیچڈ ہے تہارے مزاج سے بھی واقف ہے سب مجھ " ہاں اس بارابتسام کی بالکل نہیں چلے گی آخر شادی سنجال کے گی۔'' اب وہ بوے زم کیجے میں اس کو تو کرنی ہی ہے چرامی مھر کو ایک ذمہ دارلز کی کی ستمجھانے لکیں جوسر جھکائے گہری سوچ میں کم تھا۔ "سدرہ اسے بس اپنا خیال ہے ارے کم از کم ایخ ضرورت ہے۔' ''ہاں نیمی تو میں سوچتی ہوں خود بھی جھنجھلایا ہوا مرحوم بھائی کے بچوں کی خاطر بی کریائے ایٹا تو بچی ہے میری زندگی کا بھی کوئی بھروسٹہیں ہے کم از کم مجھے یہ فکر تو رہتا ہے۔'' ''کرتی ہوں بات بے'' وہ آٹھیں گر پھر کمرے میں ندے کی کہ مال سر برجیس ک ابتسام کا تے دیکھاتو بیٹے گئیں۔ ''آپ آج اتی صبح کیسے آگئیں؟'' دہ ای کے قریب ''ای پلیز .....' وه رومانسه جوتے ان کے سرو ہاتھوں كوتفام كےرہ كيا۔

حجاب ..... 47 ....نومبر ٢٠١٥،

بی بیر ربیشا باتھ میں اخبار بھی تھا جوسدرہ نے جھیٹ

"ميرے بيچے مان جا د مكي تو اپني حالت صبح كا لكلا تُو

رات کو گھستاہے مجھ بیار ہے تہیں ہو یا تاان بچوں کا کام

سوچ توان کے متعلق۔ 'وہ نرم کہیج میں بولتی اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ابتسام کواس کسے امی گ باتوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبود کردیا تھا وہ نیم رضا مندی کی حالت میں کمرے سے اکلاسدرہ کچھ طمعتن ک ہوگئی تھیں۔

₩....₩

ادھرسدرہ نے بھی ابھی کھر میں امی ابوادر شعیب سے علیزہ کے لیے ہات نہ کی تھی کیونکہ ابتسام کی طرف سے وہ مطمئن ہونا چاہتی تھیں علیزہ آنہیں کافی داوں ہے او ٹ کردہی تھی کہ بھائی جیسے اس سے پچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن اس نے بھی مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھاتھا۔

دو پھو پو مامول جان آئے ہیں دادی جان کہ رہی ہیں کہ چائے بنادیں۔' سات سالہ ریحان نے اطلاع دی وہ بیڈ پر لیٹے کسی کتاب کے مطالع ہیں منہ کئی۔ دی وہ بیڈ پر لیٹے کسی کتاب کے مطالع ہیں منہ کئی دھائی ابتسام کا سوچ کے ہی دل دھڑک اٹھا حجت آئی دھائی مالی کرے پر بھیلایا کلر کے پر بھڈ کپڑوں کا آئی کس سیقہ سے شانوں پر بھیلایا بالوں کو درست کیا اور باہر آگئی سامنے ہی ہال کرے ہیں وہ اپنی تمام تر معزوریت اور لا تعلقی سمیت بلیک بیند پر وہ ایک میں ملبوس سنگل صوفے پر بھیلا تھا۔ آف وائٹ شرف میں ملبوس سنگل صوفے پر بھیلا تھا۔ آف وائٹ شرف میں ملبوس سنگل صوفے پر بھیلا تھا۔ آف وائٹ شرف میں ملبوس سنگل صوفے پر بھیلا تھا۔ آف وائٹ شرف میں ملبوس سنگل صوفے پر بھیلا تھا۔

الم المربیات العلق کول رہے ہیں ذرا بھی آونہیں د مجھتے۔" سوچتے ہوئے چائے بنار ہی تھی۔ جدید اسٹائکش سے کچن میں وہ کھڑی لواز مات سے پرٹرے ترتیب دے چکی تھی۔

مرم ہوئی تھی۔

'' 'وہ بھائی بسکٹ نہیں تھے رینمکو اور سینڈوج ہی تھے۔''اس بتابا۔

کے خیال سے بی اس کے اوسیے جھوٹ کے وہ جمجاتی ہوئی فرے افعات کی سے کال کے کوریڈور بیل کی سانے ای بال کمرہ تھا وہ چلی آئی وہاں امی ابو بھائی جان بھی موجود تھے۔ ابتسام سر جھکائے جیٹھا تھاعلیز ہے نے فرے سینفرل ٹیمل پررکھی اور تیزی سے چلی گئی۔ کمرے میں سینفرل ٹیمل پررکھی اور تیزی سے چلی گئی۔ کمرے میں ایک دل کی دھڑ کنوں کو قابو کیا مکر دل میں بے چینی ک سوار ہوگئی کب ابتسام کیا اسے چھوفیر نہ تھی رات کو پھر

ات روٹیاں پکانے کچن کارخ کرنا پڑاتھا۔ ''شکر ہے ابتسام نے ہامی تو بعری شادی کی۔'ملیر ہ کساعتوں نے بھائی کا یہ جملہ سنا دہ روٹیاں پکانے میں مشغول رہی محروم سلسل بولے جارہی تھیں۔

" چلئے مبارک ہو۔"اس کے دل میں ایبانگا چھنا کے سے کچھاوٹا ہوسدرہ نے بس ایک نظر سکراتی نگاہ اپنی اس پیارگ کی تندیر ڈالی جوانہیں ہمیشہ اپنے بھائی کے حوالے سے اچھی لکی تھی مگر ابتسام کی نضول سی ضد کی دجہ سے اپنی بیڈوائش دیا کے اب تک بیٹی ہوئی تھیں۔

"جهبین بھی مبارک ہو۔"معنی خیزی سے دہ مسیں۔ علیزہ نے جلدی جلدی روٹیاں یکا تیں اور نکل کئی مناال کو پھر ہوم درک کروانے لگی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ ائی مخصوص جگہ لائبریری میں آ کے بیٹے تی ایک چھوٹے سے کمرے کواس نے ایک بری ی بن مجف فیلف لگوا کے لاجرری بنالی تھی ایک را کمنگ بیبل اس پر رکھا کمپیوٹروہ اکثر وہیں بیٹھ کے وقت مرزارتي محى ممآج تودل من درد بروه كياجونه يهلياس كا تفاوه اب تو بالكل بى اس كانه تفااس كى زندگى يين كوكى اور آنے والی تھی اور بیسب کتنا جان سل لگ رہا تھا جس سے اس نے صرف دل کارشتہ وہ بھی بک طرفہ جوڑا تھاوہ بهى نوث رباتها آنسوآ محمول مين كالنج كي طرح جين گئے کتنا اذیت ناک لحہ ہے کہ وہ بیسوچ رہی تھی کہ وہ اب تو بالكل اس كانبيس ربا- را منك بيبل پر سرر كے وہ چیے چیکے آنو بہانے کی کس سے اینے دل کا دروشیئر كرے كوكى عزيز جان ہتى سپيلى بھى تو ندھى آ نرز كرنے

حجاب ..... 48 ....نومبر ٢٠١٥،

کے بعد تعلیم کواس نے خیر باد کہددیا تھا پھر کسی نے زور بھی نەد يا تغااس نے ايك يىلى بھى نە بنائى تھى كيونكەوە شروع ہے کچھم کوواقع ہوئی تھی پھرصرف دوہی تو وہ بہن بھائی تھے تھ سال مہلے ہی تو بھائی کی شادی ہوئی تھی۔سدرہ بھائی ہے اس کی انچھی ہی بنی رہی تھی ان سے وہ ہربات کر بھی لیتی تھی مگر رہے بات جو کہان کے بھائی سے تعلق ر کھتی ہے کیسے کہے کہ وہ ان کے معز وراور بدد ماغ بھائی کو جاہ رہی ہے۔ آنسواس نے اسینے آگیل سے صاف کے اورسرا کھالیا وہ اپنے چہرے سے سی پرجھی کوئی تا ژنہیں دینا حاہتی تھی سیدھی پھراینے کمرے میں آگئی اور رائٹنگ میبل کی دراز سے ڈائری نکالی اور پین کو اس نے این مخروطی الکلیوں میں تھام کیا۔ ''وقت کو جب مڑ کے دیکھوتو پتا چلتا ہے کہ کیا مجھ گزر چکا ہے اور کیا ہو چکا ہے بس اگر تبدیلی آئی تو ہے کہ وقت نے آینے ہاتھوں کی انگلیوں سے خدوخال میں تبدیلی کی کیکن سوچویں کل بھی وہی تھیں اور آج بھی وہی ہیں کل بھی اس دل میں وہ تھا اور آج وہ بھی موجود ہے کیلن اگرمکن نه هوا تو شاید مجهر کاوئیس راه میں حائل تھیں اور میں پھرآج الیلی رہ گئی۔'' پین بند کرتے اس نے سائیڈ بررکھااورایک سردی آہ جمری۔ ''ابتسام احمه میں آج بھی مہیں چاہتی ہوں اور کل مجھی جا ہتی رہوں کی کیا ہوا جوتم اور میں ال بنہ سکے۔"لب میں کے اندر کے در دکواس نے دبانے کی کوشش کی وہ اتنی بزول بمحى كهوه اس حقيقت كاسامنا ندكر سكے وہ تو شروع سے ہی اینے ول کے راز چھیائی آئی ہے اب بھی چھیائے گی۔ ₩.....₩.....₩ ابتسام نے رضامندی کیا دی کہ تھر میں خوشیاں آ کئیں۔ریان نے تو ہا قاعدہ نعرہ لگایا عدمان اورایشا اس کے محلے میں جمول مے سوبرسا ابتسام جھینپ کر

وه الماسة الماسية الم Section

سب ڈائنگ تیبل پر بیٹے رات کا کھانا کھارے تھے۔ امی بے جاری ان کے لیے کچن میں ہی موجود تھیں بوی مشکل سے ان سے سالن رکا تھا بلڈ پریشر ہائی ہورہا تھا۔ابتسام نے امی پرایک فکرمندی نگاہ ڈالی جوسر يكز بيهي هين

"شكرت عقل تو آئى اے۔"اى نے بھى ساتھ ہى تائىدكى\_

'' دادی جان جلدی ہی شادی کی تاریخ رکھیے کیونکہ اب توبالكل ہم سے صبرتہیں ہوتا۔"ریان نے کھانے سے فارغ ہو کے کہا۔

"ابھی علیزہ سے بھی تو یو چھا جائے گا۔" وہ گویا ہوئیں۔ابتسام کی تو یوری کوشش تھی کہ علیزہ ہی انکار کردے تا کہاس کی بحیت ہوجائے۔

"ارےان سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔"وہ پھر جمک کے بولا۔

''غالبًاتم الفِ الم جارب عظيمها راشوتها'' ابتسام نے یاد دلایا جب سے پیرز حتم ہوئے تھے وہ رات کے شوزجھی کرنے لگا تھا مگرابتسام کو پیجھی پیندنہ تھاوہ اس كے شوق كيا كے خاموش ہو گيا تھا۔

''اوہ دیر ہورہی ہے۔''اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ "اور ہال سنوصرف اس مہینے کی رات کے شوز کی اجازت ہے۔''ابتسام نے تنبیہ مجرے انداز میں اسے وارن کیا۔

" کیوں آپ شروع کرنے والے ہیں رات میں شوز ـ' وه ذومعنی کہتے میں بولا \_عدنان کی ہلسی نکلنے والی تھی مگرابتسام کے سجیدہ چہرے کود مکھے کے وہ دبک گیا۔ "فضول مت بانكا كرور"

"اتفاق سے وہ علیزہ جا چی بھی یہی کہتی ہیں۔" اس نے حجٹ علیز ہ کو <u>جا</u> جی بھی کہنا شروع کردی<u>ا</u> ورنہ ہمیشہ فرینڈ ہی کہتا تھا وہ تھی بھی اس سے یا پچ سال بڑی اورابتسام سے وہ دس سال چھوٹا تھا۔ چھا بھیجے تو وہ بھی کلے ہی نہ تھے بلکہ اسے ریان کے سارے دوست ہی

بزابھائی تجھتے۔

ريان رات كوايك بيح تك تا تفاجب تك وه انتظار كرتا تهاآ محمول برگلاسز لكائي كسى فائل كى ورق كردانى كرر ہاتھا كەفون كى بيل ہونے لگى۔

· 'لیس.....'' نگاه بینه پررنهی فاکل پرنهی اور ریسور کان ہےلگالیاتھا۔

"السلام عليم!" دوسري جانب عليزه تقي\_ ''وعلیم السلام!'' وہ حیران بھی ہوا کہاس نے فون كيول كيا كبيس انكار كے ليے تو مبيس وه سنجلا۔

''جی ..... وہ ..... میں علیزہ ہوئِ ریان ہے بات ہو علی ہے۔" رک رک کے اس کی تھنکھناتی ہوئی آ واز ابتسام کے کانوں سے مکرائی وہ ایک لحد کو چونکا۔

" ریان ایف ایم گیا ہے اس کا شو ہے رات کو ایک يحا ع كاء "انتهائي خنك لهج مين جواب ديا-''جی احیما میں صبح کراوں گی '' وہ نورابولی۔

"ریان سے کہیے گا کہ وہ کئی دنوں سے آیا کیول نہیں؟''

"محترمہ بیسب آپ مبح فون کرکے پوچھنے گا۔" ابتسام نے بدمزاہو کے کھٹ ہے ریسیور کریڈل پر گڑ دیا كيونكسوه تواليي كوني بات بي نهيس كرنا جاه ربي هي\_ ₩.....₩

"سنتے ایک بُری خبر ہے اس بھم اللہ رضائے البی سے انتقال کر کئی ہیں۔"ریان معصوم ی صورت بنا کے اس کےسامنے ہیٹاعلیزہنے چونک کے دیکھا۔

'' بیتمهاری ماسی بسم الله رہتی کہاں ہیں؟'علیز ہنے وانت پیسےوہ دوسرے دن ہی شام میں چااآ یا تھااوراسے تنك بھى كيے جار ہاتھا۔

"اب كيا فائده جب وه رضائي اوڑھ كے انتقال كر محكيس - "اس في مجرى إدرائي شكل ادر سوكوار بنالى \_ "ریان کیاوائی تبای مکتے رہے ہو۔"

'' بار میں آپ کو بتارہا ہوں وہ جو ماسی سم اللہ نے رضائی تریدی هی رات کوده و بی اوژه کرسو کیس اور دم تھنے

ہے مرکئیں۔''وہ اورروتی صورت بناکے بولا۔ "تم .....تم ....." عليزه نے حسب معمول کشن اٹھایااوراس کے سریر دے مارا۔'' پتانہیں تم کیا کیا سکتے رہتے ہو۔'' وہ مای بھم اللہ کے روز روز کے ذکر سے تنك آخري هي ـ

"الك تووه اس دنيا سے رخصت موكى بيں جاتے جاتے آپ کا کیس اپنی سوتن کودے کئی تھیں۔ "وواب بھی این شرارتوں سے باز جیں آ رہاتھا۔ "أن كى سوتن كوكونى اورلژ كاد يكھادو" "ارےایسے کیسے دکھادوں رشتہ تک یکا کر دیاہے بس چندماه کی مہمان ہیں آب اس کھر میں۔

''ریان کیوں تنگ کرتا ہے میری بیاری نندکو۔''سدرہ بھانی بھی کب سے اس کی تفتیکو کین سے من رہی تھیں۔ " پھو ہوآ ب کی بیہ بیاری نندسی اور کو باری ہورہی بن آپ نے انہیں بتایا۔ "وہ علیزہ کی بے زارصورت کو د ملصتے ہوئے شوخی سے کو یا ہوا۔ جبکہ وہ لب سینج کے اندر کے سارے رازوں کو چھیانا جاہ رہی تھی۔

" بھالی آپ کے بھینچ کو بہت بک بک آئی ہے۔" "ارے ایک تو میں آپ کو چھے بتانے والا ہول آپ کا ہی بھلا ہوگا۔''لہجہ خاصا راز دارادرمعنی خیز بنایا' علیزہ نے تیکھے چون اٹھائے اب تک وہ اس کا نداق ہی سمجھ رہی تھی مگر وہ چونگی کیونکہ بھائی بھی مسکرا رہی تھیں۔ امی اور ابو کو ایک ہفتے سے کول مول باتیں کرتے ہوئے بھی من رہی تھی مگراس کے تو دل کی ونیا کنی تھی وہ کیا توجہ دیتی مگر ریان کی شرارتی سی آ تکھیں اس پرنگ تھیں وہ چو نکے بنا ندرہ سکی ۔

''پھورپوآپ کیول ان کے دل کی ہارف بیٹ کم کروا میں کی بتا تو دیتیں کہ جرسے پیا دیس سدھارنے والی ہیں۔" اس نے آ تھوں کو اشارے سے کول کول تحمماتے علیزہ کی جانب دیکھا۔

" بھئ ہاری علیزہ شروع سے سلجی سمجی ہے اس کی ہارث بید نارال ہی رہے گی کیوں علیزہ اسمہیں ابتسام

کی جمراہی میں ساری عمر دیا جارہا ہے کہومیرے بھائی کے شادی مبیں کرنا حابتا جبکہ بچوں کوضرورت نسی ذمہ داری ساتھ رجو گی نا؟'' کوئی بم تھا یا طوفان جوابھی ابھی علیز ہ لڑ کی گی ہے پھرائی بھی لتنی بیاررہتی ہیںان سے پ<sup>ہر</sup> پہیں ہونا۔ابتم جاہے مجھےخود غرض کہدلو کہ میں نے اپنی خرف کے اور میں کے دِل و د ماغ کو ہلا <del>گئے تنے اور ہ</del>ونقوں کی طرح ان کو غرض کے کیے تہاراا تخاب کیا۔" ' تعلیز و میں تم سے خود پوچھتی اس ریان نے پہلے ہی " جمالی آپ ایس بات کیوں کرتی ہیں آپ نے پہھ بول دیا۔' وہ پچھ کھبرای کئیں کیونکہ علیز ہنے کوئی رسیانس سمجوکر ہی میراانتخاب کیا ہےآپ بس میرے کیے دعا تہیں دیا تھاوہ اٹھ کے اندر چلی کئی ریان اور بھالی فکر مند بجیئے گا کہ میں آپ کے بھانی کو سمجھ سکوں اور اس کھر کی ہو گئے کہیں اسے اعتراض و نہیں۔ ساری ذمہ داری اٹھا سکوں۔'' اس نے بھائی کے سرد ہاتھوں کو تھام کے انہیں مطمئن کیاوہ تو فرط مسرت سے ₩....₩ اسے کیا خبرتھی کہ دل میں اٹھتی ہوئی خواہشوں کو یوں اس کا ماتھا چوم کےرہ کئیں آج اس نے ان کا مان رکھ لیا تھا اجا تک ہی بورا ہونا تھاوہ تو کل سے سکتے میں تھی سمجہ نہیں پھروہ خودسکع جوشم کی تھی۔ آرباتھا کہخوش ہویاغصہ کرے کین وہ اتن بھی ناشکری نہ "سنوابتسام کے غصے سے تم بالکل مت ڈرنا کیونک وہ پہلے ہی شادی کے لیے تیار مہیں تھا۔ مجھے پتاہے وہتم پر تھی مگر بیرسوچ سوچ کے جیران تھی کداہے خبر کیوں نہ ہوئی ابتسام کے بارے میں سوچ کے تو دل اور ہی دھڑ بربات يرغنسه نكالے كالـ" ''بھانیآ پ تو مجھے ڈرارہی ہیں۔''علیز ہ نے جینیی وحر كرنے لگا۔ وہ بيڑے اسى اسى وقت بھائي اندر آ نیں۔ کرین کاٹن کے پر علا کیٹروں میں اس کا بیٹے سرایا جيني نگاموں سے شرکلیں کہجے میں کہا۔ ''میں تمہیں ڈرانہیں رہی ہوں بلکہاہے سر پھرے شرم وكهبرابث يسيسرخ بورباتمار معلیز و کیامہیں کل کی بات پرغصہ ہے جوریان نے بمانی کے بارے میں کھا گاہی دے رہی مول کیونکہ تم اجا تک ہی کہدوی حالانکہ میں تمہیں بتانے والی تھی۔'' اجا نک نئے ماحول میں جاؤگی پھرنئے ساتھی کا ساتھ ہ دگا۔ طاہر ہے تم کچھ کھبراؤ کی بھی تو اس کیے تمہیں پہلے بعاني كاجبره افسرده سالكاعليزه كواين محبت عص لندهى بعاني کی ادای انچھی نہ لئی حجمث ان کے ہاتھوں کوتھا ما۔ ے ریکیکس کررہی ہول۔'' انہوں نے مسکراتی ہوئی ''بھائی آ پ اتنی اضردہ اور بریشان کیوں ہورہی نگاموں سے کامنی سے علیرہ کے ہاتھوں کو دبایا۔ ہیں۔" اس نے مسکراہث سے ان کی بیدادای دور کرنا كافى دريتك ہى بھائي اسے ابتسام كے بارے ميں جابی بھانی نے تحیر میں مبتلا ہو کہ بیاری سی اپنی نندکو بے متمجمانی رہیں ادر وہ سر جھ کائے ستی رہی شروع ہے ہی وہ اختيار محكم سالكاليا ملح جو سی نہ کسی ہے بحث کرتی اور نہ ہی کسی کوناراض کرتی معلیز و گڑیا! تم مجھے ہمیشہ سے بیاری رہی ہوا کر تھی ہرایک کواین ذات سے فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش كرتى كيونكهاس كابه كهنا تفاكه دنياميس اكرانسان كوجيجا میں نے مہیں ابتسام کے لیے متخب کیا ہے تو سمجھ گیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس لیے وہ ہرمکن ہر سوچ کے ہی کیا ہے کیونکہ تم اس کے مزاج سے واقف ہو اور مجر ریان عدنان اور ایشاتم ہے کافی احیما کام کرنا جا ہتی تھی۔

وافف ہواور چرریان عدمان اور ایٹا تم سے کائی اچھاکام کرناچاہتی تھی۔ اٹیچڈ بھی ہیں۔' وہ قدرے تو تف کے بعداس سے اٹیچڈ بھی میں۔ تفصیل سے مخاطب ہوئیں۔ ان میں مورہ بھینے بھیتے کی وجہ سے کی خاطر میں شادی کے لیے رامنی ہوا ہوں کیونکہ ای لب مینچ کے رہ گیا۔

''میں آگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو کہ ہے انداز سے نہیں آپ کوئیں ہا آپی امیں نے ان بچوں کو کیے سنجالا ہے۔'' دہ سوچ کے ہی رہ گیا کیونکہ تھی ایشا کوتو اس نے راتوں کو جاگ کے سنجالا تھا سدرہ کی شادی تو بڑے ہمائی بھائی بھائی بھائی کے اس دنیا سے جانے کے ایک سال بعد ہی کردی تھی ابتسام نے کیونکہ شعیب بھائی ابو کے دوست کردی تھی ابتسام نے بڑے بھائی کی طرح کے بیٹے تھے اس لیے ابتسام نے بڑے بھائی کی طرح اپنی یہ ذمہ داری بھی ادا کردی تھی پھر ابتسام نے اورامی نے ہی مال کر بچوں کو سنجالا تھا۔

" جھے خبر ہے بھائی کیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ یہ بچے
اب بڑے ہور ہے ہیں ریان کودیھوتم سے دس سال چھوٹا
ہے بھائی ہی لگتا ہے۔ تم استے بڑے لڑکے کوڈانٹ ڈپٹ
کرکے رکھو گے تو وہ تمہاری طرف سے بدخن ہوگا۔"
سدرہ اسے بڑے نزم لہج میں سمجھارہی تھیں۔

₩.....₩

سدرہ بھائی نے الی جلدی مچائی کہ انہوں نے دو ماہ کے اندراندر شادی کرنے کا کہد دیا دونوں گھر انوں میں تیاریاں عروج پر ہی تھیں۔ ریان تو اکثر یہیں پایا جاتا تھا کیونکہ یو نیورٹی سے آنے کے بعداسے ایف ایم بھی جاتا ہوتا تھا تو کیے دیاری ایم بھی جاتا ہوتا تھا تو کیے دیاری سے شرور کرتا تھا۔

ہونا ھا ہو پیت د کی وہ سیر ہ سے سرور رہا ھا۔
اس دن وہ عصر کی نماز پڑھ کرلاؤن جیس ہی ٹی وی
آن کرکے بیٹھ گئ گرین کائن کے پلین سوٹ پر برعد بلیودو پٹے میں اپنے سادے سے سراپے کے ساتھ بیٹھی بلیودو پٹے میں اپنے سادے سے سراپے کے ساتھ بیٹھی کے ابتسام کی آمد پر وہ تو گڑ برداہی گئ دونوں کی نگاموں کا تصادم ہواساتھ اس کے ایشا بھی تھی علیز ہ کھڑی ہوئی دل دھر دھر کرنے لگا بوکھلا ہے میں سلام تک

پہلے ہی کافی بیار ہوگئ ہیں بس محض یہی سوچ کر چپ ہوگیا۔'' وہ ایسے بول رہاتھا جیسے سات پشتوں پراحسان کررہا ہو۔سدرہ نے ایک تاسف بھری آ ہ بھری کیونکہ ابتسام کو قابوکر تا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ابتسام کو تابوکر تا جو بھو ہو کم از کم ہمیں اب ہر چیز ونت پر تو

ملے گی۔ 'ریان نے تو پہلے ہی شکر کا سب ہر چیز وقت پر تو ملے گی۔' ریان نے تو پہلے ہی شکر کا سانس لیا در نہ اسے ق مج ہمیشہ یو نیورٹی جانے میں در ہوتی تھی کیونکہ ابتسام کی اکثر آ تکھ ہی مبع دریہ سے تھلتی تھی۔ ابتسام نے اسے کڑے تیوروں سے تھورا جو کا وُج پر درازتھا' نائٹ ڈرلیں میں شوخ سِاریانِ ایک دم ہی ہو دبِ بن گیا۔

من من کیائم لوگوں کا خیال نہیں رکھتا ہوں جوتم ہے بول میرمہ "

رہے، رب ''ابتسام وہ بچہہا گر کہددیا تواس نے غلط تو نہیں کہا۔'' سدرہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا جوبس گرم گھونٹ اندرا تار کے رہ گیا۔

اندرا تار کے رہ کیا۔ ''سمجھا کے بھیجئے گا اپنی نند کو میرے کاموں میں مداخلت نہ کرئے جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔''وہ انتہا سے زیادہ روکھا اور اکھڑ ہوگیا تھا۔ امی کوتو اس کے گرم مزاج سے کونت ہوتی تھی۔

"ابتسام اس کی تم سے شادی ہوگی وہ صرف تہاری وجہ سے اس کھر میں آئے گی۔"سدرہ کو اس کی بیہ ہات خاصی نا کوارگزری۔

"چاچوکواس سے کیا۔"ریان نے پھر لقمہ دیا۔
"ریان اٹھو یہاں سے کیا۔"ریان نے پھر لقمہ دیا۔
"ریان اٹھو یہاں سے صبح تمہیں یو نیورٹی جانا ہے یا
نہیں۔" ریان منہ بناتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ پورے
لا وُنج کا حلیہ خراب تھا کشنز سارے کار پٹ پر تھے
کیونکہ پچھدنگل ریحان منابل ادرایٹا نے بھی کیا تھاسدرہ
ایک دن رکنے کے لیے آئی تھی۔

بیں دن رہے ہے ہی ہے۔ ''بچوں سے ذرمازم کیجے میں بات کیا کرو۔'' ''بہی بات میں اس سے کہتی ہوں ہر دنت کی ڈانٹ ڈپٹ فیک نہیں رہتی۔'' امی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے ڈپٹ فیک نہیں رہتی۔'' امی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے

حجاب ..... 52 ....نومبر ٢٠١٥ .

بھول گئی۔

''آپی ہیں۔'اس نے جان بوجھ کےعلیز ہ پرنگاہ تک نیڈالی جبکہ دو تو ساکت ہی ہوگئی تھی۔

''اوہو مامول جان!'' ریحان نے اوپر سے دیکھا' ابتسام نے ایشا کوصوفے پر لیٹادیا۔

''بیٹامما کو بلاؤ۔''اس نے ریحان سے کہا جبہ علیزہ تو وہاں سے بھاگ لی۔

"دیکھی آپ نے اپنی نند کی حرکت مجھے دیکھ کرنہ سلام کیا بلکہ یہاں سے ایسے بھاگی ہے جیسے میں کوئی موذی چز ہوں۔" ابتسام کو نہ جانے کیوں اسے اپنی تفخیک گئی۔

"دارے بے وقوف شرم کی وجہ سے گئی ہے۔" انہوں نے بات بنائی۔

ورشت لہجہ برچونی اس میں سب جانتا ہوں آج کی کل ان الرکیوں کو ہے باک اتن ہوگئ ہیں۔ سب ڈھونک لگنا ہے شرمانا کھیرانا۔ علیزہ چائے بنانے کے لیے کچن میں ہی جارہی تھی کہ لاؤج سے ابتسام کے کرخت اور درشت لہجہ برچونگی اس نے بخو بی جان لیا تھا۔

"اونہد ابتسام حیدرآپ میرے بارے بیل ایے نہیں کہہ سکتے میں ان لڑکوں سے بہت مخلف ہوں۔" دل میں ایبا لگا تھا چھنا کے سے پچھٹوٹا ہوئا ہوئا آگھوں میں نی درآئی مگر پھران نے سوچوں سے گریز کیا اورابتسام کے لیے چائے بنانے گی پھرخود ہی بھائی کے ابتسام کے آنے کا مقصدیہ تھا کہ ایشا کو بہت تیز بخارتھاا می کوالگ بلڈ پریشر ہور ہاتھا پھراسے دو دن کے لیے اس کی وجہ سے چھوڑ نے آیا تھا۔ علیرہ ون کے لیے اس کی وجہ سے چھوڑ نے آیا تھا۔ علیرہ نے جسے ایشا کوا پٹر کیا تھا جب اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے چھوڑ نے آیا تھا۔ علیرہ نے جسے ایشا کوا پٹر کیا تھا جب اس کے دیمہ داری اٹھا نے کا سوچ لیا تھا تو ابتدا آج سے کیوں نہیں۔

''ابتسام حید میں آپ کی سوچوں کو غلط ٹابت کر کے است کا ایک اورا کے اورائے سے جذبوں سے ہی جیت کے

رہوں گی۔ مجھے توی امید ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھے مان جائیں گے۔' وہ آ ہستگی سے سوئی ہوئی ایٹا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی کیونکہ شام سے اب تک وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور اسے اپنے بیاروں کو ایک دن ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا تھا کئی باروہ چیکے جیکے روجھی چکی تھی۔

₩ ₩

بددوماہ کاعرصہ ایسے تمام ہوا کہ اسے پھی خبرہی نہ ہوئی مایوں مہندی سارے فنکشن بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئے کیونکہ ریان عدمان اور ایٹا کو اپنے چہیتے چاچو کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ ساری رسومات سے فارغ ہوکے ابتسام کے خوب صورت سے ڈیکوریڈ بیڈروم میں پہنچادی گئی میدرہ تو ساتھ ہی آ گئی تھیں کیونکہ ادھ بھی ان کی ضرورت تھی رشتے دار بھی ایسے خاص نہ تھے کہ وہ زیادہ عرصے تک قیام کرتے۔

''ریان جلدی نکلو کمرہ خالی کرو۔'' سدرہ نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا جو جہازی سائز بیڈ پر بڑے اظمینان سے لیٹاتھا۔

''پھو پو میں یہال سے اٹھنے والانہیں۔'' اس نے دونوں ہاتھ اٹھاکے اپنا ارادہ ظاہر کیاعلیزہ ریڈ لہنگے میں دونوں ہاتھ اٹھاکے اپنا ارادہ ظاہر کیاعلیزہ ریڈ لہنگے میں دہن کے روپ میں شر مائی گھبرائی بیٹھی تھی آگرکوئی اورموقع ہوتا تو وہ ریان کوکان سے پکڑے اٹھا سکتی تھی۔

''ارے لڑکے تیراد ماغ تو خراب نہیں۔'' دہ تو جیرا گلی سے اس کی دیدہ دلیری پراسے دیکھتی رہ گئیں۔ ''مما ماموں جان آپ کو بلارہے ہیں۔''ریحان نے آ کرابتسام کا پیغام پہنچایا'سدرہ ایک دم گھبرائی کیونکہ کچھ دریہ کے بھی دہ خاصا جھنجلایا ہوا تھا۔

" ' ' ذریان بیٹا! اٹھوشا ہاش ابتسام کواندر آناہے۔" " کچو بو چاچو نے بیشادی ہمارے لیے کی ہے ان سے کہے نکاح کے بعدان کا رول ختم۔" وہ بڑے اطمینان سے تالی مار کے بولا۔

"ابھی چاچوآ کے نا آپ کا رول بنائے ہیں اعدر

حجاب ..... 54 .....نومبر ١٠١٥م

آ رہے ہیں۔'' عدنان فورا اسے الرٹ کرنے آ گیا گر ای وقت وہ شیروانی میں بےزارسا چلاآ یا کب سے اسے اس لباس سے الجھن ہورہی تھی۔

"ربان اٹھویہاں سے اگر ایک لفظ بھی بولے تو اچھا تہیں ہوگا۔

''ریکھیں پھوپو جاچی کے آتے ہی آ تکھیں مچھیرلیں۔'' وہ معصوم سی صورت بنا تا بیڈ سے اتر اسدرہ نے سرپیٹ لیا جبکہ علیز ہ کے ہونٹوں پرمبہم ہی ہلی آئی مگر حجث روک لی۔ابتسام نے اسے اس وقت کھورا جب تک وہ کمرے سے نہیں نکل گیا۔سدرہ بھالی علیزہ کے كان ميں كھ كہ كرتيزى سے كمرے سے نكل سيس اس نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہوہ ادرابتسام بھی ایک ساتھ ہوں گے۔

ابتسام نے پہلے واش روم میں جاکے کپڑے چینج کیےعلیزہ پرایک نگاہ غلط تک نہ ڈالی وہ اپنے سارے کام نمثا تار ہااوروہ بُت بی بیٹھی رہی۔

''میرے کاموں میں آپ دخل اندازی بالکل نہیں ریں گی مجھے بیوی کی نہ پہلے ضرورت تھی اور نہاب ہے اور نہ ہوگی۔ بیشادی میں نے صرف مجبوری میں کی ہے بچوں کی خاطر۔'' وہ بیڈیراب تک اس کے قریب بیٹھا تك بيس تفاسلسل ادهرے أدهر چكر لكار باتھا ادروه سن کے گنگ ہی رہ کئی مگراہے تو قع تو تھی ابتسام کے اس ردمل کی کیکن ایک آس تھی کہ شایدوہ اس اولین رات کے تقاضوں کو جانتا ہواس کیے آج کے دن وہ سب بھول جائے مگربیاس کی خام خیالی ہی تھی سرخ لیا اسک سے مزین نازک احمریں ہونٹوں کووہ سیجے کے رہ گئے۔

"آ بی کاخیال ہے بلکہ میری ای کا بھی خیال ہے کہ میں بچوں کی و مکھ بھال بہتر طور پر ہیں کررہا اس لیے شادی ضروری ہے بس اس دجہ ہے میں راضی ہوا پھر بجے آپ سے پہلے ہی کافی مانوس ہیں۔اس کیے یہ سوچ کر بى آب كاانتخاب كياكيا ب-"اس في بس ايك اجلتي نگاہ ای بری بیکر پرڈالی پھرسر کو جھڑکا وہ کسی بھی کمزور کیے

کی زومیں ہیں آنا جا ہتا اور نداب کھائے گا اے خود پر غِرورتها ده اس صنف کو ہمیشہ بُرا ہی سمجھتا تھا۔ وہ عورت کو جھی بھی اپی ضرورت کا نام نہیں دینا جا ہتا جبکہ اے ضرورت ہے اس کھرکے لیے بچوں کے لیے۔

'' پیجھی مجھے بتادیں کہآج کی رات میں ادھر ہی سوؤں یا آئندہ مجھے کہیں اور سونا ہوگا۔'اے اس کمجانی توہین لکی مگرخودکووہ سنجال چکی تھی اور دل میں عزم کرنے آئی تھی کہا کھڑ سے ابتسام حیدر کوایک دن جیتنا ہے خود کو منوانا ہے لیکن اس کے لیے خود کو ایس کے سانچے ہیں ڈھال کے اس کی سوچوں کی تفی کرے گی۔

"بيآب مجھ برطنز كررى ہيں۔" تيج كى لڑيوں كوتو ژ کے کاریٹ براجھالا اوراس کے استے قریب آیا کہ وہ

' جي نبيل .....وه تو بيس يو چهر بي تھي'' وه ذر بھي گئ مچھ جل بھی ہوئی اپنی رہلی آ تھوں سے اس پھر کے مجتم كود يكهاب

₩.....₩

شادی ولیمه اور دعوتیں ایسے گزریں که بورا مهینه ہی تمام ہوگیاعلیزہ نے اب کھر کومکمل طور پرسیٹ کرنے کا تہد کرلیا مراس کے لیے اسے مددد کا تھی ابتسام کی محروہ توشادی کرکے بھول ہی گیا تھا۔سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی صفائی کی سارا پھے سیٹ بھی تنہا ہی کیا پورا دن لگ گیا تھا۔

"ارے علیزہ بیٹا! مبح سے تم کی ہو کچے دریآ رام بھی كراو "امى نے اس كى سلقەمندى كوستالتى اغداز ميس دیکھاپوراڈرائنگ روم چمچمار ہاتھااس نے کشن تک بدل دیے تھے روے دھو کے دوم سے لٹکائے تھے۔ "ای اب بتائے لگ رہا ہے نا ڈرائنگ روم۔"وہ ریل کاٹن کے پلین سوٹ میں دھول مٹی میں آئی کھڑی ھی'انداز میں ایک تفخر بھی تھا۔ " ہاں ماشاءاللہ۔ ' وہ خوش ہو کئیں۔ " تم نها دهولؤريان آتے ہى كھانے كاشور مجائے گا

حجاب.....55 .....نومبر۲۰۱۵,

عدمان اور ایشا کو میں نے کھانا کھلا دیا ہے دونوں بڑھ رہے ہیں۔" انہوں نے ہتایا علیزہ ریان کے یونیورش سے آنے سے پہلے ہی نہا کراپنا جلیہ درست کرلیا تھا وہ تين بج تك أنا تفاجكه ابتسام أس سي تح بج أنا تھااس کیےعلیز ہ کودونوں کی ہی فکررہتی تھی۔

''جلدی سے جا جی کھانالگادین بہت بھوک لگ رہی ہے۔" بلیک پینٹ برس کرین ٹی شرٹ میں ملبوس تھا تھ کا وہ کین میں ہی آ گیاجہاں وہ پہلے ہی سے کھانا گرم کرنے میں لکی ہوئی تھی اس نے خود بھی نہیں کھایا تھا۔ علیزہ نے تیزی سے کھانا تیبل پر لگایا اور خود بھی بیٹھ گئی کائی جِارجٹ کے برعڈڈ کپڑوں میں اپنے درازسلی بالوں کو فيجر ميس مقيد كرك كطلا جهورا مواتفا كلابي كلابي سرايا سل کے بعداور تھر گیا تھا' ریان نے چندمنٹوں میں ہی کھاتا کھالیا۔

"يە بورچ مىل آپ نے كيا كبار ۋالا بئىيسارا كبار تم نے جائے باہر پھینک کا یا ہے۔ 'وہ بھی آخری لقمہ کے سے اٹھی اور برتن اٹھانے لگی ریان نے ٹی وی آن

ریان فورا جوتے اپنے روم میں ریک پر رکھواور ہاں کپڑیے چینیج کرکے آؤک' وہ فورا ہی اس پر روک ٹوک

"میں نے جوتے یہاں رکھ دیے تو کیا ہواآ بے میاں چھے نئے وہ تو کچھ بھی جگہ برنہیں رکھتے۔ مجھ سے یا عدمان سے کام کرواتے رہتے ہیں۔"ایک دم بی تکائی وى كو بنوزاو كحياً واز ميس ركها\_

پہلے مہیں سیدھارلوں پھر تہارے جا چو کی بھی خبر لوں گیا۔"وہ سکرائی۔

'پہلے آمبیں سدھاریے اور ہاں کل میراایف ایم پر مارننگ شوہے پلیز ٹو یک تیار کردیئے گا۔'' ساتھ ہی پھر ہدایت نامہ جاری کردیا تعلیز ہ نے اسے تھورا جوصو نے پر ورازنی وی کے چینل بدل رہاتھا۔

و المالية المالية المالية المحادي "

مجھاس کی جگہ شوکرنا ہے میں نے منع بھی کیا مگرز بردتی سائن كرواليا-''وه تھكا تھكا سا كويا ہوا۔

₩....₩

''کوشش کروں گاایک ڈی جے نے کل چھٹی کی ہے

صبحوه جھ بجے کاالارم لگا کے سوئی تھی کیونکہ ریان کا شو تھا نو بجے چھاسے اسٹڈی بھی کرنی تھی ٹو یک کی۔ وہ کچن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعدایے روم میں آئی تو دیکھا ابتسام اپنے میلے کپڑوں کا ڈھیر اٹھاکے کمرے سے جانے لگا۔

'' کپڑے میں بھی دھو عتی ہوں۔'' وہ اس کے پیچھے پیچھے چکیآئی مگرجواب ندارد۔

" پلیزآپ میری بات سنتے تو..... معلیز ہ کواس ا کھڑ آ دمی کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی ایک تو ابھی تک ناشتا بھی نہیں کیا تھا اور اوپر سے گیارہ بجے وہ کپڑے دھونے

"میں نے پہلے بھی کہا تھا اینے کام میں خود کرتا ہوں۔"اس نے کاسی جارجٹ کے کیٹروں میں اس کی معصوم س صورت کو دیکھا جو ہر باراسے اپنی جانیب ہی متوجه کرنی للتی تھی وہ ملک لگار ہاتھااوروہ و مکھرہی تھی اس کی حرکات وسکنات جو کتنا بے نیاز تھا۔

" آپ جاہے مجھ سے کوئی تعلق ندر تھیں کیکن پیکام تو میرے کرنے کے ہیں۔"وہروہاکی ہوتی۔

"تم سے پہلے بھی میں خود ہی دھوتا تھا۔" اس وقت زوردارآ واز ایشا کی سنائی دی دونوں ہی حواس باختہ ہے ہوکر'تیزی سے اندرآئے۔ایشالا وُبح میں اپناہاتھ پکڑے روربی تھی سید ھے ہاتھ کی انگلی سے خون نکل رہا تھا'امی خودگھبرائی ہوئی بیٹھی تھیں۔

" کیسے ہوا بیٹا ہے …" ابتسام کی تو وہ جان تھی حجت اس كى انْكَلَّى برعليز ه كا آنچل لپيپ ديا وه خود ابتسام كى خود ساخة حركت برچونى جس نے كتنے استحقاق سے بيسب كياتفابه

یکی ہے؟ تعلیز ہنے پوچھا۔

حجاب ..... 56 .... نومبر ۲۰۱۵ء

س ساس نے نکر لے لی جواسے کچھ بھی نہیں رہا کسے دہ اسے رام کرے لب کائی ہوئی کام میں معروف رہی۔ ریان دو بج تک آیا تواس نے کھانا لگایا پھرخود کچن سمینے میں لگ گئی۔ پورادن ابتسام کھر میں بی رہاتھاعلیزہ ڈرکے مارے کمرے میں بی نہ کئی حی کہ رات ہوگی دہ ڈرائنگ روم میں چیکے سے جاکے سوئی۔ ڈرائنگ روم میں چیکے سے جاکے سوئی۔ "چاچو می چی ڈرائنگ روم سے دستیاب ہوئی سیسی سے دوسرے دن جب ابتسام آفس سے آیا توریان

" چاچوسے چاچی ڈرائنگ روم سے دستیاب ہوئی تصیں۔" دوسرے دن جب ابتسام آفس سے آیا توریان نے کہادہ جواب میں سکتی ہوئی قہر برساتی نگاہ علیز ہ پرڈال کے رہ گیا جواس کے لیے چائے لے کے آئی گئی اسے اپنی تو بین ہی گئی کہ علیزہ کی نظر میں اس کی کوئی دفعت مہیں تراری۔

" تم زیادہ فضول بک بک مت کیا کرد۔" نہ چا ہے ہوئے ہی علیزہ کے ہاتھ سے چائے کا کپلیا اور سنگل موٹ کیا کرد۔" نہ چا ہے صوفے کے درمیان میں کرشل میں کرائی ہی اس پرد کھ دیا۔

صوفے کے درمیان میں کرشل میں جانی ہے۔" عدمان اس کرد کھ دیا۔

کے بخل میں کھس کے بیٹھا اکثر جب بھی اپنی کوئی بھی بات کہنی ہوئی تھی۔

بات کہنی ہوئی تھی وہ ہی کرتا تھا۔

بات کہنی ہوئی تھی وہ ہی کرتا تھا۔

''کوچنگ کی فیس میں نے ریان کے ہاتھ بھجوادی تھی۔' علیز ہنے سناتو وہ جمٹ بولی ابتسام کوجیرائلی ہوئی کماس باردہ بھول کیسے گیا۔ ''ہاں جاچی نے مجھے دی تھی۔'' ریان نے بھی

تائیدگی۔ "تم نے مجھ سے کل ہی کیوں نہیں کہا۔" وہ اس کے پیچھے بیچھے کمرے میں آئٹیا جو وارڈ روب سے جانے کیا تلاش کررہی تھی۔

"آپ سے تواس وقت کہتی نا جب آپ مجھے موقع دیں۔ "اکی طنز بھری نگاہ ڈالی اور وارڈروب کالاک نگایاوہ اس کے کپڑے مینے آفس کے لیے پہلے ہی نکال کے ترتیب دے لیتی تھی۔

'' کتنی بار کہا ہے میرے کا موں کو ہاتھ مت

"جاچی! کمپیوٹر کی دراز تھنجی رہی تھی بس انگی دب گئی اس کی-"عدنان بھی خاصا گھبرایا ہوا تھا۔علیزہ جھٹ ڈیٹول لیے کی پھراس کی بوی مہارت سے بینڈ بج کی۔ "خبردارجوابتم میری اجازت کے بغیر کسی بھی چیز کو چھوا تو۔"علیزہ نے پیار بھری ڈانٹ پلائی اہتسام اسے حیرائی ہے تی لیے دیکھارہا۔

ایثا کواس نے صوفے سے ملئے نہیں دیا تھا جبکہ ابتسام بھی اپنے کپڑے دغیرہ سب بھول گیا اے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب علیزہ نے اس کے کپڑے دھودیتے وہ تو اسے یافا یا تودیکھنے نکلا۔

''آ سندہ بیز حمت کرنے کی ضرورت نہیں۔' وہ کچن میں چلاآ یا' جہاں وہ دو پہر کے کھانے کے لیے ریان اور عدمان کی فرمائش پر بہت کچھ تیار کررہی تھی۔ معمان کی فرمائش پر بہت کچھ تیار کررہی تھی۔ ''بُر اعتادادر

سی استده می زخمت کری رمون کی برید اعتادادر تر مگ بحرے کہج میں کہتے ہوئے ابتسام کودیکھاجوابھی تک ملکجے سے اسکائی بلیوٹیص شلوار میں ملبوس تھا۔

'آپ کے گیڑے میں نے داش روم میں رکھ دیئے میں عسل کرلیں مجر ریان کآتے ہی کھانا لگادوں کی 'علیز ہ نے آج سے سوچ لیاتھا کہ ابتسام کامرکام وہ ڈ کے کی چوٹ پر کرے گی اور وہ اب بالکل اس نے بیں ڈرے گی۔

مسلم المسلم الم

''جیاچودرد موریا ہے۔'الاؤنج کے سامنے ہی کجن تھا ایٹا کی روتی بسورتی آ واز پر وہ بدک کے بیچھیے ہوا وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔

"تم ذرااندرا و ورحمل ایتا موں ـ" وه دهمکی ایتا موں ـ" وه دهمکی ایتا موں ـ " وه دهمکی ایتا موں ـ " وه دهمکی ایت

حجاب ..... 57 ....نومبر ٢٠١٥،

لكايا كرو-"

"آپ کے کامول کو ہی تو ہاتھ لگایا ہے آپ کو تو نہیں۔''علیزہ کے منہ سے روانی میں لکلا تمر زبان دانتوں تلے داب لی' جھینپ الگ گئی۔ابتسام کا چہرہ تو قبر برساتالگا۔

رسا تالگا۔ ''شٹ اپ آئندہ ایسی کوئی خواہش زبان پر لائی نا اچھا نہیں ہوگا۔'' وہ شہادت کی انگلی اٹھاکے وارن کرنے لكالمرعليزه نے خودكو يك دم بى نارىل ظاہركيا كيونكه بھاني كاكبابواجملة اعتول سيظرايا

وجمهين ڈرنے كى ضرورت نہيں۔"

"أب كيا مجھتے ہيں كه مجھے بيخوائش شروع ہے ہے۔آپ بھی میری بات س لیں مرد اور عورت بھی مخالف سمتول میں سفرنہیں کرسکتے جبکہ وہ دونوں میاں بیوی کے مضبوط بندھن میں بندھ چکے ہوں مردکو بیوی کی اور بیوی کوشو ہر کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ لا کھانے کام خود کریں لیکن ایک بیوی کی جوذمہ داری اور جومیرے حقوق ہیں وہ بھی پورے کروں کی ہرحال میں۔'' وہ ایک ہی سانس میں کہد کرا پی اور اس کی اہمیت واضح کر گئے۔ ابتسام تحیر میں مبتلاالی کھری با تیں بن کے گنگ رہ گیاوہ تواسے د بواور کم کوی سمجھتا آیا تھا مگر دہ تو ایک منٹ میں اسے تارید یکھائی۔

"میں اپنی جانب سے آپ کے حقوق میں کوتا ہی تہیں برتوں کی میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گی۔ حاب تبمير حقوق ادانه كرين "وه ايك ايك لفظير زورد ین اس کے برابرے فکل گئی۔ابتسام کوبولنے تک كاموقع ندديا ابتسام كى توالىي حالت موكئ تفي كه كوبي ردممل ېې نه سوجه سکا ده عليز ه کې د يده وليرې اوراتني واصح باتوں برا کتاسا حمیابیسب تواس نے سوجا بک نیہ تھااوروہ اس کے اور اپنے رہنتے کے تقاضوں کو واضح کر کئی تھی وہ سكتيح كاليفيت مين بدينا كيار

₩....₩

ہِوئی تھی علیز ہ نے اب تہیہ کرلیا تھا کہ ابتسام ہے وہ خود بھی بات نہیں کرے کی۔اتنے دن اسے دکھ ہی دیے کھروہ جاردن ہے رہنے گئی ہوئی تھی اور یہاں کی حالت ایک دن میں اہتر ہوگئ تھی۔ابتسام کوموسم بدلنے کی وجہ ہے کچھز کام اور بخار ہو گیا تھاوہ آفس تک نہ جاسکا تھااس کمحعلیزہ کی تمی شدت سے محسوس ہورہی تھی۔

''ارے میں ریان سے کہددیتی ہوں وہ علیز ہ کو لے آئے گا۔''امی کواس کی اجاڑ اتری صورت دیکھ کرفکر ہی کھائے جارہی تھی۔

"ای رہنے دیں اینے عرصے بعد وہ رہے گئی ہے خوانخواه پریشان موگی ـ "وه کمبل میں لیٹامسلسل سوں سون کررہاتھا'امی کوہی اس کی تیارداری بھی کرنی پردرہی تھی۔ " تم نے دودن سے چھیس کھایا ہے کم از کم وہ آ کے خال و كركى"

"ای میں پہلی بارتو بیار جیس ہوا اس سے پہلے بھی آب ادر می خود کرتے تھے۔ 'وہ چڑا۔

''بیوی کی بات ادر ہوتی ہے پہلے صبر تھاتمہاری شادی نہیں ہوئی ہے کیکن اب جبکہ بیوی موجود ہے تو اس میں اسے بلانے میں کیا ہرج ہے۔ "وہ بھی اسے اچھی خاصی سرزنش کرنے لکیس وہ جز بز ساہو گیا۔

وشکر کروبیوی اچھی الی گئی ورند میں نے تو الیمالو کی تہیں دیکھی جوسسرال کواپنا کھرشمجھے۔"ابتسام خفیف سا ہوکے رہ گیا ہے بات تو امی بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ آتے ہی اس نے کھراور بچوں کوسنجال لیا تھا اگر ہوتی کوئی اورلڑ کی تو اس سے ایک منٹ نہ بنتی اور اینے میکے روانہ ہوجانی جبکہ اس نے تو اس نے اس کو اس کے حق سے بھی محروم رکھا ہوا تھا۔

" ہرونت کا غصہ اچھانہیں ہوتا ہے علیز ہ بہت صابر وشكار بچى ہے۔مت لےاس كے مبر كاامتحان كہيں ايبانه ہو کہ پچھتا تا رہے کیونکہ انگھی ہوی بھی اللہ کا بہت بروا انعیام ہونی ہے کیا ہا تیری کوئی بات اوپر والے کو پسند ایک ایک ہفتہ ہوگیا تھا کوئی ہات چیت نہیں آئٹی ہوجوعلیز ہ کی صورت ایسی اچھی ہوی دی۔'وہ اے

الحچمی طرح ڈنٹ ڈپٹ کر کے جائے بنانے اٹھ گئے تھیں۔ ریان یو نیورشی سے ابھی تک نہیں آیا تھا'عدمان اورایشااپنا ہوم ورک کردے تھے۔

کتنام کہاہامی نے کہ علیزہ ایک انعام کی صورت میں ملی ہے چھروہ اپنی انا کے آ گے اس کی اہمیت کو کیوں تہیں مان رہا۔ اس نے ہمیشہ صنف نازک کو دھو کے ویتے ہی دیکھا تھا اینے حسن اور اداؤں سے مردوں کو مچانسنا پھران کو برباد کرنا گزشته سال ہی تواس کا ایک عزیز ، دوست ظفر کسی لڑکی کے چکر میں ایسا پڑا کہاپی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔اس دن سے اس نے سوحیالیا تھا کہ اس صنف بربھی اعتبار نہیں کرے گا'اس نے تھک کے آ. تھوں کو بند کرلیا۔علیزہ ایس کی آئٹھوں میں سائی ہوئی تھی جس دن سے وہ کئی تھی اطراف میں خالی بن سا محسوس ہور ہاتھا کمرے سے دیرانگی فیک رہی تھی۔ "عجیب لڑک ہے گھر کی رونق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ 'وہ خود سے ہم کلام ہوا پھراس نے سائیڈ پررطی این اوراس کی تصویر پرنگاه مرکوز کردی شرم و حیا کا پیکر تھی بھی بھی اس نے آئھ لاکے بات نہ کی تھی مگراس نے کیسے اپنی اہمیت اس کے سامنے واضح کرکے ہونٹوں پر چیپ کی مہر شبت کر لی تھی اوراس نے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔

₩....₩

''حاجی چلئے گھر جاچو کی طبیعت بہت خراب ہے۔'' ریان جینے ہی اُنف ایم سے اپنا شوختم کر کے آیا تو سیدھا علیزہ کے پاس چلاآ یا۔

''بدتمیز مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔'' اس نے ایک وهمو کا جڑنے کے ساتھ ہی حفکی سے کہا جو فورا سنتے ہی تیاری کررہی تھی۔

''بیٹاتم فون ہی کردیتے۔''ای نے بھی شکوہ کیا۔ "أنى إجاجو كالقلم تفاكه جاجي كونه بتايا جائے-" ''تم بہت اپنے جاچو کے کہنے پر چلتے ہونا جو یہ بات بان دار وہ ہالوں کولیٹتی ہوئی لا وُرج میں آگئی جہاں وہ

كاؤج يرببيشالوازمات سےانصاف كرر ہاتھا۔

" پھو پو کیا ہےاتنے ونوں بعد تو آئی ہیں اورآپ جار ہی ہیں۔" منال نے روتی صورت بنائی علیزہ نے حصف اسے اپنی گود میں بھالیا جواس کے جانے کے بعد كتنامس كرف ككي تقى ـ

"ارے تو کیا ہے پھرآ جائے گی۔" بھانی نیفورا

'' مامول جانِ سے کہیں ہماری پھویو واپس کریں۔'' وہ معصومیت سے کہتی ہوئی علیز ہ کومضبوطی سے پکڑ کے بینه گئی جبکه علیزه کی ہلسی نکل کئے۔

"سنو منال! تمہاری پھو یو کو ہمیشہ کے لیے تمہارے ماموں جان کو دے دیا ہے بھی بھی وہ واپس نہیں کریں گے۔'اس نے شوخی سے کہا۔اتنے میں علیزہ نے سب ہی ہے جانے کی اجازت لی شعیب بھائی اورسدرہ بھالی اسے چھوڑنے آئے تا کہ ابتسام کی خرخریت بھی معلوم کرلیں۔

"ارے ہمیں خرموتی کہ بیوی کے لیے بیار بڑے ہوتو ہم پہلے ہی علیر ہ کو بھیج دیتے۔"وہ سب ابتسام کے پاس ہی کمرے میں بیٹھے تھے جبکہ علیزہ نے آتے ہی کچن كا حليه درست كيا فرش پرايم في في في موت تض سنك میں برتنوں کا ڈھیر ڈائننگ ٹیبل پر ڈھیروں کپ دھرے تھے۔امی کوبھی بخارہو گیا تھادہ بھی بستر پرلیٹی ہوئی تھیں۔ وہ پھربھی ان سب کے لیے جائے بنا کے لے آئی تھی۔ریان ابتسام کے شانوں کو دبار ہاتھا۔زکام اور بخار کی وجہ ہے اس کا چہرہ تک اتر گیا تھا' شیو بھی ہلکی بڑھ گئ تھی'آ فس تک تو جانہیں رہاتھا۔اب وہ تمریم ے چیزیں سمیلنے لکی ابتسام اس پھر تیلی علیزہ کوستائش نگاہوں سے دیکھر ہاتھااییا لگ رہاتھا کہ ہر چیزا بنی جگہ

ريان تتني يُرى بات ہےتم لوگ اب تو سدھرجاؤ۔'' سدرہ بھائی نے بھی ٹو کا۔

"ہم سدھرے ہوئے ہیں آپ کی نند کے میاں ہی ....نومبر ۲۰۱۵, تھی اور یاس ہی ڈائری رکھی تھی۔علیزہ کودیکھاسوتی ہوئی لتني معصوم لگ ربي تھي وہ کچھ شانت سا ہو گيا کہ اگروہ اس کا زندگی میں آئی ہے توزیردی نہیں۔ صبح وہ نارل ہی اٹھی تھی کمرے میں آئی تو دیکھا ابتسام نکھرا نکھرا فان کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس ڈرینگ ٹیبل کہ سے کھڑا بالوں میں برش چلار ہاتھا۔

ابتسام نے بڑی گہری نگاہ ڈالیوہ پزل می ہوگئ۔ ''آپ کہیں جارہے ہیںآپ کی طبیعت.....؟''وہ بولتے بوکتے رکی۔

"تم سے میں نے پہلے بھی کہاہے تامیرے کاموں میں فحل مت دیا کرو۔'' بیڈ کی سائیڈ ٹیبل سے اپنا والٹ اورموبائل اٹھانے مڑا۔

"بیوی ہوں آپ کی میں تو کروں گی۔"علیز ہ کے بننے لگ گئے جبکہ ابتسام بیثت پھیرے اس کے دعولس جرے انداز برمسکرانے لگا محرجعث این مسکراہث اس سے فی بھی رکھی۔

"اجیما بیوی ہوتو پھررات میں کہاں تھیں جب <u>مجھے</u> ضرورت بھی۔ طنز کرنے لگا۔

"وو ..... مين .... مين اليك دم كريزاني شرير لتيني نازك سراب بردائين بائين جھول كررخساركو چوم ربي تعين-

" محترِ مه مجھاليي ٻيوي کي ضرورت نہيں جو سرف اپنا فرض نبھائی ہوسوائے تمہاری مجبوری کے تم یہی کروگی نا۔'' وہ اب اسے جان ہو جھ کے طیش دلا کے اس کے منہ سے اقرارسننا عامتا تھا كدوه اس سے شروع سے محبت كرتى ہے اگراتی ہمت ہے تو یہ بھی کے۔

"جي تهيس ميس مجبوري مين تهيس كرد بي-" وه تو تك کئے۔آج ابتسام کواسے تنگ کرکے مزا آ رہا تھا کیونکہ رات سے خوش تھا کہ اگراس نے علیزہ کے لیے پچھ سوچنا شروع کیا تو وہ پہلے ہی ہےاہے جا ہتی ہے۔ کتنا خوش كن احساس موتا ب كدكوني آب وجي حابتا ب جي کسی کے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں کل رات سے

مكر بوئ بي-"اى وقت عقب سے ابتسام ہاتھا تھاجواس کی پشت پر پڑا تھادہ بلبلا گیا۔ "اُف جاچواتن زورے۔ "وه کراه بی گیا۔ "مياني نان اسئاپ زبان دو تھنٹے ریڈیو پر چلایا کرو يہال ہيں۔"ساتھ ہی تنبيہ بھی کيا۔

" پارابتسام تم بے جارے کوا تنامت ڈانٹا کرو۔" "شعیب انگل دیکھنے گامیں بھی سارے بدلے نکال لوں گا ہوں مے نا ان کے بیجے لائن میں کھڑا کرکے ساروں کی خبرلوں گا۔ ' ابتسام نوِ جھینپ گیا جبکہ علیزہ خفیف سی ہوتے اسے کھورنے لکی۔ای وقت کرے سے نکل کئی ریان کی ایسی بے باک بات پروہ تو پسینوں میں نہا گئی۔اتنے میں سدرہ بھائی اور شعیب بھائی نے جانے کی جلدی کی اس نے رات کے کھانے پر بہت روکا کیلن وہ نہ رکے اِس نے ان کے جانے کے بعد ابتسام اورامی کے لیے چکن سوپ تیار کیا اور رات کے کھانے کے کیے جاول اوراس کے ساتھا کو گوشت یکایا کیونکہاس وقت سمجھ مجھی جہیں آرہا تھا۔ ابتسام کوسوب کرے میں وييخآ فى تووەآ تكھيں موندے ليٽا تھا۔

"آگرمود موتو پلیز مجوری میں پی لیں۔"انتہائی سرد ہے کہے میں کہا بلکہ ظاہر کیا کہوہ صرف اپنا فرص نبھارہی ہےابتسام نے بس ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی جو یلو کاٹن كے سوف ميں كافي دلكش لگ ربي تھى۔

₩....₩.....₩

ووسرم وابترات كواس نيندنيا في تووه ابتسام برنگاه والتى بيريسي المحرمي ابتسام بخبرسور باتفاده وارذروب کی جانب آئی جوبید کی لیفٹ سائیڈ بریمی لاکرے ڈائری تکالی اور پین بیڈی سائیڈ درازے نکال کے دہ کمرے سے ہمتی سے لکل کے لاؤ کی میں آ کے بوے صوفے یر بیٹھ کئی۔ آہے اس کا میوڈ ڈائری لکھنے کا ہور ہاتھا' جانے مب تک وہ مصی رہی تھی کہ اس کی وہیں آ کھ لگ تی۔ ابتسام كوجسے بى اس كى غيرموجودكى كااحساس ہوادہ باہر الما وي الووهمون كى بيك عند لكائ سوراى

حجاب ......60 .....نومبر۲۰۱۵

وهسرشارتھا۔

میمی تمہاری مجبوری ہے کہتم صرف بچوں کی ذمہ واری بوری کرنے آئی ہو کیونکہ مہیں ان سے ہی تو محبت ہے۔''وہ بس ایک ترجیمی نگاہ علیز ہ کے فق چہرے پر ڈال کےرہ گیاجوہونقوں کی طرح اسے ہی د مکھر ہی تھی۔ "جي مبيل بيآپ غلط که رے ہيں۔" '' یہی سے ہے کیونکہ تمہیں تو بس وہی نظرا تے ہیں اپنا کام کرو۔'' وہ اس پر مسلسل طنز کر کے پوری طرح

سلكار بإتفابه ''آپ کا مطلب ہے کہ میں نے بچوں کی وجہ سے آپ سے شادی کی۔"اے رونا ہی آنے لگا بشمام کے اليے طنز بيجملوں سے جودل ميں تراز وہو گئے۔ ''خلاہرہےمیرےاپنے ذاتی بچوں کی وجہ سے تو نہ كرتى نائ اس نے ہونوں كاكونا دانتوں ميں دباكے ڈرینک ٹیبل سے پر فیوم اٹھایا اور خود پر اسپرے کرنے لگا۔علیز ہ آ تھول میں تی لیے مزید کچھ کے بغیر کمرے ہے چلی گئی وہ سکرانے لگا۔

ابتسام كوبي غلطتهي موتني كماكيزه فيصرف مجبوري میں اس سے شادی کی ہے اب وہ اسے کیے کہ اس کے ول میں تو محبت کی سے پردان چڑھ رہی تھی اور ب الگبات تھی کہاس نے بھی بھی اپنے کی بھی مل سے یہ ظا ہرنہیں کیا تھا کہ وہ اسے شدتوں سے حامتی ہے۔وہ کے سے کروٹیں بدل رہی تھی ابھی تک کمرے میں بھی مہیں کئی تھی آئے ڈرائنگ روم میں صوفے پرلیٹ کئی تھی ایشا تو امی کے پاس سوتی تھی ریان اور عدمان ایک ہی كرے ميں وتے تھے۔

''محترمہ! کیابات ہے جوآپ نے اپنا قیام ادھرِ کر کیا ہے۔''ابتسام شایداے ڈھونڈ تا ہواآ یا تھا تو وہ شیٹائی کر حجث المحميقي وه كهرى نگاہوں سے اس كا جائزہ لينے وكا كلاني جارجث كر برناد كرون مس عجب اجاز حلي المالي الماليكي والمحرى والمالي جانب ديم بخير كمرى موكى-

''تمہارےاس احتجاج کی وجیسج کی باتوں ک<sup>و مج</sup>ھوں یا کچھاور.... 'ابتسام نے چند قدموں سے فاصلہ تمام کیا اوراس کے مقابل آگیا تووہ گڑ بروائی۔

"جِی نہیں الی کوئی بات نہیں ہے۔" وہ بدک کے پیچھے ہوئی دونوں میں اجنبیت کی فضاا بھی تک قائم تھی۔ ابتسام کواس ناراض ناراض سی کامنی سی لڑکی پر ڈھیروں پیارآ رہا تھا مگروہ ایسی کوئی بھی حرکت کرکے اپنی سوبر تخصیت کوخراب نہیں کرنا جاہ رہاتھا تگراندر کے جذبات کہدرہے تھاس مجی اور پیاری میالاکی کے جذبات کی قدر كروجووه اسي انعام كي صورت ملي إن حان حارجه ماه میں ابھی تک کوئی شکوہ تک نہ کیا اور وہ اس کی سادہ مزاجی اور ملح جوطبعت برجران تفاركه برلحداس برث بى كيا ہے مردہ خاموثی سے نتی رہی تھی۔

" پھرکیسی بات ہوہ بھی بتادو۔" دل نے کہا کہ علیزہ کے رخسار برجھولتی اٹول کواپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بوی اپنائیت سے کانوں کے پیچھے کرے محر حسرت بھری نگاہ ڈال کےرہ گیا۔

"اگر بتادی تو آپ کیا کریں ہے؟" غصہ میں روانی سے نکلا ابتسام کوہنی آئی کئی دنوں سے مسکرانے بھی لگا تھا۔اپنے دائرے سے دہ باہرآنے لگا تھا اس کڑ کی کی وجہ سے جواس کے لیے بہت کھ ہوگی تھی۔

"موسكتا ہے کچھ كربھى لول-"لبجه معنى خيزاور شوخ بنايا اس وقت عليزه نے چونک كاس كي آ تھوں ميں ويكھا جہاںاسے کچھاور ہی نظرآ یاوہ جھینپ کی۔

"بہت رات ہوئی ہےآ پ سوجائے منے آفس بھی چانا ہوگا۔"اس نے ایسے کہا جیسے وہ اس کی بات کامفہوم نہ مجمى موابتسام نے اس لحداس كاباياں بازوايے مضبوط وائیں ہاتھ ہے پکڑاعلیز ہ کی ریڑھ کی بڑی میں منسنی سی دور گئ آج مہلی بارابتسام نے اسے چھواتھا۔

"ميري بات كاجواب دوجومين يوجهر مامول كيول مجھے بےزار ہو' لہجداور چہرہ تک یک دم سپاٹ بنالیا وہ بے جاری پہلے ہی وری سبی رہتی تھی اور ہی لرز می

آ چکا تھا وہ سب بھانی سے چھپانہ رہ سکا توقعم دے کے سب اگلوالیا۔

"وہ شروع سے کچھرو کھی طبیعت کا ہے۔"

''<sup>ر</sup>کیکن بھانی!اب میںان کی ہر بات اور سوچ کوغلط كرول كى - "اس نے عزم اورائل ارادے كے ساتھ كہا۔

" گذیر میں بھی یہی جا ہتی ہوں کداسے سیدھاتم ہی کرو ہرایک کوغلط طریقے ہے دیکھتا ہے۔"انہیں تو خود

ابتسيام پرغصهآ رہاتھا کافی رات تک دونوں ہاتیں کرتی

رہی تھیں۔وہ تو منال بلانے آئی تو بھائی چلی کئیں۔ دودن تواس کے سکون سے گزرے مگرایشا بمعدایے

بیک اورسامان کے وہاں آ کئی عدمان سے بھی ندر ہا گیا تو

وہ بھی ضد کر کے ریان کے ساتھآ گیا۔ "ارے تم لوگوں نے امی کو بھی اکیلا کردیا۔" وہ ایشا کے بالوں میں انگلیاں پھیررہی تھی جودودن سے اپنے

سارے کام کردہی تھی جواس ہے ہوتے بھی نہتھ۔

''اگراتنا ہی خیال ہے تو تھر چلیں نا۔'' ریان بھی خاصا چرا اواتھا۔

''حایی ادادی جان کودودن سے بخار بھی ہے۔'' ''کل چاچونے اتن بدمزا جائے بنائی تھی کہ جھے سے تو

ناشتاہی نہ ہوا۔''عدنان نے بھی وہائی دی۔

" لنتى يُرى بات ہے ايك تو وہ آپ سب كا خيال ردے ہیں اورآب ان کی برائی کردہے ہیں۔ "وہ ان

تنيول كے ساتھ لاؤنج ميں بيٹھی تھی۔

"يارچا چى! كل مبح ميراالف ايم پرشوتها صرف جا چو کی وجہ ہے مس ہوگیا۔ آج مجھے ڈیوٹی آفیسر سے آتی ڈانٹ پڑی کہ کیا بتاؤں۔'علیزہ نے باری باری تنیوں کے مسلے بھی سے لیکن ابتسام کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہاس نے اس کی غیر موجود کی کو کتنا فیل کیا۔ ' مملیز ہیٹا! آپ کی ساس کی طبیعت خراب ہے فورا محرجاؤ''ابونے سالو وہ حجث کویا ہوئے پھرای نے تو صبح بى كهدد يا تفاكه كمرجلي جاؤ كيونكه ابتسام كوبعي مشكل

كيونكيه يك دم ہىلهجە كى شوخى غائب ہوگئى تھى۔ ''واقعی کوئی الیمی بات نہیں ہے آپ خوائخواہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ روہانے کہے میں گویا ہوئی آ تھوں کی می ابتسام ہے فی ندرہ سکی۔

'' دیکھوعلیز ہ میں تم پر کوئی زبردی نہیں کرنا جا ہتا ہوں اکرتم ہیسب کچھ چھوڑ کے بھی چلی جاؤ کی میں الزام تہہیں بالكل ننبيس دول گا-"عليز وتو سناڻوں ميں آگئي پيدوه کيا کہدرہاتھا ذرااس کے جذبات اوراحساسات کی پروانہیں منی آسانی سے اس کے دل کا خون کیا تھا' لب جینچ کے اندر کے در دکوروکا۔

''آپ ہر بات مجھ پر ہی کیوں ڈالتے ہیں کسی نے آپ کے کیے اپنی ہستی تک مٹادی اور بات کرتے میں۔" رونی ہوئی وہ چلی کئی ابتسام کوایک دم انسوں ادر بے کلی ہوئی کہوہ تو تحض تنگ کررہاتھا۔

₩....₩

دوسرے دن وہ ریان کے ساتھ ہی میکے جلی گئی امی ہے بھی جانے کیا کہا ابتسام کے تو سان و گمان میں بھی

ندتھا كدوه اتى غصرين آجائے كى۔

" بھائی میں بالکل نہیں جاؤں گی جانے کیا مجھے کہتے رہے ہیں۔" آتے ہی سدرہ بھالی سے ابتسام کی شكانيتي كى دە بھى شفكرى موكئيں۔

"ابتسام کی خبر میں لوں گی۔"

'' پلیز بھائی آپ ان سے پھنہیں کہیں گی۔' وہ ہجی کہے میں بولتی ہوئی ان کے ہاتھ تھام کے دعدہ لینے لگی جبكيهوه تذبذيب كاشكار موكئيس كيونكيهوه توان دونول كوخوش و بكيناجا متي تحسير\_

و ولی سے دور اس طرح تو تم اور اس سے دور

" معانی اول تو ایسا ہوگانہیں مجھے پتا ہے وہ اس طرح كرتے مجھ پرييظا ہركمنا جاہتے ہيں كدميں نے صرف ان پرتس کھا کے شادی کی ہے جبکہ السی کوئی بات مہیں المال المال المام كاستك دلى يركى باررونا

حجاب ..... 62 ....نومبر ٢٠١٥،

מפניט מפלט ـ

تھی ایک دم اتی پُر اعتاد کیے بن گی۔

''تی تنہ ہاری نظر میں اس وقت میری بات نہیں بلکہ

بیکام اہم ہے۔' وہ کیک دم سے کھڑا ہوااوراس کے قریب

آ گیا۔علیزہ کا دل دھک دھک کرنے لگالیکن اس نے

تہیہ کرلیا تھا کہ ابتسام کو احساس دلا کے رہے گی کہ وہ

مجوری میں یہاں نہیں آئی۔

موفے پر رکھا اور اس پر ایک اچنتی نگاہ ڈالی جو فان کلر

کے کرتے شلوار میں مضبوط اور تو انا لگ رہا تھا۔

کے کرتے شلوار میں مضبوط اور تو انا لگ رہا تھا۔

'' پھر یہ سب کیا ہے کل سے تم آئی ہو مجھے اگنور

'' پھر یہ سب کیا ہے کل سے تم آئی ہو مجھے اگنور

کردہی ہو۔'' ''اچھا میں اگنور کررہی ہوں جیرت ہے بھول گئی بقول آپ کے میں تو صرف بچوں کی دجہ سے یہاں آئی ہوں ادر آپ سے شادی بھی اسی دجہ سے کی ہے۔'' وہ طنز کے ساتھ مسنح ہی اڑانے گئی ابتسام لب بھینچ کے رہ گیا کیسےاس نے تیر پھینکا تھا۔

"شفاپ" وہ دہاڑا۔علیز ہ کوافسوں بھی ہوا پھروہ خودک الیں تلخ کلامی کسے کرتی تھی مگر پچھ پانے کے لیے پچھکونا بھی پڑتا ہے۔

ہے ہے ہو ہو ہی اور اسے۔

"آ کندہ تم نے یہ بکواس کی تو بہت گرا ہوگا۔" اپنی بڑی ہو گئیرا تھوں کواس کی تو بہت گرا ہوگا۔" اپنی کانب ہی گئی۔ایک لڑکی اسے مات دے رہی ہے بھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ بیدوقت بھی آ ئے گادھڑ سے بیڈ پر لیٹا۔علیزہ اس کے چرے کے تناو کود کھ کراورڈرری کھی بڈے گاراورڈرری کھی بڈے گئی اس کے چرے کے تناو کود کھ کراورڈرری کھی بڈے تھا ان فیصل اس فیر کھی بڈے کھیٹا وہ تو حواس باختہ سے ہوگئی اس غیر متوقع حرکت پر دونوں ایک دوسرے کے استے قریب متھے کہ موں کر سکتے تھے۔

"تم مجھ پر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟"اس کی کان میں اشریک

رونہیں ابتسام حیدر! ایسے تو میں آپ کونہیں بخشوں کی میرے جذبات ادر خلوص کا پ نے غلط رنگ دیا ہے "جی ابو! رات کو چلی جاؤں گی۔" اس نے سر جھکا کے کہا۔

وہ متیوں ریحان ادر منال کے ساتھ لان میں نکل گئے تھے علیز ہ پھر سنجل کے بیٹھ گئ ادر سوچنے لگی کہ کیا کرےابواسے دیکھنے لگے۔

"بیٹا!تم یمت محصا کہ تہارایہاں رہنا ہمیں نا گوار گزر رہا ہے۔" انہوں نے مدبرانہ کیج میں سمجھاتے ہوئے علیزہ کے سر پرہاتھ رکھا۔

''نہیں ابو! میں ایبا بالکل نہیں سمجھوں گی۔' اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔

'' دیکھواس گھر کوتہ ہاری ضرورت ہاور پھرآپ کی کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں'آپ خودسوچیں۔'' وہ اسے سوچوں کا سراتھا گئے تھے۔

₩.....₩

وہ گھر میں کیا آئی کہ ابتسام کودلی سکون ہوا اور پھروہ
اس کے دل میں اپنی اہمیت منوا پھی تھی پہلے جو ہروت
سیاٹ چہرہ رہتا تھا اب ہمہ وقت مہم ی مسکراہٹ بھی
رہتی۔وہ سارے کا موں سے فارغ ہونے کے بعدریان
کے لیے کل کے شوکا ٹا پک تیار کرنے کاغذاور قلم لے
کے صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ ابتسام بیڈ پر دراز کن انھیوں
سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس نے بلیو کاٹن کی پر بلا
کپڑوں میں دراز بالوں کو سمیٹ کے گیر میں مقید کیا ہوا
تھا چھوٹی چھوٹی لئیں بھری ہوئیں تھیں وہ کب سے اس کا
منتظرتھا لیکن وہ تو ہے گانہ پھی تھی۔

''کب تک فارغ ہوگی۔'' تیز لہجہ علیز ہ کی ساعتوں سے کرایااس نے چونک کے سراٹھایا۔ ''جی....''

''پوچپور ہا ہوں کہ کب تک فارغ ہوگی مجھےتم سے کورکہنا ہے۔'ایک دم ہی فصآ یا انداز ترش ساہوگیا۔ ''ابھی مجھے ریان کا پوراٹا کپ ریڈی کرنا ہے آپ کی بات نہیں ہن سکتی۔''اس نے بھی ابتسام کوسر دم ہری دکھائی بات نہیں ہن سکتے۔''اس نے بھی ابتسام کوسر دم ہری دکھائی سے دیکھنے لگا جوکل تک اس سے ڈرڈ رکے بولتی

حجاب ..... 63 .....نومبر ۲۰۱۵ ،

اب توابتسام نے اسے خاطب ہی کرنا حجور دیا جبکہ اس دن کے بعد سےعلیز ہ نے خود کولعنت ملامت کرنے کے بعدا پنا سارا غصہ اور بدلا لیا جانا ایک طرف اٹھاکے رکھا بلکہ ابتسام کومنانے کے ہرجتن کرنے لگی۔ " چاجی! آج سنڈے ہے اور آپ کوئی نئ ڈش بنائيے۔''عدنان میجوزیادہ ہی کھانے یمنے کا شوقین تھاوہ سبكونا شتاد ب رئي هي جبكه ابتسام اخبار كے مطالعه ميں منهمك تفابه

''کوئی نئ ڈش۔''علیز ہ نے ایک نگاہ ابتسام پر بھی ڈالی جوسلائس اٹھانے آئے بڑھا ہی تھا کہ حجٹ آ کے کردیا۔

" بھی کیا بات ہے جاچو کا بڑا خیال کردہی ہیں۔" ریان کی ہے تکی را گئی شروع ہوئی اسی وقت ابتسام کی لصیلی اور تھورتی نگاہ کا بھی لگتا تھااٹر نہ ہوا۔

" مجھے بتاہے آپ دونوں میں چھنارانسکی ہے۔" ''ریان بکواس جیس''ابتسام نے سرزکش کی۔ "ارے واہ آج کا ٹا یک ایف ایم پر رکھوں گا "روتفوكوكس طرح منايا جائے" ميں لائيوكالز پرلسنرز سے پوچھوں کا بھر جا جی! آپ سنے گا آج کا شو زبردست اوردها کے دار ہوگا۔ "انداز ایسایر جوش تھا کہ

عليزه كي بنسي نكل گئي۔

" بھائی آپ کو کیے بتا جا چو جا چی سے ناراض ہیں؟" ایثانے معصومیت سے استفسار کیا ای وقت ابتسام کی سائیڈ پر بیٹھے ریان کی گدی پر دھی پڑی دہ تو ال ہی گیا۔ "كياكرتے بي وہ ناشتا كررہاہے "معليز وكونا كوار گزرا كيونكدريان خودسانس روك كره كيا تھا۔

" بیسب بکواس تمهاری وجہ سے کرنے لگاہے بہت ٹا یک تیار کرکے اسے دیق ہونا کیونکہتم یہاں آئی ای لیے ہو۔'' وہ غصہ کرتا ڈائنگ ٹیبل کی چیئرزیے کھڑا ہوا' تینوں ہی سہم محیّے امی البتدایے کمرے میں تھیں ورندوہ ضرورابتسام کوسرزنش کرتیں۔

''وہ کوئی بچنہیں ہے بڑا ہے۔''وہ بھی دوبدوہوگی۔

آپ نے میرے ساتھ بہت بُرا کیا ہے میں بھی توحق ر محتی ہوں آپ سے باراض ہونے کا۔'' وہ بس سوچ کے رو می ابتسام کی وارنگی پروه آ<sup>ست</sup> صیب بند کر گئی تھی وہ ان لطيف جذبوں سے مغلوب مہيں ہونا جاہتی وہ ابھی اپنا آپ ہار تائمیں جا ہی تھی۔

۔ہارناہیں چاہئ تی۔ ''پلیز مجھے ابھی بہت کام ہے۔'' کسمسا کے اپنا نازک وجودابتسام کے آ ہنی شکنجوں سے چھڑایا اور پھروہ سيدهي موكر بديه كئي-

ابتسام کوبیای تو بین ہی گئی جے وہ اپنانام دے کرلایا ہوہ ایسے یوں اگنور کرے اس کے جذبات گورد کر کے وه دور من محى\_

''ٹھیک ہی کہتے تھے میرے دوست شادی سوائے درد سری کے مجھے نہیں' فضول کے نخرے بیوی کے برداشت كرو .....اونهد!" وه بزبرا تا مواانه بيشا عليز ه كو خوداییا کرکیے کون سااچھالگا تھا۔ وہ خودبھی جذبات و احماس رھتی تھی ایک مدت ہے اسے وہ حاہتی آ رہی ہےاور پھرایسے اس نے جھڑ کا تھا وہ تو ابتسام کی انام پر کاری ضرب ہی لگا۔

"میں نے ابھی نخرے دکھائے ہی کب ہیں۔" وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔

"شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ ..... آج کے بعد مجھ ہےتم توقع بھی مت رکھنا۔''الٹاوہ اس پرغصہ نکال رہا تھا۔علیزہ لب کپلتی تیر کی طرح کمرے ہے نکلی کئی ابتسام نے بس ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اورلب میچ ئے کیٹ گیا۔

یت ہے۔ "جبِ مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھریدردیہ کیوں اپنا "مسلسا ربی ہے کیوں وہ اس طرح کردہی ہے۔ سوچوں میں ڈوبار ہااہے نہ خبر ہوئی کہ کب تک جا گیار ہا اوركب وه كمرے مين آئى ادرصوفے يركيث كئ مسلسل ضمیراہے ملامت ہی کرتا رہا کہ کیوں اس نے ابتسام مصدكها كى برتى ـ

**\$ ..... \$ ..... \$ ..... \$** 

دداب هجاب .......... 64 ······نومبر ۲۰۱۵*،* 

بھائی سے ادھر اُدھر کی ہاتیں کرنے کے بعد اس نے ریسیورر کھ دیا۔اب تواہے ہی کوئی حل تلاش کرنا تھا کہ ہے اجنبیت کی دیوارتو گرانی بی ہے ترکب تک دونوں ایک دوس سے بچے رہیں گے۔ ₩....₩ روز کااس کا وہی معمول تھا کہوہ سب کوریڈی کرکے

یو نیورشی اوراسکول جیج دین تھی ابتسام کے کام کرنی تندند سوائے کھورنے کے چھےنہ کرتا تھا۔

"سوري ..... آئي ايم سوري ..... وه ملتجي ليح مين شرمندہ ی کویا ہوئی۔ابتسام نے اس برایک بار بھی نگاہ نہیں ڈالی دہ ہنوز ڈرینگ ٹیبل کا تینے کے سامنے کھڑا ٹائی کی ناٹ باندھ رہاتھامسٹرڈ پینٹ بڑآ ف وائٹ شرٹ ميں وہ ڈیسنٹ لگ رہاتھا۔

"كس ليج" وه ناك باندصة كے بعد برفوم كا اليرے کرنے لگا۔

''وہ میں اس دن آپ ہے۔۔۔۔،''بولتے بولتے جمجک کے رکی۔ابتسام کابھی از کی غصہ عود کرآ حمیا تھااس کیےوہ بھی اکڑ دکھا تا اپناحق سمجھ رہا تھا۔ والٹ اور موبائل لینے بیڈ کی سائیڈ پرآیا جوعلیزہ نے حجٹ اٹھا کے دے دیا جھیٹنے کے انداز میں ابتسام نے لیا۔

"مجھے تہاری اب جی حضوری کی ضرورت مہیں۔" انتمانی سنگ دلی سے مخاطب موا تو وہ جزیزی موتی اور آ تھول میں می درآتی۔

"أپ ميري بھي توسنئے -"لهجدو بانسا ہو گيا۔ "سنفسنانے کے دن اب مجتے تم یہاں سے جانے کی تیاری کرو مجھے تہاری ضرورت جیس۔"وہ ذراجھی اس کےدل کی بروائبیں کررہاتھا۔

" مجصافة آلي في بي بتايا تفاكيم بهت زم اور ملح جو مو ميرى مرضى برچكوگي-اونهه....ليكين تم ايك فيصر بمي اس کے مطابق نہیں ہو۔'' وہ اس پر اچھی طرح واضح کردیتا حإهنا تفابه

"آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں۔" وہ اس کی راہ

"تم بھی کوئی چھوتی مہیں بڑی ہوشادی شدہ ہو<u>'</u>" لهجه ذومعنی اورطنزیه تھا' وہ جیٹی ریان پہلے اٹھا پھرایشا اور عدمان بھی اٹھ کے اندر چلے گئے۔

'' دیکھیں ناراضکی آپ کی مجھ سے ہے بچوں براتو ظاہر نہ کریں۔'' وہ بھی چیئر تھسیٹ کے کھڑی ہوتی' كاسى كاش كے ايم ائيڈي والے كپروں ميں اس كا سرايا سادگي ميں بھي دلكش ہي لگتا تھا' ابتسام كي لمحه بھركو نگاه بھنگی تھی۔

''اچھاتم بیجھی جانتی ہو کہ میں ناراض ہوں۔'' اکٹھا شرمندہ کرنا جاہا۔علیزہ کے چہرے کارنگ یک دم پھیکا پڑا یونکیهاس کاغصهاتر ہی جہیں رہاتھااوروہ منامنا کے تھک و پلیزایم سوری! "وه گلو کیرلېچه میں کویا ہوئی۔

د اونهه سوری.....سی کی انا کی دهجیاں بگھر دیں اور **سوری!' وہ تیز تیز قدمول سے اندر کمرے میں چلا گیا۔** علیرہ کا خاک کام میں دل لگتا ہے دلی سے اس نے دوپېركا كھانا يكايا جوكه پلاؤ اورزكسي كوفتے تھے وہ بھي ابتسام نے نہ کھایا' وہ کڑھتی رہی کیکن اے امی ہے کہنا مناسب ندرِلگا بلکہ بھائی سے مشورہ کرنا مناسب لگا۔شام میں ابتسام کہیں دوستوں میں نکل گیا جبکہ ریان کا تو ایف ایم پرشونها وه بھی چلا گیا۔عدبان اورایٹا کمپیوٹر پر لیم کھیل رہے تھے ای کو وہ شام کی جائے ان کے كمرے ميں ديآتي ڪاس ليے اسے فراغت ۽ وکي تو وہ فون لے کے بیٹھ گئی۔

"السلام عليم!" دوسري طرف شعيب بها كَي شھـ ''وعلیکم السلام کیسی ہو گڑیا؟'' پیار بھرے کہج میں یو حیما۔

"مفیک مول آپ کیے ہیں؟" "سوچ رہے تھے ہم كەتمهارى طرف چكر لكائيں مے سدرہ اور بیج امی کے ساتھ ماموں کی طرف نکل مستحصے'' ساتھ ہی انہوں نے تفصیل بھی بتائی۔علیزہ کا جو المقصفة الماني سے بات كرنے كاوہ بھى رہ حميا شعيب

دجاب 65 سنومبره۰۱۰,

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ڈھلے انداز میں لاؤنج میں سنگل صوفے پرآ تھیں بند کرکے بیٹھ گیا۔ چوڑیوں کی مخصوص کھنک ساعتوں سے فکرائی تو اپنے رائٹ سائیڈ پر دیکھا وہ پیرٹ کرین جارجٹ کے ہلکی ہی ایم ائیڈری والے سوٹ میں تجی سنوری اسے جیران کرگئ کتنے عرصے بعد وہ اسے اس طرح دیکھ رہاتھا۔

''آ خانسہ چاچوآ گئے۔ چاچو! ہم ڈنر باہر کریں گے۔''ایٹانےآتے ہیاس کے ملے میں بازوحمائل کیے علیز ہالی دم ہی سنجل کے کھڑی ہوگئی۔

''سوری بیٹا! آج جاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں۔' وہ ایٹا کے ہاتھوں کواپنے گلے سے ٹکال کے کھڑا ہوا' ایٹا ناراض می دور ہوگئی علیز ہ کواس وقت ابتسام کی کیفیت کا انداز ہ تھا۔

''بٹا! آپ فکرنہ کروہم آئ ہی چلیں گے۔''اس نے ایشا کو اظمینان دلایا اور کمرے میں چلی آئی وہ جوتوں سمیت نیم درازتھا۔علیز ہ جھبک کے بیڈی پائٹی پررگ کئ اہتمام نے بھرایک استحقانہ نگاہ ڈالی وہ برل ہوگئ۔
اہتسام نے بھرایک استحقانہ نگاہ ڈالی وہ برل ہوگئ۔
''دیکھیں آپ کو مجھ پر جتنا غصہ ہے کرلیں لیکن پلیز بحق برجتنا غصہ ہے کرلیں لیکن پلیز بحق بحق برجتنا غصہ ہے کرلیں کی بہتر ہمتیں مجتمع بحوں سے تو نارل بی ہیوگریں۔'' وہ ساری ہمتیں مجتمع کرکے اس کے بہلومیں ہی آئے بیٹھ گئے۔ اہتسام تو متحیر کرگے اس کے بہلومیں ہی آئے بیٹھ گئے۔ اہتسام تو متحیر رہ گیا وہ خود یوں بہلی بار قریب آئی تھی۔

''میرا بچوں کے ساتھ روبیا ہے ہی ہوتا ہے۔'' وہ اٹھنے لگے مرعلیز ہ نے اس کے سینے پر بے اختیار ہی سر رکھ دیا اورا تناروئی کہ وہ تو ہراساں ہوگیا پھر وہ تو آج اسے حیرانگیوں کے جھٹکے دیئے جارہی تھی علیز ہ کے آنسواس کے کشادہ سینے میں جذب ہورہے تھے۔

ے سادہ ہے ہیں جدب، ورہے ہے۔
''کیا بچول جیسی حرکت ہے کیوں رورہی ہو؟''اس
نے ڈپٹ کے پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھا ما
رونے سے اس کا میک اپ تک دھل گیا۔
''آپ مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دے رہے ہیں'
مصرکرے جارہے ہیں۔''

"سوچواس دن تم نے کیا کیا تھا' بناؤں کتنا غصباً رہا

میں حاکل ہوئی جے ابتسام نے بازوسے پکڑے سائیڈ پر
کیا بلیو جارجٹ کے کپڑوں کا آنچل پھسل کے ابتسام
کے قدموں پرگر گیا ایک فہمائٹی نگاہ آنچل پرڈالی اور گہری
نگاہ اس کے وجود پرڈالی جوشتے ہوئے چہرے کے ساتھ
اس کے مقابل تھی۔ول نے کہا کہ اس کا نازک کھڑا اپنے
ہاتھوں میں لے کے اس پر بیار بھری مہر شبت کردے گر
پھرالی کوئی بھی خود ساختہ جرکت سے بازر کھا۔

"سوری کرنے کے بھی کچھانداز ہوتے ہیں شایدتم ان سے واقف نہیں ہواب تک۔" آنجل اس پراچھال کے معنی خیز لیجے ہیں کہنا نکل گیا۔ وہ ابتسام کے لیجاور بات پرغور کرتی رہ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ لبول کو کائی کمرے کو سمیٹنے گئی پھر دو پہر کے لیے بھی کھانا پکایا۔ پورا وان مصروفیت کی نذر ہو گیا تھا ریان بھی دو پہرکولیٹ آیا تھا اس لیے خاموثی تھی۔ عدنان اور ایشا اسکول سے آنے کے اس لیعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کررہے تھے۔ بعد کھانے سے فارغ ہو گئے ہوئے والے تھے علیزہ وی کہنے دیا ہے۔

' تعلیز ہتم اپنا حلیہ تو دیکھو بیٹا! کتنا خراب ہورہائے جاؤ کیڑے بدلو۔' وہ شام کوامی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی تھی ان سے رہانہ گیا تو ٹوک دیا۔ میں بیٹھی تھی۔'' وہ '' وہ جی سے بس نہانے جانی رہی تھی۔'' وہ

شرمندہ می ہوئی۔ ''چاچی! آج ہم سب ڈنر باہر کریں گے بہت دن ہوگئے ہیں چاچو باہر لے کے نہیں گئے۔'' عدنان مجھی

وہیں چلاآیا۔ ''فھیک ہے پھرچلیں گئ آپ کے جاچوکا موڈ دیکھنا پڑےگا۔'ملیز ہنے اسے دیکھا جوائی کی گود میں سرر کھ کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی نہا کر تیاری کی اور

ابتسام گاا تظار کرنے گئی وہ تینوں تو پہلے ہی تیار ہو چکے تھے کیونکہاتنے دنوں بعدسب ساتھ جا نیں گے۔

₩....₩...₩

ووبولی سے ذہن کے ساتھ کھرآیا تھا آتے ہی

حجاب .....66 ....نومبر ٢٠١٥،

ہے آپ کادل جیتوں گی۔'اس نے دل سے اقرار کیا۔ "ويلمو جيت ليائ اب مجھ كوئى فكر نبيس بك میرے بیج بھی آ جائیں مے توتم میرے بھائی کے بچوں ہے محبت کم تہیں کروگی۔''ابتسام کی الیمی ہے باک بات ىردەكانول كىلوۇل تكسرخ پرىمى-"سنو ہارے بے نا صرف ....." اس سے آ مے علیرہ نے اس کے ہونوں پر اپنا بایاں مازک ہاتھ رکھ کر بولنے بازر کھا ابتسام نے اسے بھی چوم لیا۔ ''اٹھے....فرورت سے زیادہ آپ تو بے باک "ابھی نے باکی دیکھی کب ہے۔" وہ پھر جھکا وھكا دے کے وہ اٹھ گئ ابتسام نے قبقہ لگایا۔ " جے ڈزر برجانے کو کہدرہے ہیں آپ کے گیڑے ریڈی ہیں بندرہ منٹ میں آ جا میں باہر۔"اس نے بروی محبت سے علم دیاوہ بھی اٹھ گیا۔ "والیسی برآنی کے گھر چلیں مے اور ان کا شکر بیادا رنے کہ انہوں نے اپنی صابروشا کر نندمیرے حوالے کی ہے در نہ تو میں اڑ کیوں کونخر وں کا منبع کہتا تھا۔'' ''نخروں کا منبع تو آپ ہیں۔'' وہ انسی۔ " عاچوچا جي جلدي چليس نا- "ريان کي آواز بردونون چو ينكي تعليز وابتسام كوداش روم من دهكادين بايرا يمي زندگی کتنی اچھی لگنے کلی تھی دودلوں کی دھند جھٹ چکی تھی۔

ہے مجھے اس دن ہے۔ ' دانت پیے علیزہ نے ہاتھ جوڑ دیے جواس نے تھام لیے۔ ''آپ بار بار یہ کیوں کہے جارہے تھے کہ بیں نے بچوں کی وجہ ہے مجبوری میں شادی کی ہے آپ ہے۔' دہ فی ک : گل

و المرسام مجھ برتوجہ بیں دوگاتو یہی کہوں گانا۔'' اس نے علیزہ کے سرد ہاتھوں کو ابھی تک تھا ماہ واتھا۔ ''آپ نے اولین شب یاد ہے کیا کہاتھا مجھے نہیوی کی اب ضرورت ہے اور نہ بعد میں ہوگی اس وتت مجھے مجھی خصلاً یا تھا۔''

"وہ تو میں نے پانہیں اس وقت کیوں کہہ دیا تھا ایسا۔" وہ خود ہی کے پرشرمندہ ہوا یہ تو سب کچھ ہی غلط ایسا۔" وہ خود ہی خام سے ملے میں جگہ مناتی چلی گئی کھی وہ خود جیران تھا۔ مناتی چلی گئی کھی وہ خود جیران تھا۔

" پھر میا چا تک تبدیلی۔" وہ جران ہوئی۔
" ہستہ آ ہستہ تم میری سوچوں کو غلط ٹابت کرتی
سنجالا پھر میری ماں کاتم اتنا خیال رکھتی ہو۔ سوچتا ہوں
اگر تم نہ ہوتیں تو کیا ہوتا۔" ابتسام کو اعتراف کرنے
میں آج ذرا جھبک اور عار محسوس نہ ہوئی اور اس پر تو
شادی مرگ طاری ہوگیا وہ ابتسام کو سیچے جذبوں سے
جیت کی تھی۔

'''پھرائیک رات تمہیں ڈائری لکھتے دیکھا پھراسے پڑھ بھی لیا۔'' ''کیاآ ب نے میری ڈائری پڑھی۔'' وہ تو بدک کے

" کیاآپ نے میری ڈائری پڑھی۔" وہ توبدک کے پیچھے ہوئی کتنی حیاسی آئی اس میں تو شارا کچھ ابتسام کے بارے میں تھا۔ بارے میں تھا۔

بیمی توبید دوری کیوں قائم رکھی؟" اس نے علیزہ کو قریب کرکے فاصلہ ختم کیاادروہ شرم سے نگاہ بھی نہیں اٹھایارہی تھی۔اسے کیا بتا تھاابتسام اس کے دل کی ساری باتوں کواس طرح جان لےگا۔

المقامة المنظمة المنطقة الماني محبت اور سيح جذبول المنطقة الماني محبت اور سيح جذبول

دجاب......67 .....ن**ومب**ره۱۰۰،



مجصمعلوم ہالسد کھوں کا تیری دنیامیں مدادا هوجيس سكتا بهى بھى دل گرفتہ ماں كويُرسەد يے بيس سكتا يزيق مامتا كواب دلاساد ييتبين سكتا بلكثى مما كواب دلاساديا جانبين سكتا ₩....₩

"خدا کے لیے بس کردین بیسوالات نہ ہمیں ایخ بیاروں کی یاد میں مزید تڑیا تیں اینے چینل کی مقبولیت میں اضافے کے لیےآئے روز آپ بیتماشا کرتے ہیں اور ہمارے زخموں کے ٹائے ادھر تے چلے جاتے ہیں۔ عضوانے اس کے کے ہاتھ جوڑ دیئے نسوتو اتر سے اس کا م زده چره بھونے لگے

و السيد و المحل نه الله الله المالي المالي المالي المنظم المنظمة كے ليے بى تو يہاں آتے ہيں ہم آپ كا درد بچھتے ہيں۔"

"كيادرد مجھتے ہؤمارا يبى كمآب روز رويس روز روسي ال محول کو باد کریں کہ س طرح ہارے بچوں کے دماغوں میں کولیابِ ماری کنین سر میں تکی کولی دیکھ کرآپ کی کیا حالبت ہوئی جیب وہ خون میں ات بت آپ کو مطافر آپ کا ر كيے بھٹا كيے بين كي كتي تسوول كوريابهائ بيسب كجه يوجهكآب بمارادكه بأمتى بين يازخموس كوتازه كرتى ہیں جب بھی ان زخموں پر کھر نڈا نے لگتاہے پھر کسی نہی کو مارادكه بانتايادآ جاتا ہے اور مارے زخمول كے كھر عدنوينے آ جاتے ہیں۔ زخم پھر سے ہرا ہوجاتا ہے خون رہے لگتا ہے۔ تکھیں ساون بھادوں کامنظر پیش کرتی ہیں مرآ پ ال سے کیاآ ب کووایے جینل کی سا کھ برو حالی ہے ا۔اس بات سے قطع نظر کہ اس وقت ہم کس ذہنی اذیت سے گزر رے ہیں۔"وہ چیخ ہوئے کمدی گی۔

میں کیسے پُر سدوں میرے کانوں میں چینیں ہیں ميرك معصوم بجول كى میری آنھوں کے تاروں کی كبن كيلخ كدن تق كيكن النظالمول فيان سي كيسا كهيل تهيلاتها ميري بچول سال دن موت " تھيائقي ميرىآ تلهول مين منظرين بهت سفاك منظرين کہیں بھری کیابیں ہیں کہ جن پرموت کھی ہے كہيں بسة ہكائي ہے کہ جن برخون کے دھے دلائیں خون کے نسو لسي منظر ميں مائيں بين كرتى ہيں کہیں پھولوں کی لاشوں پر بہت ہے پھول رکھے ہیں۔ میز بان خاتون تیزی ہے بولی۔ مجصے ماؤں کی تجینی رات بھر سونے جیس دیتیں كه مين النهر دراتول مين بير مفتول موچتي بول مِن يُرسد يسكول كي كيا؟ ألبيس اب اي نظمول سے؟ مس كيسان كد كوائي قلم من د حالون؟ مجھے پُر سرتودینا ہے مجھے ان سب دکھول کوائی نظموں میں بھی لکھنا ہے ميرية نسويمي حاضرين

68 -----دسمبر ۱۰۱۵ء



ميرى ليظم نذرانه

مريس كنيررُ سدول

وبالهاكاد كالجعتي مول

كەمارىپە ....ىيى مىخى تومال مول



اس کے ہاتھ سہلانے لگی عضوائی دس سالہ بیٹی ماں کے ليه ياني كرا كَي بالى بي محمم أرده بين عظ التحميس وبدبارى مس ميزبان بريك برجلي كن بريك سعواليي برعبداللد ي جهو في مروى طرف الفتكوكارخ كيا-

"اجهابياا آپ بنائين كريفائي آپ سے كتنا پياد كرتا تها بھی عبداللہ بھالی فے آپ کی لڑائی ہوئی۔ وہ مجھدر اب بعينيا بيفار ما يحر بيطف لكا

وبهائي مجھے بہت بياركرنا تھا بھی بھی جھے لاتا بھی تھا بھے غلط بات پر مارتا بھی تھا۔میراول کرتا ہے میرا بھائی واليس واليس أجائ مجھ مارے مجھ ذائے ....میں ممایایا سے بالكل بھی شكايت تبيس كروں گا۔ ميں اس كي مار كھالوں گا میں بالکل بھی نہیں رووں گا آنی آپ جھے میرا بھائی لادیں۔ مجھایے بھائی کی بہت یادا تی ہے ہم استھے کھیلتے تھاکی ہی کرے میں رہے تھاکی بی اسکول میں جاتے تصاب میں تنہا ہو گیا ہوں میرادل بیل لگا ہم سب بھائی کے بغیراداس ہیں۔ہمیں بھائی کے بغیر اطاما احیفا تهيس لكتابهاني كويزابيت يبندتهااب بهم يزالناك يرامني مبيں جاتے جارا پزاد ميمنے كوسمى دل ميں گرتا۔ جارا بھائى نہیں ہے تو لگتا ہے زندگی میں کھی کھی ایس ہے۔ " دہ بتا تا كيااورآ نسواس كوامن كوبھكوتے بطے كئے۔

ماں نے لیک کراینے بچے کوسینے سے لگالیا سارے بہن بھائی بلک رہے منظ کی وی کے سامنے بیٹھے ناظرین دم سادھے اشک بارآ مھوں سے ان کی باتنی س س

" ويكصيل آب جارے بارے ميل غلط نہ موجيل بم یے کی دہنی کیفیت کا اندازہ کرسکتے ہیں اور پھرشیئر کرنے تے م ہلکا بھی تو ہوتا ہے۔"میز بان خاتون نے بودی می دلیل پیش کی۔

"ال میں مانتی ہوں کہ بچھ کم کی سے شیئر کرنے سے ملكے ہوتے ہیں تمریبا یک ایسا جانکسل عم ہے جسے یاد کرنے برروح تک کانپ اٹھتی ہے۔ پوراجسم دردہے بلبلانے لگتا ہے ہم ماں باپ اپنے بچوں کے عم میں چلتی پھرتی زندہ لاسیں ہیں جواس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ س ول سے آپ يوال جم سے پوچھتى بين كركيا عبدالله آپ كويادا تا ہے۔ارے مال کا کلیجہ چر کردیکھیں عبداللد کی یادوں سے مجرايرا إاس كى صورت نكابول كيسامنے سے بيس بتى سی لیج اس کی یاد سے عافل نہیں ہوتی۔ول تر پتا ہے آ تکھروتی ہے ہمار ع نجول کلیوں کوسل دیا گیا۔آپ بھی توایک ماں ہیں پھرآ پ س طرح بیروال پوچھتی ہیں اپنے ول يرباته ركارسوجين كراكرة بكساته يداتع بالمرات نوآپ كى كيا حالت موتى بنائيس مجھ .....اگرآپ كا بيكي سلامت بنستامسكرا تاصبح اسكولي روانه مواور واليسي بروه بند آ تھوں کے ساتھ خون میں بھیکے کیڑوں کے ساتھ آپ کو تصاديا جائے تو آپ كوكتنا موش موكابنا نيں مجھے ....جواب دين مجھے ميرے سوال كا .....ائى كيفيت بتائيں ..... وه بنیانی انداز میں چینی ہوئی میزبان کے پیچھے بڑگئ اور المار المحل كامظامره كرتى موكى آستهمول مين في لي

..... 69 .....دسمبر ۱۰۱۵ء حجاب

ایمبولینس کی چنگھاڑتی آ وازیں آناشروع ہوگئیں۔میرادل ہولا میں جلدی سے مین گیٹ کی طرف بھا گی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ہمارے گھر کے سامنے ایمبولینس کے یاس بہت ہےلوگ جمع تصاور عبداللہ کوایمبولینس سے نکال رے تھے۔میرا بچ میراعبداللدامتحان دیے گیا تھااور زندگی كالمتحان بى باركيا عضواروح فرسال منظريا دكر كرتزب رای تھی سب کی آ مجھول سے آنسوروال تھے۔"میز بان نے اسے اینے ساتھ لگالیا اور دلاسہ دینے لکی می چھدریے ليےسب دم سادھے بيٹھ رہے۔ ميز بان خاتون پھر سے عضوا كي طرف متوجه وكي\_

"ميراعبدالله ايك بنس مكوشرارتي اورذين بجيرتفاوه كهتاتها مما میں یائلٹ بنول گا ہواؤل میں اڑول گا۔آسان کی بلنديول كوچھوول گائے سان كى بلنديول كوچھونے كاخواب د یکھنے والا آسان کی وسعتوں میں ہی کم ہوگیا ساری رونقیں اس کے دم سے تھیں۔وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک ذمہ واراور محبت كرنے والا بھائى تھا بھى اسنے مجھ سے ضربيس ک اینے بابا کونہیں ستایا وہ باقی بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ میرے عبداللہ کے بغیر کھر بالکل سونا اور ویران موگریا ہے ديكصين كيسى اداسيول ني يهال وريد المالي وي میرے نے این بھائی کی جدائی میں مرجما کردہ گئے ہیں۔ کوئی بچے کھانے کی میننے کی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتا جوماتا ہےدد حیار نوالے کھا کرتیبل سے اٹھ جاتے ہیں ان کے بابا ان کواداس دیکھ کر تھمانے لے جاتے ہیں یارک میں بھی چپ جاپ بیٹھ کروالی آجاتے ہیں۔میرے معصوم بیج ہستامسکرانا تک بھول گئے ہیں بار باریمی خیال کچوکے لكاتاب كميرا بجدبار بارمجه سيكمر يرسي كاضدكتار بااور میں نے زبروی اسے موت کے منہ میں دھیل دیا۔ کاش میں اس دن عبداللہ کی نیندخراب نہ کرتی تو وہ ہمیشہ کی میشی نیندتونه سوتا یمی خیال بار بار ذبهن پر متعوژے برساتا ہے کہ ال في موت كوسا منه كيوكر مال كوياد كيا موكا باب كويكارا موكا جب ال كرماع كوكولى في بعونا موكاموت كوسامند كم كرلتني بارس كےول ميں بيخيال آيا موكا كركاش مماآج

تصے بیواقعہ ہرمال کادل چیرے دے رہاتھا۔ ''اچھا اروما بیٹا! آپ عبداللہ بھائی کو کیسے یاد کرتی ہیں۔"وہ چیسالہ اروماسے مخاطب ہوئی۔

"میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ جی میرے بھائی جنت میں ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور میرے حزہ بھائی کوکوئی ہم سےنہ چھینے۔ 'ارومانے دعاکے لیے ہاتھ

الفائے توسب کے دل سے مین نکلا۔ "ایک ہی دفعہ ہم سے سب کچھ پوچھ لیس میرے

بجول كويول ندرو يائين أيمعصوم دل مفتون استم سينبين ملیں گےاہے بھائی کی یادمیں آنسو بہاتے رہیں گے۔'' "16ومبر کی نخ بست منج میں نے حسب معمول اینے

بچول کواسکول کے لیے اٹھایا مرعبداللہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ بار باراصرار کرتا رہا تھا۔ مما آج میرا اسکول جانے کودل نہیں کررہا مجھے ٹھنڈلگ رہی ہے مجھے سونے دي مرجم على القاكرة جاس كالميته كالميث إلى لي

جاناضروری تھا۔ بردی مشکل سے میں نے اسکول کے لیے تاركيا گرے كيك سے نكلتے نكلتے بھى اس نے ميرى طرف ترى نظرة الى اور كہنے لگا۔

'مما آپ اچھانہیں کردہیں آج مجھے گھریر رہے دیتیں تو کتناا چھا ہوتا۔ آج آپ نے میری میتھی نیندے وسمنی کی ہے۔ "میں نے اس کی بات نظیرانداز کی اور گیٹ بند كرے كھر كے كاموں ميں مشغول ہوگئي دل عجيب ي بے چینی کاشکارتھا۔بارباریمی خیال ستاتار ہا کہ بیج مخت سردی میں اسکول مے ہیں کہیں شندندلگ جائے اگر عبداللہ کا ممیث ندمینا تو میں آج ضرور چھٹی کرالیتی۔ میں نے سوجا کیوں نیآج اس کی پیندگا کھانا بکالیا جائے تا کہ واپسی پر اس كامود من يسند كهانے كود كي كرفريش موجائے۔اسے برياني اوروائث قورمه بهت يهند تعامي جلدي جلدي كعان کی تیاری کرنے لگی بتانہیں اس دن مجھے کیا ہوگیا تھا۔

ميرے باتھ باؤل كانب رے تفخ مصالحول كے وب

ميرك الحديث جموث جموث محظ كن مرتبه كمانا يكات

و المريس مريم كلي دي است مي كلي مي حجاب..... 70 ....دسمبر ۲۰۱۵ء

سہناپڑے۔'' یہ کہ کروہ بچوں کو کمرے سے لے کرنکل گئی اور میزبان کہ رہی تھی۔

''تو ناظرین آپ نے دیکھا شدید صدے نے ان کے اندر تلخیاں بحردی ہیں کی بار انہوں نے مجھے جھڑکا گر میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور ان کی کڑ دی کسلی با تمیں برداشت کیس کیونکہ میں خودا کیک مال ہوں میں ان کے دردکو مجھتی ہوں ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہے مجھے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پردگرام بہت پہندا یا ہوگا۔ ان شاء اللہ کل پھر کسی نے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گئ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ۔''

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم التوب المسلم ال

انٹرویو۔ عمران چائے کے سپ لیتا ہوا ہوا۔

دخیس انٹرویوتو لازی کرنا تھا یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ اس
نے کیمرے کے سامنے سب پھی کے دیا اور ناظرین نے
دیکھرلیا کہ ہم اپنے پردگرام کے لیے گئی باتیں برداشت
کرتے ہیں کیے کیے لوگوں سے داسطہ پڑتا ہے اور ہمیں
کتے صبر سے کام لیٹا ہوتا ہے۔ می اخبارات کامطالعہ کرنا اور
فیس بک چیک کرنا آج کا انٹرویود کھے کرسب ہی میرے
مبر کی داو دیں گے۔ آج کے اس انٹر یو سے ہارے
پردگرام کی ریٹنگ بہت آگے چلی گئی ہے۔ "اس کے
چرے پربڑی پیشوارانہ سکراہ نے کی اس نے تکھے میں منہ
چرے پربڑی پیشوارانہ سکراہ نے کی اس نے تکھے میں منہ
دیا اور نیندکی داویوں میں کھوٹی۔ اس سے قطع نظر کر آج وہ
دیا اور نیندکی داویوں میں کھوٹی۔ اس سے قطع نظر کر آج وہ
نیندکی دیوی اس کھر کے کینوں پرنامہر بان رہے گی۔
نیرکی دیوی اس کھر کے کینوں پرنامہر بان رہے گی۔
نیرکی دیوی اس کھر کے کینوں پرنامہر بان رہے گی۔

مجھے چھٹی کرالیتیں۔سفیدلباس میں پھولوں سے ڈھکے چېركوقېر مين اتارديا كيامان باپ تريية ره كيځ بهن بعائي كرلاتيره محف ظالمول في مال كي كليح ونارتار كرديا\_ برسائس كے ساتھ اس كى جدائى كادكھ شريانوں ميں خون كاطرح سرايت كتاب بوزال كابسة إس كى كتابيل ويمحتى مول اس کے جوتے اس کی گینداس کے میش سبسنجال كركه كمصهوع بي عبدالله كاجدائي كى تكليف ميرى جم كا ريشديشادهيردي ببح بمح بمحاوايا لكتاب كدل دوب جلا بحر مراسي دوسر عظر كوثول برنظر والتي مول اوسينين النكتے سأس كو بحال كرنے كى كوشش كرتى ہوں اپنے بھرے وجودكوان كي خاطر سميننے كى كوشش كرتى مول حزه كى شبيه ميں عبدالله كي شبى تلاش كرتى مول اس كوسينے سے لگاتی مول الني رب عظيم كاكرورول مرتبة شكراداكرتي بهول كدايك نعمت اوردور حمتیں تو میرے یاس ہیں ان میں ابنا دل بہلانے کی کوشش کرتی ہول۔میرے اطمینان وسکون کے لیے یہی باسكافى ب كدير عبدالله في حصول علم كى خاطر جان وى وہ سرخرد ہوکر اینے رب کے یال گیا۔ جنت کا ملین ہے شهيدول كادرج بالأكي الله سدعاب كدوه مجهم وساور مبرے العظیم صدے و برداشت کرنے کی ہمت دے بس یا کچھاور بھی رہ گیا بتانے کو .... "مسلسل بوتی ہوئی عضوا نے کالر مائیک اتارے میزبان خاتون کے چبرے کودیکھا این بچول کواینے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں جانے ك ليقدم برهادية

''آور ہاں ایک آخری بات اور کہنا جاہوں گی۔'' وہ
کیمرے کے سامنے ہوئی۔''یددکھ ہماراد کھ ہے اسے ہمیں
مبر اور حوصلے سے برداشت کرنے دین خدا کے لیے
آ 'ندہ کسی اور مال کے زخمول کے کھر عڈنو پنے اس کے گھر
مت جانا۔ درد کی کر بناک لہریں جب بھی تھنے گئی ہیں
آپ جیسوں میں سے پھرکوئی اس موج کو درد کا رستہ دکھا
دیتا ہے۔ اگرآپ کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی اس ملک میں ایسا
دیتا ہے۔ اگرآپ کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی اس ملک میں ایسا
مکون قائم کردے جہال کسی کے بیجے دہشت کردی کا



حجاب ۱۰۱۰ تا ۲۰۱۰ میر ۲۰۱۵



حودین کی چینوں سے آن واحد میں سارامحلہ اس کے گھر کے باہر جمع ہوگیا تھا۔ پارس جول واست ہی فواب شاہ سے پہلے گئی گا گئی آئی ماں کے ہمراہ انتہا کی حواس باختہ کے حورین کے گھر میں وافل ہوئی جبار کر سے امھر دانوں ماں جبی و دہلا کہا تھا حورین ہائی ماہم ہے جند پر رکوں نے زی دہلا کہا تھا حورین ہائی ماہم کے چند پر رکوں نے زی سے ہائی اس کے حالا اور شدت سے خود سے لیٹالیا۔
سے ہائی احمد کے جسد خاک کو اس سے قلیحدہ کرتا جا ہا گر حورین نے اسے ورشدت سے خود سے لیٹالیا۔
سے ہائی احمد کے جسد خاک واس سے قلیحدہ کرتا جا ہا گر حورین نے اسے ورشدت سے خود سے لیٹالیا۔
سے ہائی اس میں میرے اہا کو کوئی بھی جھے سے الگ جیس کرسکتا میں کہیں جیس جانے دوں کی آہیں ابا سے اللہ بھی انہوں میں لے کر بالگیں بچی سے اکہا چھوڑ کرتو نہیں جا تیں گے تار بالگیں بچی سے انہوں میں لے کر بالگیں بچی سے انہوں میں سے تار بالگیں بچی سے انہوں میں لے کر بالگیں بچی سے انہوں میں سے تار بالگیں بچی سے انہوں میں سے تار بالگیں بھی انہوں میں سے کر بالگیں بچی سے انہوں میں سے تار بالگیں بھی انہوں میں سے تار بالگیں بھی انہوں میں سے تار بالگیں بچی سے انہوں میں سے تار بالگیں بھی انہوں میں سے تار بالگیں ہو تار بالگیں بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگی بھی سے تار بالگی بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بست سے تار بالگیں بھی سے تار بالگی بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بی بھی بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بی بھی بھی سے تار بالگیں بھی سے تار بالگی بھی سے تار بالگی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہو تار بھی بھی ہوں ہو تار بھی ہوں ہو تار بھی ہو

ے انداز میں بولی پارس کا کلیجا جی حزیز از جان میکی کی حالت پر بھٹے لگا تھا ہے، ماندہ وہ میں میں کے کر باتھی بچل کے انداز میں بولی پارس کا کلیجا جی عزیز از جان میکی کی حالت پر بھٹے لگا تھا ہے، ماختہ وہ می شدت ہے و نے کئی وہ کسی طورا با کوخود سے الگ کرنے کو تیار نہیں تھی۔

"حورین اللہ کے واسلے ہوئی میں آوا اللے ملے جی جی جہیں چھوڑ کراس حقیقت کو سلیم کروکہ وہ اس دنیا میں جہیں اللہ ع رہے اب۔" پارس حورین کا کندھا جعنجوڑ کر ہوئی مگر وہ کسی کی بن ہی کہاں رہی تھی۔ اس پرتو ایک جنون دیوا تھی سوار حمی مال کی جدائی پرتو اس نے جیسے تیسے کر کے مبر کرلیا تھا مگر شعورا ورڈ ہن یہ بات مانے سے قبلی اٹکاری تھا کہاں کے بعد اب ابا بھی اسے اس بدھم بے شباتی دنیا میں تنہا واکیلا چھوڑ کرووس سے جہان سرھار مکتے ہیں۔

'' میں نے کہانا کہ کوئی بھی میرے اہا کو ہاتھ نہ لگائے' میں آئیس کہیں ہیں جانے دوں گی۔دور ہوجاؤ ۔۔۔ آپ لوگ جلے جائیں پلیز جلے جائیں۔''اس مل حورین بالکل بی آپے سے باہر ہوگئی تھی بھر مجودا پارس اس کی والدہ اور چندلوگوں نے زیردی حورین کوابا سے علیجدہ کیا تو وہ چلاتے چلاتے پارس کی بانہوں میں جبول کر ہوش وخرد سے بیگانہ ہوگئی ہے۔

کتنی بی دیرده ساکت وصامت ایک بی پوزیش میں بیٹاکی فیرمرکی نقطے کو گورتارہا۔ اے ایا الک باتھاکہ جیسے ابھی ابھی جواس کی ساعت نے ساتھادہ محن ایک خواب تھا جس کا حقیقت ہے کوئی تعلن بیس تھا دہ نجا آختی بی جیسے بھی ابھی جواس کی ساتھ دہ نہا گذر نہیت سے باہرا یا تو باقتیاراس نے ابتار دونوں ہاتھوں میں کرالیا سمیرکواس بل انتہائی شدت کے ساتھ ہاتم اجمہ سے کل کی گی طاقات یا قا گئی جب س نے ابتیں اٹکا رکا بتا یا تھا تھا تھا ہے کہ مورس کی محمول میں اضطراب برقراری تو صدیوں کی محمول میں اضطراب برقراری دول جا ساتھ آتا تھوں میں اضطراب برقراری دول چاری کا طوفان سمالا آتا ہے تا ہوئے اور ایک انتہائی انتہائی انتہائی ہی کی گرافت رہتی کہ ہیں موت کا پردانہ بلکے جیکتے ہوئے آن پنچھوںان کی بنی جہاں برقی آتا ہوئے ان برقی کی تو بات کی دولا ہا ہی جوان بن بیاتی کا خوف ان کی خوف ان کی خوف کا دولا کی موت کا ذریع انتہائی کا خوف کی موت کا ذریع دولا ہا تھا۔ انتہائی کا شادی سے اٹکار بنی کے مستقبل کی تبات کا خوف

حجاب ..... 72 ....دسمبر۲۰۱۵،

المال المال المال موت كا مع مخف فيك كما تمار بدنك موت برق بمريد مي حقيقت في كدورين ك



₩ ....

کبریٰ بیگم اور حاکم دین اپی جگہ چور ہے گرانہائی صدے ہود چار تورین کوسنجا لنے کی کوشش کررہے تھے جو

ادر حاکم دین کو جب بیا ندو ہنا کہ جربا ہے ہوں میں لایا گیا تو ہائٹم احمد اپنے آخری سفر پر جانے کو تیار تھے۔ کبریٰ بیگم اور حاکم دین کو جب بیا ندو ہنا کہ جربا کے جی سوٹ کررونے کیس احتیار کا بیائی کا میں احتیار کا بیائی کا میں احتیار کا بیائی کا بیائی کا میں احتیار کا بیائی کردونے کیس کا احتیار کا بیائی کا میں احتیار کی بیائی کردونے کیس کا بیائی کی جدائی کے شاہ کہ بیائی کردونے کیس کا احتیار کا بیائی کے جو کے بیائی کردونے کی بیائی کے بیائی کو بیائی کی جدائی کے بیائی کو بیائی کا بیائی کا تو ہوا کے بیائی کا بیائی کا بیائی کا بیائی کا احتیار کی بیائی کا بیائی کا احتیار کا بیائی کا احتیار کا بیائی کا بیائی کا احتیار کا بیائی کی کا کردا کی کا کی کی کا کردی کی کردی کی کردوئی کا کردائی کا کردائی کا کردائی کا کردائی کا کردائی کا کردائی کا بیائی کا دائی کو کی کا کردی کی کردی کی کردی کردائی کا کردائی کو کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کا کردائی کار کردائی کا کردائی کردائی کا کردائی کا کردائی کو کردائی کا کردائی کا کردائی کا کردائی کا کردائی کردائی کردائی کردائی

₩.....

پارٹی اس کمھے وہ پڑھی۔ سوئیٹی کے ڈیڈی کے فارم ہاؤس میں اس وقت بے بناہ ہلز بازی مجی ہوئی تھی تیز آ واز میں چلنا میوزک اس پڑھر کتے قدم ہاتھوں میں گلاس لیے وہ زندگی کی رنگینیوں اور دککشیوں سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ سوئیٹی کے ساتھ ڈانس کر کے خاور جب تھک ساگیا تو وہ فارم ہاؤس کے باہر ہے سوئمنگ پول کی جانب چلاآیا تازہ ہوا کا سر دجھو ڈکااس کواس بل بہت بھلالگا وہ تھوڑ الڑ کھڑاتا ہوا وہاں چلاآیا اور وہاں بچھی کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گیا۔اس وقت آسمان بالکل سیاہ تھانہ چا ندتھا اور نہا سے ستارے دکھائی و روز ہے تھے۔ باولوں کی و بیز تہہ نے آسمان کی رونقوں کو چھیا دیا تھا۔

حجاب ..... 74 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

الساق المائي الماث المحص بولار

1113 آواره 1115 1% إل U بنجاره 1113 1113 بنا سلكتا چاتا زور الكاره 1113 1 آغاز انجام rbt 6 برباد تقذير 1113 11 ينا انتخاب:حريم زهره-كراچي

'' لگتا ہے ہم سے تاراض ہیں۔' رجاءاس کے تھوڑا قریب جھکتے ہوئے دکش انداز ہیں ہولی قو خادر کوفت ذدہ ہوگی' آئی پہلی بارا سے کی لڑی کی قربت سے بے پینی ہورہی تھی۔ دہ کوئی جواب دیتا کہ ای بلی باوردی دیئر ہاتھ شی ٹرے اٹھائے دوفریش ڈریک کے گلاس لے آیا۔ رجاء نے ہولت سے اور نی جوں کا گلاس اسے تھا یا اور لیمن جوں کا گلاس خود تھا م لیا' خاور نے نہ جا ہے گلاس خود تھا م لیا' خاور نے نہ جا ہے گلاس تھا ما اور چھوٹے بھوٹے سے لینے لگا۔

''سوئی بتاری تھی کہ آپ کو گھڑ سواری بہت پہند ہے بلکہ ایک اکان سل کا گھوڑ ہے ہی آپ کے پاس ہے۔' رجاء نے استفیار کیا تو خاور پھھ کہتا کہ بیک دم اسے الکائی ہی حسی ہوئی سر ہیں بھی اچا تک بھاری پن کا احساس ہوا۔

''آئی تھنک میری طبیعت پھوٹ سڑ بھورہی ہے واش روم کہاں ہے؟''

''آئی پنی سے انچھ طرح مند دھوکروہ واش روم ہے باہر آیا تو کمرے میں رجاء کو تھا تھا رہایا۔

''آریوفائن ناؤ ۔۔۔۔۔اگر آپ ہمیں تو میں ڈاکٹر کو کال کروں۔' رجاء اسے دیکھتے ہی تھویش زدہ لہج میں بولی۔

د' آریوفائن ناؤ ۔۔۔۔۔اگر آپ ہمیں تو میں ڈاکٹر کو کال کروں۔' رجاءاسے دیکھتے ہی تھویش زدہ لہج میں بولی۔

د' ہمیں بند ہونے ہے ہی ہمیاس نے رجاء کے ہونٹوں پرایک پراسراری مسکراہٹ دیکھی تھی۔۔

گیآ تھھیں بند ہونے سے بہلے اس نے رجاء کے ہونٹوں پرایک پراسراری مسکراہٹ دیکھی تھی۔۔

₩.....

کبریٰ بیٹم اور حاکم دین حورین کوزبردی اپنے ہمراہ لیا ئے تھے کو کہ حورین کے آس پڑوں والے بہت اجھے تھے اوراس کا خیال بھی رکھ رہے تھے خصوصاً پارس اوراس کے گھر والے مگر بھر بھی وہ جوان وخوب صورت تھی اس طرح السیاری وہ نہا اسے گھر پر چھوڑ دینا ہرگز مناسب نہیں تھا حورین کا دل ود ماغ ابھی تک بی قبول کرنے سے قاصرتھا کہ والدین میں انمول رشتہ اس سے چھن چکا ہے۔ اب وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکمی ہے اس کا ذہن ہے بناہ

حجاب..... 75 ....دسمبر۲۰۱۵ء

صد ماورشا كذكى كيفيت مين تفاكبري بيتم اس كاب تحاشا خيال ركدرى تعين اس كى دل جوئى كررى تعين مكراس کے اوپر ہے جسی کی کیفیت طاری تھی بارس ہے جاری ہردوسرے دن اپنی امال تو بھی ابا کے ہمراہ اس کے پاس آ جاتی ' اسے زندگی کی جانب لانے کی تک ودوکرتی محرسب بے سودایک دوبارا حقیثام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی محر وہ خالی خالی نظروں اور ذہن ہے تھن اسے دیکھتی رہ جاتی 'ایک دن کبریٰ بیٹم کا پیانہ ضبط لبریز ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کے سامنے رودیں۔

" بیسب اختشام کا کیادهرائے نیدہ مدبخت حورین سے شادی سے انکار کرتانہ ہاشم احمدیوں دنیا چھوڑ کرجا تا اور نہ میری پھولوں جیسی بچی کی پیھالت ہوتی۔''

"اب ہونی کوکون ٹال سکیا ہے احتشام کی ماب وہ غریب حورین کولہن بنادیکھنے کاار مان لیے قبر میں سوگیا کتنا بے كس اورمجور باب تقادہ۔ "حاكم دين كوبھى يوں ہاشم احمد كى موت برب بناه صدمة قائشا يدتمام بيٹيوں كے باب كدل اتنے بی حساس ونازک ہوتے ہیں جیسے ہاشم احمد کا تھا'جوا بی بٹی کے شادی نہونے کی خبر پر ہی بند ہو گیا تھا۔

"میں تواس بات پر افسر دہ ہوں کہ ہم نے حورین کی مثلی احتشام جیسے لڑ کے ہے کی ہی کیوں؟ اگر میمنلی ہوتی ہی ہیں تو آج حورین اپنے کھریاروالی ہوتی۔' حاکم دین پچھتاوے میں کھر کربولے تو کبری بیٹم نے اپنے مجازی خداکی

جانب سرا ثبات مين بلاكرد يكها\_

ب مراجات میں ہو رویں۔ ''آپ بالکل محیک کہدرہے ہیں میں تو بہی جھتی رہی کہ احتشام کی لاپرواہیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجا تیں گی وہ اپنی ذمہ دار یوں کو مجھنے لگے گا مرتبیں ....! وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خود پندادر بے پروا ہو گیا ہے۔ لبری بیٹم جیلی ہوئی آ واز میں بولیس تو یارس جوحورین کوسلا کراہے کھر جانے کا بتانے کی غرض سے ان کے کمرے کی جانب آئی تنی ادھ تھلے دروازے سے تی باتوں کی آوازس کر بے اختیار وہیں تفہر کئی کھی پہ حقیقت جان کروہ پوری جان كرد كئ تحى أيك شاكذى كيفيت سے بمشكل نكل كراسے بہلا خيال حورين كے خوابوں كي وشنے كا آيا تھا۔ "اف كتناجانكسل انكشاف ہے ميركہ .....وہ ہے اختيارا ہے نجلے لب كودانتوں ہے چل كئے۔" كہورين يك طرفه محبت کے برخارراستے بردیواندواردوڑرہی ہےاس کی جاہتیں بحبتیں شدتیں سب یک طرفہ ہیں اس کے کمن گاا تظار مجھی کی طرفیہ یارس دل ہی دل میں خود سے بولی پھر بے تحاشا آنسوؤں کو بھٹکل ردکتے ہوئے دہاں سے بھا گئے کے انداز میں باہر نکل آئی گی۔

خاورنے بمشکل پی آ تکھیں کھولیں توسر میں شدید در دکی اہر اٹھی اس نے بے اختیار دوبارہ آ تکھیں بند کرلیں۔اس وقت اس کاد ماغ دریا غیں چلتی تحتی کی ما نند ڈانوا ڈول مور ہاتھادہ چند ثابے بستر پر یونمی ساکت پڑار ہا پھریک دم سوئیٹی كدوازن كي وانآني مي

دہ رہے گا۔ دامان کا۔ ''بوایڈیٹ اسٹویڈ ....'' خاور نے جلدی سے گھبرا کرآ تکھیں کھولیں تو سویٹ اس کے سر پر کھڑی اسے بے تحاشا گالیوں اور مختلف القابات سے نواز رہی تھی خاور نے غائب د ماغی سے اس کے ملتے ہونٹوں کودیکھا مگر کچھ ملے نہیں بڑا ووسوچ رہاتھا کیاتی می می سوئ اس کے کمرے میں کیا کردہی ہے ....اوراتنا چلا کیوں رہی ہے؟ ابھی وہ اس سے پچھ ہو چمتا کہ اچا کے خاور کی نگاہ صوفے رہیمی برتیب طبی سمیت رجاء پر بڑی تو بے تحاشا چونکا جس کے پاس کھڑے سوئنٹی کے پچے فرینڈ زشابیا سے خاموش کرارہے تھے۔جو چبکوں پہکوں رور ہی تھی۔وہ بحلی کی تیزی سے بستر المركزافحا ساداخمار برن موكياتها

حجاب..... 76 ....دسمبر ۲۰۱۵ .



ماں گااس چھوٹے سے کین محبت بھر سے لفظ میں گئی کشش ہے کہیں جاذبیت ہے ان تمن حرفوں میں کتنا ہیار چھیا ہوا ہے۔ گا ماں کاعزم اوراستقلال پھروں کو بھی پاش پاش کر دیتا ہے۔ گا ماں تجھے میں کو ن ساجو ہر پوشیدہ ہے کہ ساراعالم تیر نے نقوش کی قسم کھا تا ہے۔ گا ماں تو ایک لاٹانی وجد ہے تیری معصومیت تیری شفقت اور عہدوفا پر فرشتوں کو بھی تا زہے۔ گا ماں تو وہ تقیم ستی ہے کہ تمام نم اہب تک تیر سے آگا پئی پیشانی عقیدت سے جمعکادیتے ہیں۔ گا ماں تو وہ تقیم ستی ہے کہ تمام نم اہب تک تیر سے آگا پئی پیشانی عقیدت سے جمعکادیتے ہیں۔

"کیا ہوا۔۔۔۔۔اسوئیٹی تم اتنا چنے کیوں رہی ہواور پر جاء۔۔۔۔ "فاورخود تی ابنا ہملا اور انجورا مجورہ گیا۔
" بیں او تمہیں صرف جمونا ہی بھی تھی گرتم اسے گھٹیا اور کر ہے ہوئے انسان ہویہ بھی ہوج بھی ہیں سکی تھی۔ "
سوئیٹی انتہائی نفر سے اپنی ناک سیٹر تے ہوئے نو سے بولی او فاور کو بھی طیش آئے گیا۔
" زبان سنجال کربات کرو۔ "فاور بستر سے اٹھا اور اب محاملہ کچھ کچھاس کی بچھ بھی آرہا تھا۔
" اونہہ تم ہمارا منہ بنرنہیں کرسکتے فاور اور سنجالی تو تمہیں مشکل ہوجائے گی اپنی عزت اور ایج تم نے رجاء کے ساتھ جوزیادتی کی ہے وہ تمہیں بہت مہتگی پڑنے والی ہے "سجے پوایڈ ہٹے۔ "سوئیٹی وانت چیاتے ہوئے زہر خدا تھا نہ ساتھ جوزیادتی کی ہے وہ تمہیں بہت مہتگی پڑنے والی ہے "سجے پوایڈ ہٹے۔ "سوئیٹی وانت چیاتے ہوئے زہر خدا تھا نہ سی بولی تو فاور نے سوئیٹی کو انتہائی اچھنے سے دیکھا تھر رجاء کو کھا جانے والی تگا ہوں سے گھورا اتنا تو وہ بجھی کیا تھا کہ رجاء کو گھا جانے والی تگا ہوں سے گھورا اتنا تو وہ بجھی کیا تھا کہ رجاء کو گھا جانے والی تھا کہ ان کی سے ان کھی ہے گھر سے گھورا اتنا تو وہ بجھی کیا تھا کہ رجاء کی تماشا کھڑا کر دہی ہے گھر ہیں کا نہیں چھوڑا۔ " رجاء ہر اٹھا کر خاور کی جانب انگشت شہا دے اٹھا تے ہوئے ہوئے ہوئے۔

''شٹ آپ ہوگا گرل تم کہیں کی تھی بھی کہاں ہی تم جیسی دو تکے کاٹر کیوں کومنہ لگانا تو دور کی بات ان پرایک نگاہ ڈالنا بھی پسنز نہیں کرتا اور سوئیٹی تم .....' وہ سوئیٹی کی جانب بل کھا کر پلٹا۔''تم بیگھٹیا تقر ڈکلاس فلموں والاسین کریٹ کرکے کیا سمجھ دہی ہو ہاں؟ میں خاور حیات ہوں'تم اپنے ان پالتو بوائے فرینڈ زکے ساتھ کھیلومیری عزت اورا مجے سے کھیلنے کی کوشش میں کہیں اپنی عزت اورا تیج ہے نہ ہاتھ دھو بیٹھو۔''

" 'اوہ یو .....تم بھی مجھے ہیں جانے خادما کی ایم سوئیٹی ابراہیم مجھے جیکٹ کرنے والا اس دنیا میں ابھی پیدائیس ہوا سمجھے۔'' بے پناہ طیش کے عالم میں سوئیٹی اپنے اندر کی بات خادر پرعیاں کر ٹی تو خادر نے اسے بے تحاشا چونک کردیکھا پھر وہ اپنے چچوں کے ہمراہ کمرے سے واک آؤٹ کر ٹی جبکہ مارے طیش و بے بسی کے خاور نے اپنی مٹھیاں بھینے لی اس ملی اس کا دل جاہ رہاتھا کہ وہ سوئیٹی کا گلا دبادے کئی آسانی سے اس نے اس پر جال پھینک کراہے پھنسالیا تھا خادر سلکتے ذہن سے چھے سوچتار ہا پھر وہ خود بھی وہاں سے نکل گیا۔

₩.....

اس واقعہ کی خبرسوئیٹی نے پرلیس دمیڈیا تک پہنچادی تھی حیات افتخار کے لیے پیچویشن کافی پریشان کن تھی خاور بھی اندر ہی اندر چے دتا ب کھار ہاتھا سوئیٹی نے ایک ہنگامہ کھڑا کردیا تھا حیات افتخار کا برنس کی دنیا بیس ایک خاص مقام تھا۔ میدیا ہے آئی وہ اپنا اثر درسوخ رکھتے تھے بیاسکینڈل ان کی انبیج کومتاثر کرد ہاتھا۔ دراصل ابراہیم خاکوانی نے سوئی کا

حجاب ..... 77 ....دسمبر ۲۰۱۵،

پروپوزلخودسے حیات افتخار کے سامنے خاور کے لیے رکھا تھا حیات افتخار نے اپنے بیٹے کے رجمان کونید کیمنے ہوئے فی الحال انہیں ٹال دیا تھا سوئیٹی کا فرینڈ سی نجانے یہ بات کیسے جان گیا تھا کہ خاور سوئیٹی سے شادی کرنانہیں جا ہتا اور آج كل وه اس سے پیچھا چھڑانے كي تركيبيں سوچ رہا ہے۔ بيتمام باتيں جب سوئی كے علم ميں آئيں او تو بين واہانت کے احساس سے وہ بے پناہ مستعل ہوگئ۔

"اس خاور کی اتنی ہمت کہ مجھ جیسی لڑکی کووہ اس طرح محکرانے کی جرائت کرے۔خاوراب تم دیکھنا میں تنہارے ساتھ کیا کرتی ہوں تم بھی ساری زندگی یا در کھو کے کہ سوئی جیسی لڑکی کے ساتھ تہارا یالا پڑا۔'' پھر سوئٹ نے ہی پورا یا ان بنایا رجاء ایک الی لڑی تھی جواس طرح کے ڈراھے اور حرکات وسکنایت کر کے امیروں کو لوثتی اور انہیں بلیک میل کرتی تھی۔وہ پیسے کی خاطر سب کچھ کرسکتی تھی اپنے کام میں رجاء بہت ماہر تھی اب تک کتنے ہی امیروں کووہ اپنی اداؤں سے وام الفت میں پھنسا کریا پھر کسی کے کہنے پر انہیں بلیک میل کر چکی تھی سوئٹی بہنانے سے خاورکوا ہے فارم ہاؤس لے تی تھی اور رجاء کے ذریعے انہوں نے اس کی سوفٹ ڈرنگ میں کچھ ملادیا تھا'جسے بی کرخاور کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا'اس واقعے کو لے کرمیڈیا بہت شور مچار ہاتھا'حیات افتخار کے برنس حربف بھی اس موقع ہے فائدہ اٹھا رہے تھے اس تمام پچویشن نے حیات افتخار کوا چھا خاصاً بو کھلا دیا تھا 'سمیراورا خشام کے علم میں بیربات آئی تو فوراوہ خاور کے پاس پہنچے تھے۔

'' میں نے تم سے پہلے بھی کہاتھا خاور کہ ہوئیٹی ہے کلیئر کٹ بات کرلووہ اتن سید حملائی ہر گزنہیں ہےاس کا اندازہ لؤ مہل ہے رہے ہے '''

مجھے پہلے ہی ہوگیا تھا۔' وسميرتم كيا مجھتے ہووہ جھے ہے شادى كرنے كے شوق ميں مرى جار بى تھى؟ اونهدالي لاكياں ايك مردير بھى اکتفانہیں کرٹیں وہ صرف میرے تفکرانے کابدلہ لے رہی ہے جھے نے کیوں کہ مردوں کوتو وہ اپنے پیر کی جو ٹی کی طرح استعال کرتی ہے کچھ عرصہ پہنا پھر پھینک کر دوسراخر بدلیا۔'' وہ انتہائی رعونت ونفرت ہے سوئیٹی کا ذکر

"ابكياموكا ....اس صورت حال سے كيسے نمٹا جائے .... تمهارے ڈیڈی تو پریٹان موں کے تا؟"اختشام نے خاورسے استفسار کیا تو خاور نے ایک ہنکارا بھرا۔

" ہوں وہ تو الثا مجھے شدید تاراض ہیں کی سے ان کے فائدے کی خاطر سوئیٹی سے اپنارشتہ جوڑا تھا وگرنہ اس دن جس دن میر بنے مجھے کلب میں مشورہ دیا تھا کہ سوئٹ سے صاف صاف بات کرلوتو اسی وقت میں اس کے ہوش

"ببرحال جومواسوموا اب بتاؤموكا كيا؟ اوروه لركى كيانام باس كا؟" بولتے بولتے سميرنے ذبن ميں زور ڈالتے ہوئے کہا۔تو خادرمند بنا کربولا۔

ربوں۔ ''ہاں رجاء دہ بہت شور مچار ہی ہے کہ رہی ہے یا تو خادر مجھے سے شادی کرے یا پھر جیل جانے کو تیار ہوجائے۔'' ''اونہ'اس کے باپ کا مال ہوں میں جیسے! ارے بازاری عورت ہے چندروپوں کی خاطر نوٹنکی کررہی ہے۔''اس وقت خاور کا بس نہیں چل رہاتھا کہ دہ رجاءاور سوئٹ کو اپنے پستول کی گولیوں سے بھون ڈالے پھر معااسے پچھ یا دا آیا تو سميرے استفساد کرنے لگا۔

الم الم الم الم الله على الله عن ال

| זפט                             | سمندر                  | يا                      |                      | اِک          |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| نہیں                            | حل ہی                  | کوئی سا                 | 6                    | جس           |
| ہوں<br>د.                       | مسافر                  | یا<br>در                | 1                    | اک<br>جس     |
| نہیں<br>لیکن                    | دل ہی                  | نوی مز<br>قتل ہو        | مام                  | ,            |
| بيان<br>نهيں                    | ا ہوں<br>آئل ہی        |                         | عام<br>تو            | يہاں         |
| <u>\$.</u>                      | دیا ہے                 | کی                      | ٤                    | زعگ          |
| <u>مجھے</u><br>ی نہیں<br>دہ آتھ |                        | بول جس کا               | 23 P.                |              |
| ره العم<br>ی نبین               | ہے کیا فار<br>میں شامل | یاد کرنے<br>کی کی سکتاب | لوگوں کو<br>تیری زند | ایے<br>دہ جو |
| ي بين جي                        | ٹوٹ کے آ               | یں ان ساب<br>ہوں جو     | وه آشیانه            | یں ا         |
| نبين                            | کرچیں ہی               | نظر آتی                 | تو کہیں              | اب           |
| ب:عائشهلیمکراچ                  | انتخار                 | (Van                    | 0                    |              |

ہوں۔ "خاور کی بات پر میسرنے ذہین پرزور دیا تو اس کی آئھوں میں اس دن کامنظر پوری آب و تاب سے سامنے آگیا جب كلب كاندروه دونول كلف كهيل رب تضاورخاور حسب معمول ادهرادهركي بانول مين مشغول تفا اورسوييلي كا تذكره أن فكل تفاراس دن ممير نے وہاں سے في كوكزرتے ديكھا تھا محرحقيقت يقي كر بلر كے بيچھے كھڑے ہوكروہ ب کھان چکا تھااوروہال ممیر کے سامنے سے یوں پوز کرتا ہوا گزراجیے وہ محض یہاں سے گزراہو۔ ''یادآ یا خاوروه اس دن جب ہم گولف کھیل رہے تھے تو سنی وہاں سے گز را تھا۔سوئٹ تو ان دنوں ورلڈ ٹور پرتھی۔''

سمير كي سوية موسي عمر كربولاتو خاوريك دم الحيل برا\_

'''اسی کمینے نے سوئیٹی کوریسب بتایا ہوگا' چغلیٰ لگا کرٹن نے سوئیٹی کےسامنے ہیرو بننے کی کوشش کی ہوگی میں نے اس سالے کوانے سامنے اک رکڑنے پرمجبور نہ کردیا نا تو میرانام بھی خاور حیات نہیں۔"

''ایک توتم ہر مخص کے پیچھے فوراً پڑ جاتے ہوارے دفع کرواس ٹی کؤوہ بھی ایم این اے کا بھتیجا ہے اب کسی نے مجد عين مت كود جاناتم بيروچوكداس رجاء اسكيندل سيم باعزت بابركيسة وُتَحْيَّ "سميرنے خاور كو تصنداكرتے موے اس کی توجیاصل معاملے کی جانب دلوائی توخاور بھی و صلا پڑا۔

"ميرے خيال ميں انكل مجمى ابنا اثر ورسوخ استعال كردہے ہوں مے سوئيٹی نے خاوركوبہت بلكالے لياجتنا آسان

وہ مجھر ہی ہے بیگام اتناآ سان نہیں خاور کو بدنام کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔'احتشام خاور کوچڑ ھاتے ہوئے بولا تو وہ

"تم بالكل سيح كهدب مواحتشام ميراباب اتھ په اتھ دھر كرنبيں بينا موا في الحال تو وہ رجاء كوخريدنے كى كوشش کردہاہے پھرتم دیکھنااس سوئیٹی اوراس کے باپ کوہم کیسامزہ چکھاتے ہیں۔"

المستريخ الزاب من چانامون ممي كے ساتھ شانگ پر جانا ہے آج كل تيارياں بہت تيزى ہے چل رہي ہيں۔ "سمير Section

حجاب ..... 79 ٠٠دسمير ١٥٠٥ء



ا بن نشست سے اٹھتے ہوئے بولاتو خادر کو جیسے اچا تک یادا گیا۔ ''اوہ تمہاری شادی میں تو بہت کم دن رہ گئے ہیں یارو ہے بنی مون کہاں کا پلان کیا ہے؟'' ''میں نے تو کچھ پلان ہیں کیا ہاں ساحرہ کچھنڈ کرہ کرتور بی تھی۔''اسِ بات پر خادرا سے د کھے کرہنس کر بولا "انِ إِنْ بِخبري اورب نيازي ب چاري ساحره بعالي تم جيے خشک رومانس سے دور بھا گنے والے مخص کے ساتھدہ کیے گزارا کریں گی۔" " تحجے ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تجھ جیسے ول پھینک رکھین مزاج اور چھچھورے لڑے کے ساتھ میری ہونے والی بھائی کیسے گزارا کریں گی۔ "شمیر خاور پر برابر کی چوٹ کرتے ہوئے بولاتو خاورایک مصنوعي آه مجركر كويا موا\_ ول الاسرار ولا الله المراس كى ياددلا دى تونے ميرى جان جگر جان تمناات دن سے اسے ديكھا بھى نہيں۔" "خاور بيہ چيلنگ ہے يارتو جميں اس لاكى سے ملوا تا كيوں نہيں؟ جم بھى تو ديكھيں آخراس لڑكى ميں الى كون ى خاصيت ہے جو تو لٹوكى طرح چكرار ہاہے۔" احتشام نے تقريباً ناراض ہونے والے انداز ميں كہا توسمير بھى تائيدى اعداز مي مراثبات مي بلا كربولا\_ "احتشام بالكل فيك كهدم إعفاور بيرب غلط بات علم خروه لاك كون عن كهال ربتى عن كياكرتى عناسكا نام كيائ بخفاه أكوده كهال في بيسباقة جميس كب بتائے گا؟" "معركرمير يدوست مركا فيل مينها موتاب-"خاورميرك كنده برباته ركت بوت بولا جرمزيد كويا موا\_ " ہاں اتناضرورتم دونوں کو بتاسکتا ہوں کہاس کاحسن ایساجادوئی ہے جیسے بارش کا پبلاقطرہ کچکتی بل کھاتی شاخ کی مانند اس كاخوب صورت سرايا جس كى بحول مجليول مين دل كهين الجه جا تا يجاور ..... " سينسر سينسر مزيد تعريفين تو خودا پي آپ سے كرلينا ميرے بھائى۔ "سمير منتے ہوئے بولا تو خاور تھوڑا خفيف سا ہوگیا پھر تینوں دوست زورہے ہیں دیئے۔

جورین آہست آہستہ زندگی کی جانب آر بی تھی گری بیٹم جا کم دین آور پارس کی بے پایاں کوششوں سے وہ کچھنارل ہوگئ تھی مگرز پادہ تر وہ جب چپ اور کم صم رہتی تھی بیٹھے بیٹھے نجانے کہاں کھوجاتی 'یہاں تک کہ اختشام کی موجودگی بھی اس پراٹر انداز ہیں ہوئی تھی پہلے وہ میکا نکی انداز میں کبری بیٹم کا کام وغیرہ میں ہاتھ بٹاتی کھاتی پیتی اور سوجاتی تھی البت اب وه خاله خالو کی با توں پر ہوں ہاں کر دیا کرتی تھی۔

كبرى بيكم جب رات سوين كي ليايي بمرع مين أكي واي مجازي خداس كويا موكي ووكافي ونول سے حورین کے ساتھ ہی سورہی تھیں مگر حورین کچھ بھی اواس نے زیردی انہیں اپنے کمرے میں بھیجا تھا۔ "مين اب ميك مول خالدائ آپ بليز ايخ كمر عين موجائين خالوكوكى چيزى ضرورت پريمتى ہے۔ "حورين زی سے کو یا ہوئی تو کبری بیٹم باختیارا سے سینے سے لگاتے ہوئے بولیں۔ "توان کی فکرند کرانہیں جوجاہے ہوگاوہ خود لے لیں مے "

" پھر بھی خالدای مجھے اچھا نہیں لگنا مجھے تو ہمیشہ ہے اسکیے سونے کی عادت ہے آپ خالو کے پاس جائے مجھے ضرورت ہوگی کی چیز کی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ "حورین نے زورز پردی کر کے انہیں ان کے کرے میں سمعیا تما مکران کے جانے کے بعداسے خالی کمرے سے بہناہ وحشت ہوئی تھی اپنے ماں باپ کی یادیں عود کرآئی

حجاب..... 80 .....دسمبر۲۰۱۵,

تھیں اوراس کی آنکھوں میں ساون آٹھ ہرتھا' کبریٰ بیٹم کی بات پر حاکم دین ایک گہری سانس بھر کررہ گئے تھے۔ ''اپنے ہاتھ بیروں سے بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا بھرتا باپ اچا تک اس طرح موت کی آغوش میں جاسویا یہ بات واقعی بے حد تکلیف دہ اوراذیت ناک ہے اورافسوس تو اس بات کا ہے کہ بھائی ہاشم ہمارے دیئے صدے کی بدولت اس ونیاسے چلاگیا۔''

"الله کوشایدی بهن منظورتها کا تب تقدیر کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ بیسب تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔" دونوں میاں بیوی ہاشم احمد کی موت کا ذمہ دارخود کو ہی تھہراتے اورایک دوسر بے کوشلیاں بھی دیے تھے۔ "دولیا تھی میں بین سینے میں نے کھو نہد سازیں کے کہ سینہ کا میں بیٹ کے مدور ہے ہوئے ہیں۔

''الله کواہ ہے نیک بخت ہم نے یہ بھی نہیں جایا کہاہے کوئی صدمہ پنچے گر .....!'' حاکم دین جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک دم رودیئے شوہرکواس حالت میں دیکھے کر کبری بیٹم تڑپ آھیں۔

" '' پخودکو کیول قصور وارتھ ہراتے ہیں' آپ نے تو حورین کی بھلائی جا ہی تھی اور پھر ہم احتشام کوراضی کرنے میں ناکام بھی تو تھہرے تھے۔''

وربس ہاشم احمرتم مجھے معاف کردینا' شایدہم دونوں ہی تمہارے قصور دار ہیں کیونکہ ہماری ادلاد کے سبب تمہیں اتنا بڑا صدمہ ملا۔'' حاکم دین ہنوزانداز میں بولے تو کبری بیگم بھی خود پر ضبط نہیں رکھ کیس۔

پارس کی متلئی تھی اس نے حورین کواپنی تیم دے کرآنے نے کا اصرار کیا تھا۔ ہاشم احمد کوگز رہے تین ماہ ہو بچکے تھے اور ان تین مہینوں میں وہ ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی متلئی کی سادہ تی تقریب گھریر ہی تھی پارس کی شادی کا اسے بے حدار مان تھا' مگراب جب اس کی متلئی کا دن آیا تو اس کا دل ہر بات سے اچاب ہوچ کا تھا۔

''حورین بیٹا چکی جاؤ ناتمہارا دل بھی بہل جائے گا اور پارٹ بھی کتنا خوش ہوگی۔ورنہاس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تیرے بچپن کی تبہلی ہے وہ چلواٹھواور تیاری کروشاباش۔'' کبریٰ بیٹم اسے چپکارتے ہوئے بولیس تو حورین بےزاری ہے کو یا ہوئی۔

'' خالدا می میرابالکل دل نہیں چاہ رہا' میں پارس سے معافی ما نگ لول گی۔'' '' پارس تہماری بہنوں کی طرح ہے وہ بھی تہمیں اپنی بہنوں کی طرح چاہتی ہے تمہارا انتظار کرے گی وہ' چلی جاؤ میری بچی۔'' خالدا سی انداز میں بولیں تو حورین نے بڑی ہے انہیں دیکھا۔''میں تمہارے خالوسے کہدوں گی وہ تہمیں چھوڑ آ میں گے اب بس زیادہ سوچومت اور جانے کی تیاری کرؤچلواٹھو۔'' خالدا می نے اسے زبردتی اٹھا کر ہی دم لیا پھراس نے انتہائی بچھے دل سے مثلنی میں شرکت کی اور خالو کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔

₩.......

سوئیٹی کے رجائے گئے ڈرامے میں کافی سنگینیاں آگئ تھیں خاور حیات اچھا خاصا کھنس گیا تھا جبکہ سوئیٹی کے والد اہراہیم خاکوانی بھی بٹی کے اس بلان میں شریک سے حیات افتخار نے اپ دوستوں اور وکیل کے مشوروں کے مرنظر خاور حیات کو ملک سے باہر بھجوا دیا تھا رجاء میڈیا پرخوب شور مجارہ تھی اور میڈیا بھی اس واقعہ کو خوب اہمیت و بر مالی خادر حیات کو اسکرین سے بالکل غائب کر دیا جائے جبکہ خاور سخت طیش کے عالم میں بچے دتا ہے مار ہاتھا وہ بر دلوں کی طرح یوں ملک چھوڑ کر جانا بھی نہیں جا ہتا تھا مگر حیات افتخار نے زبروی اسے یورپ روانہ کردیا تھا ان ہی دنوں میسر شاہ کی شادی کی تقریبات کا بھی آغاز ہوگیا تھا سمیر اور احتشام دونوں دوست وادر کو کافی مس کر رہے تھے جو تمیر کی شادی میں شرکت نہیں کرسکا تھا 'سمیر کی شادی بخیروعافیت اختتام پذیر ہوگیا تو وہ خووں دوست وادر کو کافی مس کر رہے تھے جو تمیر کی شادی میں شرکت نہیں کرسکا تھا 'سمیر کی شادی بخیروعافیت اختتام پذیر ہوگیا تو وہ

حجاب ۱۱۰۱۵ عصب ۱۵ سسدسمبر ۲۰۱۵ م

اپنی ہوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے چلا گیا اور احتشام نے اپنے باہر جانے کے لیے ہاتھ ہیر مارنا شروع کردیے وہ اس کسی بھی طرح ملک سے باہر جانا جا ہتا تھا اور اس سلسلے ہیں وہ ختلف کمپنیوں سے بھی رابطہ کر رہا تھا جبکہ کبریٰ جبگم اور حاکم وین نے حورین سے یہ حقیقت ابھی تک جھیار ہی تھی کہ احتشام اپنے تین اس کے ساتھ متلنی اس کے باپ کی زندگی ہیں ہی ختم کرچکا ہے حورین اب کافی سنجعل کی تھی کہ وہ سارا وقت گھر کے کاموں ہیں مصروف رہتی تھی احتشام سے اس کی ملا قات اور بات بہت واجی ہی ہوتی تھی کھیار حورین کو احتشام کی ملا قات اور بات بہت واجی ہی ہوتی تھی کہی کھیار حورین کو احتشام کی ملا قات اور بات بہت واجی ہی ہوتی تھی کہی کہی ایک دوبار جب بھی پارس اس سے ملئے آئی کورین نے احتشام کی بابت اس سے گفتگو ضرور کی جبکہ پارس کچھ کہتے کہتے فوراً اپنی زبان کو دانتوں تلے دبالیتی وہ یہ سفاک خیقت اپنی عزیز از جان دوست کو بتانا جا ہتی تھی کہ جس کو اس کی بیاری پہلی گھنٹوں سوچتی ہے وہ سم ظریف ایک لیے حقیقت اپنی عزیز از جان دوست کو بتانا جا ہتی تھی کہ جس کو اس کی بیاری پہلی گھنٹوں سوچتی ہے وہ سم ظریف ایک لیے کے لیے بھی اس کے معلی ہیں ہوئی تھی اس کے معلی کہیں ہوئی تھی کہیں ہے وہ تم ظریف ایک کو جب یہ حقیقت کے لیے بھی اس کے محب سے جات کے جب یہ وہ تھی تھی ہوئی تھی اس کے وہ تم پر پارس کو بیتی تھا اور وہ قبر میں جاسویا تھا۔ پارس کے جب یہ حقیقت وہ تھی ہوئی تھی۔ ہوئی تھی اس کی جس پر پارس کو بیتی تیں اس کی جس پر پارس کو بیتی تھی ہوئی تھی۔ جس پر پارس کو بیتی تان بندر کھنے کی ہدایت کی جس پر پارس کو بیتی تان کی جس پر پارس کو بیتی تا تان کو جب سے تھی تات کی جس پر پارس کو بیتی تاتی کو جب سے تھی تاتی کی جس پر پارس کو بیتی تاتی کو بیتی کی جس پر پارس کو بیتی تاتی کو بیتی کی دور کو بیتی تاتی کی جس پر پارس کو بیتی کو بیتی کو بیتی کو بیتی کی تاتی کی جس پر پارس کو بیتی کو بیتی کی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کو بیتی کی کو بیتی کی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کو بیتی کی کو بیتی کو بیتی کو ب

'' مگرامال تم جانتی ہونا کہ میں حورین سے کوئی بات نہیں چھپاتی اور پھرایک ندایک دن تواسے بتانا ہی ہوگا کہا ب وہ اختشام بھائی کی منگیتر نہیں رہی۔'' پارس نے انتہائی اچھنے سے امال کود مکھ کریے پناہ الجھ کر کہاتھا۔

''جب حورین کی سگی خالہ خالونے اس سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے تو تمہیں بھی بتانے کی خرورت نہیں ہے ویسے بھی بیان کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے ہوسکتا ہے کہ تہمارے بتانے سے حودین پرمزید مصیبت و مشکلات آن پڑیں۔ بیٹا ہر بات بتانے والی معاملہ ہے ہوسکتا ہے کہ تہمارے بتانے سے حودین پرمزید مصیبت و مشکلات آن پڑیں۔ بیٹا ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی اور پھر آئ کل وہ بے چاری اپنے باپ کے تم میں نڈھال ہے کہ حقیقت اسے مزید تعکیف ودکھ دے گی اور جب اسے یہ تمام سچائی پیتہ چل جائے گی تو وہ کبری خالہ کا گھر بھی چھوڑ دے گی پھر کہاں ماری ماری ماری میں بھرے گی وہ جوان بخی جی اس نے اسے اور پچھے تھے ہوئے جھے کہ کہ پھرے گی وہ جوان بخی جی اس نے اسے اور پچھے تھے تھے کہ کہ بھی سے پچھے کہ کہ بیس کی البتہ اپنی سیلی کی حالت ذارد کھے کراس کا دل ہے تھا شاد کھتا۔ وہ چاہ کربھی اس کے لیے پچھیس کریا رہی تھی۔

حاکم دین جیسے ہی دکان سے گھرآئے حورین نے فوراً چولیے پرتوارکھااورا ٹے کے پیڑھے بنانے گئی وہ حورین کے ہاتھ کی گرما گرم روٹی بہت پسند کرتے تھےاوراسے خوب دعا نیں دیتے تھے حورین نے رات کے کھانے کا دستر خوان لگایا تو آج خلاف معمول احتشام بھی اس وقت گھرآ گیا حورین کواندرہی اندرخوش کوار جیرت ہوئی خالہ خالونے بھی خوشی کا اظہار کیا۔

₩.....₩

"اختشام بیٹا چلوا چھا ہوا آج تم کھانے کے وقت آگئے استے عرصے ہے تم نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا آجا و جلدی سے ہاتھ مند دھوکر حورین نے آج بھنڈی گوشت اور بگھارے بینگن پکائے ہیں۔" امال خوشی سے بولیں تو اختشام اثبات ہیں سر ہلاتا کپڑے بدلنے کی غرض سے کمرے میں جانے کی غاطر سیڑھیاں پڑھ گیا پھرچاروں نے مل کرایک ساتھ کھانا کھایا کھانے کے بعد حاکم دین کو چائے پینے کی عادت تھی جب کہ احتشام نے بھی حورین سے جائے کی فرمائش کردی تھی حورین چائے بنانے کی غرض سے پکن میں چلی آئی تو احتشام نے اپنے ماں باپ کوایک نگاہ و کی حقیقہ ہوئے کچھ موجا۔

ودونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔"اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہاتو دونوں جو آج احتشام کے

حجاب .... 28 ....دسمبر ۲۰۱۵ء

رنگ و هنگ میں کچھ نیا بن محسول کررہے تھائی ای جگہ چونک سے گئے اور اندر ہی اندر خاصے خا نف بھی ہوئے۔ "كهو كيابات كرنى بجهيل" والم دين احتشام كورسوج نكابول سد يكفته وياك بنكارا بحركر كويا موية ابھی اختشام کچھے بولتا کیا سانی رنگ کے عام سے شلوار قیص کے سوٹ میں ملبوس دو پٹدسر پر جمائے حورین جائے کی ٹرے کیے اندرداخل ہوتی۔

"حورين بيچابِ تم كمرے ميں جاكمآ رام كرلوساراون كاموں ميں مصروف رہتی ہو۔" كبرى بيكم كويہ خطرہ لاحق موا كہ بيں اختشام كوئى التى سيرهي بات حورين كے سامنے نه كردے \_ للذا جلدى سے كهد كئيں حورين سعادت مندى سے جی اچھا' کہ کروہاں سے چکی تی تو دونوں میاں بیوی نے اطمینان کا سائس لیا وہ حورین کو آج کل بیر بات بتانے والے تھے کہا خشام نے اس کے ساتھ رشتہ م کردیا ہے ایک ندایک دن تو انہیں حورین کوسچائی سے اس کا مکن ای تھا مگر وہ یہ بات این طریقے سے بتانا جا ہے تھے احتشام اگرائی زبان سے چھالٹاسید حابول دیتا تو یقینا حورین کی دل آ زارى موتى اورىيده دونول ميال بيوى بالكل مبين جائے تھے۔

"آ پانوگ میری شادی حورین سے کرنا جا ہتے تھے نال تو ..... "احتشام کی بات پر دونوں میاں بیوی نے اسے بغورد يكماجواني بات ادهوري جهور كرقصد أعفبرا

"تو..... آئے بھی تو بول کیوں ہمیں ہولاً رہا ہے۔" کبریٰ بیٹم پہلو بدل کراہے سرزنش کرتے ہوئے بولیں تو اختشام بالكل ذرامائى اندازيس كوياموا

'' تو میں حورین سے شادی کرنے کے لیے تیار موں۔''

ودكيا .....؟ " دونول كم منه كلط كم كلف و محق احتشام بنا قد چهور كراب مزے سے جائے بي رہاتھا حاكم دين اور كبرى بيكم چند ثانية توس سائي جكه پر بينهد بي مرانتها كى پريشان موكرايك دومر سكود يميت رب احتثام بركيانداق لكاركها بالون يهلي توبالكل صاف جث الكاركيا ....مرف تيري وجهي حورين ك باپ کواتنہا گہراصدمہ بنجا ہارے مجھانے کے باوجود تیری ناں ہاں میں بیں بدلی اوراب ....اب س وجہ سے تو راضي ہوگیا۔'' حاکم دین گواخشام کی بات بخت طیش دلا گئے۔'' جب ہاں کرنی ہی تھی تو اٹکار کرکے استے لوگوں کو

آ پ بھی کمال کرتے ہیں پہلے تو میرے پیچے ہاتھ دھوکر پڑے دہے کہ حور بن سے شادی کرلواوراب جب میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں تو تب بھی آپ خوش میں ہیں۔ 'احتشام برامان کر بولا۔

''واہ بیٹاواہ! پہلے تو ہمیں حورین کے باپ کے سامنے رسوا کر دیا اوراب تو اس سے شادی کے لیے رامنی بھی ہوگیا۔ شاباش بچے تیرا بھی جواب ہیں۔" کبریٰ بیکم کالہجہ بھی طنزیہ ہوگیا وہ اسے نہمائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں تواحشام في انتهائي جزيز موكراي جكري بهلوبدلا

"آپ نے ایک جوان جہان لڑکی کو گھر میں رکھا ہوا ہے آس پڑوی کے لوگ یقیناً ہا تیں بنا کیں مے کہ گھر میں نوجوان الركي كي موت بوك يول الركي كوركها ب

"أجها تخبي كب سيانوكول كى بالول كى پردا مونے لكى "إبانے استے ڑے ہاتھوں ليا تو وہ انتهائى جسنجلا كربولا\_ "آپ دولوں کوجوسوچنا ہے جو بھنا ہے وہ سوچ سمجھ لیں مرمیں اسکے ماہ بی حورین سے شاوی کرنا جا ہتا ہوں۔"

"ا ملے او " كبرى بيلم كوشد يد جرت كے ساتھ ساتھ تعورى ى خوشى بھى موئى مجرانتهائى بے يفين نگاموں سے

حجاب ..... 8 ....دسمبر ۲۰۱۵ ,

''احتشام تو مج كهدر ما ب ناكيا واقعى تو حورين سے شادى كرنا جا ہتا ہے اپنے دل سے راضى خوشى ہوكريد

میصلہ بیا ہے،۔ ''افوہ اب میں کس طرح یقین دلاؤں حدہوگئ پہلے تو زبردی مجھ سے حورین کو تھی کررہے تھے اب خود بول رہا ہوں تو آپنج رے کررہے ہو'' وہ ہنوزانداز میں بولا تو دونوں اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں ہوگئے۔اختشام نے چند عامیے انہیں دیکھا پھروہاں سے اٹھ کراپنے کمرے کی طرف چلاگیا' کافی دیرخاموشی چھائی رہی پھرحاکم دین کی سوچ عامین دیکھا پھروہاں سے اٹھ کراپنے کمرے کی طرف چلاگیا' کافی دیرخاموشی چھائی رہی پھرحاکم دین کی سوچ میں ڈوئیآ وازا بھری۔

''اس لڑے کی تومیری سمجھ میں نہیں آرہی کہاں تو حورین سے شادی کے لیے وہ قطعاً راضی نہیں تھا اور اب خود منہ ے اس سے شادی کرنے کا اصرار کر رہا ہے۔'' کبری بیکم سوچنے سوچنے کیددم جیسے خوش می ہو کئیں۔ ''ہوسکتا ہے کہ حورین کواپی نظروں کے سامنے دیکھ کراہے حورین کے اندر کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا مواوروه اس کی نگامول کو بھا گئی ہو۔

''ہوں کاش بیار کا پہلے ہی اس شادی کے لیے راضی ہوجاتا تو .....'' حاکم دین ایک ہنکارا بھر کرخود ہی جملہ ادھورا حصور محت جبكه كبرى بيكم في ألم تكسيل مكين ياني ي جعلملاس كني \_

سمير جب بني مون سے واپس لوٹا تو پينجرس كراہے بھى جيرت كے ساتھ ساتھ كچھ پريشانى بھى ہوئى پھرسر جھنگ كراس في الله كالشكراداكياكه بروقت احتشام كوعقل المحلي احتشام بهت كمن موكرشادي كي تيارياب كرر ما تفارحاكم دين اور كبرى بيكم كے ساتھ ساتھ اختشام كابھى يہى فيصله تھا كەشادى انتهائى سادگى سے كى جائے تا كەفھنول كى چيزول ميں رقم بربادہیں ہو۔حورین بھی ان دنول بے بناہ خوش تھی مگر ہرائر کی کی طرح اسے خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ خدشات اور والسيم بحي بريشان كرر ہے تھے۔ پارس بھي سب كي طرح پہلے جيران وپريشانِ موني تھي مگر پھرحورين كي خوشي ديكھ كروه مجمی خوش ہوگئی تھی اورا بنی سہیلی کی خوشیوں کی دائی ہونے کی بے حساب دعائیں وے ڈالیں۔ون جیسے برلگا کرگزر رہے تھے اور پھر بلا خرحورین اور احتشام کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ سمیراپیے دوست کی شادی میں بہت ا بکسا یک تر تعااس نے اختشام کو بردی محبت سے دلہا بنایا جبکہ لال اور دھائی رنگ کے امتزاج کے شرارے میں دہن بنی حورین چودھویں کے جاندکوشر مائے دیے رہی تھی۔نکاح کے وقت حورین کواسپے امال ابابے تحاشا یا وا نے وہ بلک بلک كررودي \_كبرى بيكم اوريارس في انتهائي مشكلول سےاس كوسنجالا اور پھروہ حورين ہاشم سے حورين اختشام بنادي گئي۔ اس کامستفتل اب اختشام کے ہاتھوں میں تھا جواس کا مجازی خدااس کا والی ووارث تھا حورین کواختیشام کے کمرے میں بہنجادیا گیا تھا۔شب زفاف کی اہمیت وہ اچھی طرح جانتی تھی اس رات کے حوالے سے اِس کی آسمھوں میں بھی ڈھیر سارے روپلے سنہری سینے بسے ہوئے منے اختیام اس کا مقیتر ہونے کے ساتھ یساتھ اس کی محبت تھا۔ پہلی جا ہت تھا اس يكول مين صرف أورصرف احتشام كي شبيقي أورآج كي ريات مكن كي رات تقي جذبول اوراحساسات كي أظهار كي رات میں ایک دو ہے کومجت وجا ہت سے ممل کرنے کی رات تھی حورین سمے دل اور کیکیاتے وجود سمیت احتثام کی ختظرتنی جب مری نے بارہ کا ہندسہ عبور کیا تو احتشام نے کمرے میں قدم رکھا۔حورین نے محوتکھٹ میں چھیائے چہرے کو بالکل ہی نیچ کرالیا احتشام قریب آیا اور حورین کے مقابل بیٹھ کرچو نہی حورین کا تھو تھے۔ اٹھایا تو کھڑ گی سے مجها تکتے جاند نے بھی شر ما کرخود کو بادلوں کی اوٹ میں چھپالیا۔

"نیک بخت اب باتی نوافل کل پڑھ لینائم و ہے بھی بہت تھک گئی ہوا بھی آ رام کرلو۔" کبریٰ بیکم کوایک بار پھر نیت با عدصنے کا ارادہ کرتے د کھے کرحاکم دین مسکرا کر کو یا ہوئے۔ کبریٰ بیکم نے انتہائی مسرت سے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا پھر مسکرا کر پولیں۔

'' '' بہیں اختصام کے اباض نے اپنے رب سے بینیت کی تھی کہ جس دن حورین میرے بیٹے کی دلہن بن کرمیرے محمر آئے گی میں احتصام کے اباض نے اپنے رب سے بینیت کی تھی کہ جس دن حورین میں تو سور کعت پڑھ کری لیکھر آئے گی میں رسے اللہ کا آج صغر کی اور بھائی صاحب کی روح بھی بہت خوش ہوگی۔''
لیٹول کی شکر ہے میر سے اللہ کا آج صغر کی اور بھائی صاحب کی روح بھی بہت خوش ہوگی۔''

" ہاں بیتو ہے۔ اچھا بھئ تم نماز سے فارغ ہوکرلیٹ جانائس کام میں مت الجھ جانا۔'' حاکم دین کروٹ بدلتے ہوئے نیندے بھری آ واز میں بولے تو کبریٰ بیکم نیت بائدھ کرخشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھے لیس۔

₩......

'''حورین میری زندگی کاصرف اورصرف ایک ہی مقصد ہے اس ملک سے باہر جانا اورخوب رو پیدیپیہ کمانا' مجھے اپنی زندگی میں سب کچھ چاہیے وہ سب کچھ جو تمیسر اور خاور کومیسر ہے اور بیسب میں حاصل کر کے رہوں گا۔'' آخر میں وہ رہ نام کچھ میں بدالتہ جو بین مجھ ما ہے دیکھتی ہوگئی

پرعزم کیج میں بولاتو خورین محض اسے دیکھتی رہ گئے۔

حورین نے ایک بار پھرسوئے ہوئے احتشام پرنگاہ ڈالی اور دوسرے ہی بل بستر سے اٹھ گئی تیار ہوکر نیچے آئی تو چند ایک دشتے دارلا وُنج میں براجمان تھے حورین نے انہیں سلام کیا اور پھر کبریٰ بیٹم کے اصرار پروہیں بیٹھ گئے۔ ''احتشام کو ذرا دیر سے اٹھنے کی عادت ہے تو تم لوگ ناشتہ شروع کرؤ میں جائے لئے کرآتی ہول۔'' کبریٰ بیٹم مہمان وازی سے بولیں تو حورین اپنی جگہ سے آتھی۔

"خالدامية ب يليز بينه جاتين من حائة بناني مول"

''ارے دہن آج کے دن اپنی ساس سے خدمت کروالو پھر پوری زندگی تم ان کی خدمتیں کرلینا۔'' ایک رشتے دار خاتون ہنس کر پولیں تو کبری بیکم نے زبردی حورین کواپئی جگہ بٹھایا اور چائے لینے کی غرض سے بچن کی جانب چلی گئیں۔ دوسر سے دنسادگی سے دلیمہ کی تقریب بھی بخیروعافیت اختیام پذیر ہوگئی اورزندگی معمول پرآنے گئی۔

₩......

شادی کے بعد بھی احتشام کے وہی شب وروز تھے دن چڑھے سو کراٹھتا اور پھر تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا پھر رات ایک ایک ان کا دائیں ہوتی ۔ حورین دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی کہیں فارغ وقت ملتا تو کڑھائی لے کر بیٹھ

حجاب ..... 85 ....دسمبر۲۰۱۵ء

''' حورین ابھی تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں جوتم یوں سرجھاڑ اور منہ بھاڑ جسے جلیے میں گھوم رہی ہو۔'' پارس اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بولی تو حورین نے چھیکی ہی مسکرا ہٹ سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''دلیہ میں اسٹر نہیں میں نہ کی میں نہ میں نہیں ہوئیں۔'

'''بس میرادل بی نہیں چاہتا خودکو ہجانے سنوارنے کا۔'' ''لو بھلا بیرکیا بات ہوئی ہویوں کواپے شوہروں کے سامنے ہمیشہ نک سک سے تیار رہنا چاہیے تا کہ وہ کہیں اور تا تک جھا تک نہ کرشکیں سمجھیں۔'' پھر قدر ہے تو قف کے بعداس نے متفکرانہ انداز میں استفسار کیا کسی خدشے نے

یارس کے دل میں یک دم سرا بھارا تھا۔

''حورین تم خوش تو ہونا' احتشام بھائی تم سے پیارتو کرتے ہیں ناتمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا۔' ایک پل کے لیے حورین کے دل میں آیا کہ دہ احتشام کے بارے میں سب کچھ پارس کو بتادے گرا گلے ہی کھے اس نے خودکواییا کرنے سے بازر کھاآج پہلی باراس نے اپنی بچین کی سکھی سے جموٹ بولا۔

''ہاں بھئی بھلا مجھ میں الی کون کی گئی ہے جومیرا مجازی خدا مجھ سے پیارنہیں کرےگا'تم بالکل پریشان مت ہؤ اختشام میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں خوش بھی ہوں ہے بیٹھو میں تنہارے لیے فٹافٹ جائے بنا کرلاتی ہوں۔'' حورین جلدی جلدی بول کردہاں سے آخی تو یارس محض اسے جاتا ہوادیکھتی رہ گئی۔

₩.....

سمیرشاه آج کل این والد کے ہمراہ پرنس کو مزیدوسیج کرنے میں بے پناہ مصروف تھا جبکہ اس کی ہوئ ساحرہ ان دنوں تخلیق کے مراحل سے گزردی تھی۔ وہ آفس سے جیسے ہی فارغ ہوتا اس کارخ کھر کی جانب ہوتا ایسے وقت میں وہ ساحرہ کے ہمراہ زیادہ سے زیادہ وفت گزارنا چا ہتا تھا۔ وہ آفس میں پچھ ضروری کام نمٹا کرا شخف ہی والا تھا کہ اسی دم فون کی تھنی بچی توسیسر نے مصروف انداز میں فون ریسیوکیا دوسری جانب خاور کا ملازم تھا جواچھا خاصا گھبرایا ہوا تھا۔

'' میر صاحب میں نے آپ کے کھر فون کیا تھا تو آپ کے ملازم نے بتایا کہ آپ آفس میں ہیں اس نے مجھے بری مشکلوں سے آپ کے آفس کا نمبر دیا۔' ملازم پریشان کن اور گھبرائے ہوئے لیج میں بات کرتے ہوئے بولا تو سمیر پچھا جھکر کو یا ہوا۔

''سب خیریت تو ہے نائم اتنے تھبرائے ہوئے کیوں ہو؟'' ''نمیرصاحب خیریت ہی تو نہیں ہے دراصل چھوٹے صاحب آج صبح ہی گھر آئے تھے اس وقت تو وہ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے' مگر ابھی دو گھنٹہ پہلے ان کے کمرے سے بہت عجیب وغریب آوازیں آئے لگیس تو میں گھیرا کردیاں پہنچا مگر دروازہ اندر سے بند تھا' شاید دہ اپنے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ مجھے ڈر

حجاب..... 86 ....دسمبر۲۰۱۵ء

لگ رہاہے کہ کہیں چھوٹے صاحب خود کوکوئی نقصان نہ پہنچادیں۔'' خاور کا ملازم اپنے مالک کے لیے متفکر اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں گھر کر جلدی جلدی بولا توسمیر بھی پریشان ہوگیا۔ وہ خاور حیات کی عادت وفطرت سے بخوبي آي گاه تھا اوراس طرح جذباتی ہوکر یوں توڑ پھوڑ کر کے شورشرابا کرنا اس کی نیچر میں نہیں تھا ایس کا مطلب تھا کہ ہات واقعی عمین ہے اس نے بےساختہ گھڑی کی جانب ویکھاجودن کے دو بجے کا اعلان کررہی تھی اس وقت ساحرہ کنچ براس کاانتظار کررہی ہوگی \_

" تَقْيِك ہے افضل میں وہاں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ہم حیات انکل کوبھی فون کردو۔" "صاحب تودو تحجنے پہلے بی اسلام ہم بادے کیے روانہ ہوئے ہیں۔ کئی میٹنگ کے سلیلے میں چھوٹے صاحب سے مل كربهي محكة بين \_' الفيل بنوزاى ليج مين بولاتوسمير نے مزيد وقت ضائع كرنا مناسب نبين سمجھا سوعجلت ميں بولا۔ " ٹھیک ہے تم فون رکھومیں بس ابھی آفس سے لکاتا ہوں۔" پھرسمیر نے سرعت سے اپن گاڑی کی جانی اٹھائی اور تیزی ہے آفس سے نکلاً جب کہ ام کلے ہی بل ساحرہ نے سمبر کے آفس میں فون ملایا مگر صرف بیل جاتی رہی سمبر نے فون یک مہیں کیا۔

حورین باتھ روم سے نہا کرنگلی تو بستر پراختشام کو نیم دراز پایا۔"بیاختشام گھر کب آئے؟" وہ تھوڑی متعجب ہوکرخود ہے بولیٰ ایں وقت سہ پہر کے تین نج رہے تھے دو گھنٹے پہلے ہی اختشام گھر سے نکلاتھا بمیشہ اس کی واپسی رات سکتے تك موتى تقى آج يول اختشام كوكهر ميں پاكروہ كچھ پريشان ي مولى جس كاوہ بے ساخته اظہار بھى كركئى "آپ کی طبیعت و ٹھیک ہے تا آپ اس طرح اجا تک گھر آ گئے؟" " كيول كيايس كفرنبين آسكتا ادر ويسي بهي بدميراً كفري مين جب جا مول جس وقت جا مون اپ كفر آسكتا مول تم كون موتى موجھے سے اس طرح كے سوال جواب كرنے والى۔ "اختشام نے انتہائى مجر كرحورين كوجواب ديا جبكه حورین متحری مند کھولے احتشام کودیکھتی رہ گئی۔احتشام کاروبیاس کے ساتھے روکھا پیمیکاسہی مگراس طرح برتمیزی سے اس نے آج پہلی بارحورین سے بات کی تھی پہلے تو حورین اچھنے سے اسے دیکھتی رہ گئی پھریک دم چھن سے اس کے اندر کچھٹوٹا تھا مگراہنے اندر کی آواز کواس نے نظرانداز کر کے اختشام کی جانب دیکھے کرجلدی سےزم خو کیچے میں کہا۔ ''آئی ایم سوری اگرآپ کو برالگامیرایه مطلب مہیں تھا۔''حورین کی وضاحت پراختشام ماتھے پر نا گواری کے بل ڈالے یونمی بستر پردراز ہوئے اسے سکریٹ کے پیکٹ سے ایک نکال کرسلگانے لگا حورین نے ایک نگاہ اسے دیکھا پھرآئینے کے سامنے کروہ اپنے سکیلے بالوں کوتو کیے سے خٹک کرنے لگی۔ گہرے جامنی رنگ کے لان کے سوٹ میں دویٹہ تھلے میں ڈالےاپنے کام میں مصروف می حورین کے علی کوآئینے میں دیکھ کراختشام نے اس سے استفسار کیا تھا۔ سكريث نوشي مين مصروف تفا بليك جينز بربليك بى شرث بينا بى كندى رنگت اورخوب صورت ناك و نقت سميت وه بہت ہینڈسم لگ رہاتھا مگراس کی زبان سے نکلے لفظوں اورانداز نے اس کی وجاہت ودکھشی کوکافی ماندسا کردیا تھا۔ '' کوئی الجبرایا جیومٹری کا سوال تونہیں پو چھ لیاتم سے جو مجھے یوں ہونقوں کی طرح دیکھے جارہی ہو۔''اختشام ایک ، بار پھر بدتمیزی ونا گواری سے بولاتو حورین نے مہم کر بے ساختہ سرا ثبات میں ہلایا احتشام نے اسے چند ثاہے ویکھا پھر انداز میں بولا۔ " مجھے کھورتم کی ضرورت ہے اب چونکہ تم میری بیوی ہوتو تمہاری چیزوں پرمیرا بھی حق Section

ہاورو یہ بھی جہز کے نام پرتم ایک سوئی بھی نہیں لے کہ آئیں۔"

کیا یہ احتفام ہے؟ کیا یہ وہی احتفام ہے جس کے نام کی انگوشی بہن کروہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوں کررہی تھی،

اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کررہی تھی، کیا یہ وہی احتفام ہے جس کی مورت بنا کراس نے اپنے اس کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کررہی تھی، کیا یہ وہ بات نہ صرف اس کے دل بلکہ روح کے خانوں میں جاب تھی جواس کی پہلی طلب اس کے کنوار سے بینوں کا ما نک تھا اس کے ان چھوت ارمانوں کار کھوالا حورین خالی مالی تکا ہوں سے بس اسے دیکھے گئی جومزید کو ہر فشانی کر دہا تھا۔

منال تکا ہوں سے بس اسے دیکھے گئی جومزید کو ہر فشانی کر دہا تھا۔

مروانے کی ضرورت نہیں ہے اب اسے لیے بھر میں کو ان بڑے جب گا بک رکا ہوجائے گا تو تم کا غذات پر دستخط کر دینا۔" احتفام تو پورا پر دگر ام بنا کے بیٹھا تھا تو درین حض کر گرا سے دیکھے جارہی تھی۔ وہ پھر بھی یو لئے کے قابل ہی کہاں رہی تھی ۔ وہ پھر بھی یو لئے کے قابل ہی کہاں رہی تھی ۔ وہ پی بھر اس الما کو ہر گزیمیں ہوئی جا ہم گیا ان اور بال آیا تو بت بن حورین کی طرف تھوم کرتا ہا۔

کہاں رہی تھی ۔ احتفام آپنی بات پوری کر کے بستر سے اٹھا ، پھر خیال آیا تو بت بن حورین کی طرف تھوم کرتا ہا۔

کہاں رہی تھی ۔ احتفام آپنی بات پوری کر کے بستر سے اٹھا ، پھر خیال آیا تو بت بن حورین کی طرف تھوم کرتا ہا۔

کردینا۔ "احتفام آپنی بات پوری کر کے بستر سے اٹھا ، پھر خیال آیا تو بت بن حورین کی طرف تھوں کی جا سے دیں کی طرف تھوں کی سے میں جا سے کہال رہی تھی دورین کی طرف تھوں کی سے میں جا سے اس کہال دیں اس بین ہوئی جا سے کہاں اس بات کی خیراماں الما کو ہرگز نہیں بہوئی جا سے گرائی اور ان بر دیں دیے کہاں دورین کی طرف تھوں کی کر دیات کی سے میں جا سے کہاں دورین کی طرف کے میں کر کے بستر سے اٹھا تھا ، کہوئی جا سے گرائی کی سے کہ میں جا سے گرائیں اس کر کر کر بستر سے اٹھا تو تو کی کو بھر کی کر کر بستر سے اٹھا تو تو کو کر کر بستر سے کر کر بستر سے انسان کی کر کر بستر سے اٹھا تو تو کر کر بستر سے انسان کی کر کر بستر سے کر بی کر بی کر بستر سے کر بی کر بی کر بی کر بی کر بی کر بی کر کر بی کر بی

کہاں رہی تلی۔ اختشام اپنی بات پوری کر کے بستر سے اٹھا' کچھ خیال آیا تو بت بنی حورین کی طرف تھوم کرآیا۔ ''اور ہاں اس بات کی خبر اماں ابا کو ہر گزنہیں ہونی جا ہے اگر ایسا ہوا تو تمہارا بہت براحشر کروں گامیں۔'' یہ کہہ اختشام تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ حورین ایک بے جان پیلے کی مانند بے س وحرکت نجانے کتنے بل یونہی کھڑی رہی۔

''خاور .....خاور دروازه کھولویں ہول ممیر! پلیز دروازہ کھولو۔''ممیراو بچی واز میں بولا مگر دوسری جانب ہنوز خاموش رہی ممیر نے انتہائی متفکر ہوکرافضل کو دیکھاوہ بھی اینے مالک کے لیے کافی پریشان دکھائی دیا۔

''فارگاڈسیک خاور دروازہ کھولو! ہم تمہارے لیے پریشان ہورہے ہیں تم ٹھیک تو ہونا۔۔۔۔۔خاور۔۔۔۔خاور فوراُ دروازہ کھولو درنہ میں دروازہ ابھی اسی وفت تو ڑ رہا ہوں۔''سمیراب اچھا خاصا حواس باختہ ہورہا تھا اس نے بری طرح دروازے کو پیپٹ ڈالا مگرکوئی جوانجیس آیا۔

"میرے خیال میں افضل ہمنیں درواز ہوڑتا ہی پڑے گاتم ذرا پیچے ہٹو۔"میر جلدی سے بولاتو ملازم ایک جانب کھڑا ہو گیا میں رنے دو تین جاندار کک ماری بلآخر دروازے کالاک ٹوٹ گیا اور وہ کھل گیا "میر بے صبری سے اندر واضل ہوا پیچے پیچے اضل موجود تھا اندر کا حال دکھ کرمیر چرت زدہ رہ گیا۔

انتهائی طیش کے عالم میں اس نے گھڑی کی جانب دیکھاجو چار بج کاعندیددے رہی تھی۔اسے اس بل میر رہے تعاشاغصا رہاتھاوہ کی اس کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ دو پہر بارہ بجے ہی اس نے ساحرہ کونون کر کے بتایا تھا گراب تک میر کا کوئی اتا پہتے ہیں تھا ساحرہ کا اس سے رابطہ ہی نہیں ہور ہاتھا 'وہ یو نہی بھو کی بیٹھی بچے و تاب کھارہی تھی حالانکہ ساس نے کئی بارکہا کہ بچھ کھا لے گروہ بھی ضد کی بے حد کی تھی۔

زمین پربیٹھتی چلی گئی اس کے دل میندر کا بت بہت بری طرح ٹوٹا تھا جس کی کر چیاں اس کے وجود میں بگھرنے کے ساتچھ ساتھ اس کی روح میں بھی اتر گئی تھیں احتشام حاکم وہ تو کہیں نہیں تھا اس کا تو اس حقیقت کی دنیا میں سرے سے كوئي وجود بينهيس تقاوه توصرف ايك الوژن تقاايك ايباخواب ايباخيال جيے حورين نے تخليق كياتها وه احتشام جواس کی رگ دیے میں موجود تھا' وہ مجسم نہیں تھا وہ سچائی نہیں تھا صرف اور صرف ایک احساس ایک تصور تھا جس کا حقیقی دنیا ہے کوئی تعلق جیس تھا حورین ایک شاکڈی کیفیت میں بیٹی اپنے خوابوں کے ٹوٹ جانے پرنوحہ کنال تھی بیے حقیقت تھی کراختشام نے اس سے بھی کوئی عہدو پیاں نہیں کیے تھے بھی اظہار لگاویٹ یا خاص جذبوں کا اے احساس نہیں بخشاتھا مراحتشام کی شخصیت کا پیروپ بھی اس کے لیے نا قابل یقین تھاوہ تو مجھتی تھی کہا حتشام کی طبیعت میں تھوڑی بے پروائی وغیر زمہ داری ہے مراسے یہ ہر کر بہیں معلوم تھا کہ وہ جذبات واحساسات سے عاری انسان ہے وہ بے اختیار بية وازروني چلي كئ پرخود سے كويا بوكى \_

"احتشام آب مجھائی محبت کا احساس دلا دیتے میرے اندرا پنائیت وخلوص کی روشی جلاتے تو میں کوئی لمحسوبے بنا المي خوتي وه مكان اوردكان آپ كے قدموں ميں ڈال دين محر .....! آپ كى نگاه ميں ميرے وجود ميرى ذات ميرى مستی کی کوئی اہمیت کوئی وقعت جہیں آپ کو چاہت ہے تو صرف میرے مکان اور دکان کی آپ ایسے کیوں ہیں احتشام كيول بيل؟"حورين بلك بلك كررودي\_

كمريد كى كوئى بھى چيزسلامت جيس تھى۔سارى چيزىن تونى بوئى جهارسو بھرى بوئى تھيں اس بل كمراكسى كماڑ خانے کا نمونہ پیش کررہا تھا سمیر نے تیزی سے نگاہیں ادھرادھر دوڑا نیں تو بستر کے دوسری جانب خاور آ ڑھا تر چھا اوند مصمنه يردانظرة يأسمير بهر عبوع سامان سے بچتا بجا تااس كى طرفة يااور تيزى ساب ك كند معير ہاتھ ر کھکراس کے وجود کواپی جانب موڑا خاوراس وقت ہوش وخرد سے برگانہ تھا ممیر نے جلدی سے اصل کی مدو سے اسے بستر پر لیٹایا افضل نے بستر پر موجود چیز وں کوتیزی سے ایک طرف کیا تھا۔

'خاور .....خاورتم ٹھیک تو ہونا خاور پلیز آ تکھیں کھولو۔''سمیراس پر جھکااس کے گال کوتھیک رہا تھا جب ہی افضل نے میرکویائی کا گلاس تھا یا تمیرنے یائی کے چھینٹے خادر کے منہ پہ مارے تو وہ ذرا کسمسایا۔

"خاور میں ہول میر پلیزی تکھیں کھولو۔"میراس کوہوش میں لانے کے جتن کردہاتھا جب ہی خاور نے ہوں ہاں كرتي موعية تكهيل كهولي تعين-

"او و تعینک کا دیم نے آئی تھیں تو کھولیں۔"سمیر بولاتو خاورات خالی خالی نگاہوں سے ویمار ہا۔ "اب كيسافيل كرد به ومين دُاكْتُركوبلاؤن؟"سمير كاستفسار برخاور نے بقي ميں سر ملايا۔

ودنبين واكثركوبلان كي ضرورت نبيس " خاوركو بورى طرح موش فيس آتاد كيه كرمير ف الفنل كوبابرجان كااشاره کیاتووہ خاموتی سے باہر چلا گیا۔

" ہوں اب بتاؤ کیا ہوا تھاتم نے خود کی اور کمرے کی حالت کیوں بگاڑی۔" سمیراسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے موے بولاتو بساختہ خاور کی آ جمعیل نم مولئی اور پھرد مکھتے ہی دیکھتے وہ بچوں کی طرح زاروقطاررونے لگا۔ " خاوراً ربواو کے ....! پلیزئیل می کیا ہوا ہے تم کیوں اس طرح رورہے ہو؟" سمیر خاورکو بول روتے و مکھے کرمتھر ہوا وہ جانتا تھا کہ خادر کوئی کمزور دل کا مالک نہیں ہے وہ کافی مضبوط اعصاب رکھتا تھا۔ سمبرنے ہمیشہ یہی ویکھا تھا کہ جب ا المراجي المراجي الله من كوئى شخت مهم درآئى اس نے انتہائى مضبوطى سے اس كا مقابله كيا اور اس پر قابو پايا انتہائى نامساعد Section

حجاب ..... 89 ....دسمبر۲۰۱۵ء

حالات کواپنے فیور میں کرلیما صرف خاور ہے کوئی سیکھ سکھتا تھا۔ بڑی ہے بڑی مصیبت پریشانی ہے وہ بھی نہیں گھبرایا تعام مرنجاني حاس كساته ايساكيا مواتعاكمة مني اعصاب ركضه والانحص يون ول جهور كربين كياتعا\_ ''خادرمیرے دوست پلیز مجھے بتاؤ کہ آخرالی کیابات ہوگئ جس نےتم جیسے مضبوط انسان کے یوں ہوش وحواس مجھین کیے۔"سمیر پریشانی وجیرت کے ملے جلےانداز میں بولاتو خاور نے انتہائی تکلیف دہ تاثرات ہے تمیر کودیکھا اس بل خاور کی آئیسی سرخ از گاروں کی مانند ہور بی تھیں۔ پھر جو کچھ خاور نے میر کو بتایا میر کو لگا جیسے اس نے سننے میں كونى علطى كى مؤيبلة وووائ كراكرد يكمتار بالجرآ مسلى سے كويا موا "کیاکیاتم نے....

₩..... ♥ ...... ₩

شام کوچورین نیچے کی تو کبری بیم کوتخت پر براجمان پایا جواس وقت ساگ کے پیتے چن رہی تھیں حورین کواس بل اختشام كي دهم كي يادة محلى كياكراس بات كاذكرامال اباب كيا تؤوه إس كاحشر خراب كرد كالبيساخة حورين كادل جابا كده خالداى كى كود من مرركك كربت الثارود ساورانيس سب كيم يج بتادي كراس في خودكوايدا كرفي سه باز ر کھااوران سے نگاہیں چراتی ہوئی شام کی جائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی جب بی کبری بیم کی آواز آئی۔ "حورين بينايداخشامة ج دوپېريس ي كمرة حياتها پر كچددير بعد چلا بحي كياتم سے كچه كهدماتها كيا؟"حورين کے ہاتھ یک دم بے جان سے ہو گئے جسم میں گویا سنسنا ہث دوڑ کی اسے ایک بار پھرا ضفام کے ادا کیے ہوئے الفاظ يا ما ت الكياس في خود كوسنجالا اور پراي ليج كوحتى الامكان نارل بنات موسة سرسرى اعداز اينات موسع يولى " الله الله الله مجھ سے تو مجھ بیں کہ انہوں نے بس تعوز اسا آ رام کرکے پھر کیا گئے۔" اے کبری بیلم ہے جموت بولتے ہوئے بہت دکھ مور ہاتھ الیک وہی تو ہستی تھیں جن کے وجود سے اسے اپنی مال کی خوش بوآتی تھی جن کی کودکی حدت اسے بی مال کی گرمی سے مشاہر لگتی تھی۔

'' پیتہ نہیں کیا گور کھ دھندے ہیں اس احتشام کے مجع وشام جانے کن چکروں میں پڑار ہتا ہے۔'' کبریٰ بيكم كى بديدا من حورين كے كانوں تك بيكى توجورين نے بدى بددردى سے اپني آسكھوں ميں آئے آنووں كواي بلوت ركز اتفار

ڈرائیونگ کرتے تمیر کے ہاتھ بار باراسٹیئرنگ پر بہک جاتے تھے اس کا دماغ جیسے من بیا ہو گیا تھا۔ جیرت انگیز سوچیں متفکرانہ خیالات اس کے دل ود ماغ کو آئو پس کی طرح جکڑے ہوئے تھے بیت قیقت تھی کہ خاور نے اسے اس وتت بري طرح متوحش كرديا تحاده تحقكے ماندہ اعصاب سميت جب گھر پہنچا تو ساحرہ بم كى ماننداس كے سر پر تھٹنے كو بالكل تيارتنى يميرن جب ساحره كوخطرناك تيورول سي كهورت پايا تو وه معذرت خوا ہانها نداز ميں بولا\_ ''ایم سوری ساحرہ دراصل خاور کی اچا تک طبیعت .....!''جوابا ساحرہ کے جومنہ میں آیا وہ بوتی چلی گئی اور اس بل ممیرکو بیشدت سے احساس ہوا کہ ساحرہ جیسی خود پہند وخود غرض اور مغرور عورت سے شادی کر کے اس نے زندگی کی سب سے بوی غلطی کرڈالی۔ بولتے بولتے جب ساحرہ کی طبیعت خراب ہونے لگی توسمیرانتہائی پریشان ہوکراس کے ماس آیا۔

" ساحرہ بلیز ریلیس ہوجاؤا تنا غصہ بچے کی صحت پر بمااثر ڈال سکتا ہے۔" سمیرکو بچوں سے بےحد پیارتھاوہ اپنے و المان المان كالمان كالمان المان المان المان المان كالمان كالمان

حجاب..... 90 ....دسمبر ۲۰۱۵،



''اونہہ! یہ بچہ بھی صرف تہہاری ضداورخواہش کا نتیجہ ہے درنہ میں اس جھنجٹ میں ہر گزنہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بجھے اپنی لائف بھر پورطریقے سے انجوائے کرنی تھی اورتم نے مجھے اس جنجال میں پھنسادیا۔'' وہ نخوت سے زہراگل رہی تھی اور تمیسرشاہ اسے بھونچکاہ ساد مکھ رہاتھا۔شادی سے پہلے اسے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ ساحرہ بچھا زاد خیالات کی مالک لڑکی ہے مگراہے یہ ہرگر معلوم نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی سوچیس رکھتی ہے۔

"ساحرہ پیکیاتم بچوں جیسی باتیں کررہی ہو ماں بنتا تو ہر عورت کا اولین خواب ہوتا ہے اس کی بھیل اس کی ذات کے ممل ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے اریے خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جو ماں جیسے او نچے اورانمول منصب پر فائز ہوتی ہیں اورتم کتنی ناشکری عورت ہواتنی بڑی نعمت اور اعز از کو جنجال کہدرہی ہو۔"سمیر افسوس و تاسف سے اسے دیکھتے ہوئے بولنا حلاگیا۔

''اوجسٹ رتش پیتم مذل کلاس مردول جیسی با تیں مت کرؤہم پانچے سال کی پلانگ تو کرسکتے تھے نا۔'' ''جب قدرت تہمیں خودا بناا تناانمول تحفید بناچاہ رہی تھی تو کیاتم اس کوٹھوکر ماردیتیں؟'' ''ہاں میں ایسے ہی کرتی اگر جھے بروفت معلوم ہوجا تا تو۔'' ساحرہ ناک بھوں چڑھا کر ہو لی توسمیر سے پچھ بولا ہی نہیں گیا۔اسے لگا کہ تمام الفاظ بے معنی ہو تھے ہیں وہ مزیداس سے الجھے بغیر خاموثی سے اپنے کمرے سے باہر چلاگیا۔

> ریزه ریزه ہے میرانکس و حیرت بیے محن میراآ مینہ سلامت ہے و پھرٹوٹا کیا ہے؟

وہ کتنی دیر سے ڈرینگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے بیٹی خالی خالی نگاہوں سے اپناس کودیکھے ٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے احتشام اس سے کاغذات پر دسخط کروا کر گیا تھا اس نے اس کا گھر ادر باپ کی دکان جس میں انہوں نے دواخانہ کھول رکھا تھا نہ اور ان نے احتشام سے بیتک نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کن کے ہاتھوں کتنی مالیت پر اپنے والدین کی جمع پوئی کو پیچا گھر کود کھناچا ہتی تھی ان درود بوار کوچھونا چا ہتی تھی والدین کی جمع پوئی کو پیچا گھر کرنے سے پہلے وہ ایک بارا سے بابل کے گھر کود کھناچا ہتی تھی ان درود بوار کوچھونا چا ہتی تھی اس آئی تھی ان پار میں جا کر بیٹھنا چا ہتی تھی جہاں اس کی بچپن کی آئی کا تقاریاں ہی ہوئی تھیں ان یا دول کو حسوس کرنا چا ہتی تھی جو وہاں کے کونے گھر رول میں ہی ہوئی تھیں گر اس کی تو بت ہی ہیں ان کی خوات کی اور احتشام نے بھی ہتا ہے تھا جبکہ اس کا رہا ہے سے کہری بیٹم اور حاکم دین بالکل لاعلم سے دی کی اور اس قرین کو اس نے پھر نیس بتایا تھا جبکہ اس کا رہا ہے سے کہری بیٹم اور حاکم دین بالکل لاعلم سے۔

ملک سے باہر جانا اور وہاں جا کرعیش وعشرت کی زندگی بسر کرنا احتشام جا کم کا درینہ خواب تھا جو محض چند قدم کی دوری پر تھا وہ آئے ہے۔ بیرون ملک کا ویزا ملنے والا تھا' پھر پچھ دنوں بعد وہ یہ ملک جھوڑ کر جانے والا تھا اس نے صرف مفلسی ومشکلات سے پر زندگی گزاری تھی گڑکوں کو باہر جانے کا لا کے دینے والی کمپنی نے جب احتشام سے ایک خطیر رقم ما تھی تو وہ موج میں پڑگیا تھا بھلا اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاسکتا تھا۔

'' دیکھیے اختشام صاحب ہم تو صرف آٹھ لا کھرد ہے ما نگ رہے ہیں در نیادر کمپنیاں توبارہ چودہ لا کھے کم کی بات بی میں کر تیں۔'' کمپنی کے بنیجرنے اپنی کول کول تیز آٹکھیں چشمے کے پیچھے سے تھماتے ہوئے کہا تو احتشام بناء

حجاب..... 91 ....دسمبر ٢٠١٥،

سومے مجھے جلدی سے بولا۔

نیں ....میں آٹھ لا کھ کابندوبست کرلوں گابس آپ کی طرح مجھے ملک سے ہا ہر بجوادیں۔'' "آپآ ٹھولا کھروپے لے آئے تو تھیے آپ کاویز ابھی آ گیا۔" نیجر کی بات پراختشام خوش ہوکروہاں سے نکلا

مراس في تمام رات سوچاكىكس طرح روبول كابندوبست كياجائے كيونكدابات ايساكية في مجي إميزبين تعي سوچے سوچے اچا تک اس کے ذہن میں جھما کا ساہوا کی خیال کے تحت اس کی آسموں میں چک کا سی حورین ا ہے والدین کی اکلوتی اولا دھمی لہذا اپنے باپ کی جائیداد کی بھی تنہا وارث تھی احتشام کے ذہن میں بیر کیب آئی کہ حورین سے شادی کر کے اس کی جائیدادگون کے کربیدقم حاصل کرلی جائے۔ لہذا محض حورین کے کھر اوراس کے ابا کی دکان کی خاطراس نے ماں باپ پرحورین سے شادی کرنے پرزور ڈالا تھا پیچارے احتشام کے سادہ لوچ والدین احتشام کی نیت اوراس کے ارادوں کو مجھ میں سکے تھے۔اس نے بہت عجلت میں بیدونوں چیزیں فروخت کی میں حالانکہاسے اور بحق الجصورام ل سكتے متع مراس پرتو ملک سے باہر جانے كا جنون سوار تھا خريد وفروخت كى جب تمام فارميليدر پورى ہوئیں اور قم اختشام کے ہاتھے میں آئی تو اس دن وہ رقم اس مینی کے حوالے کرآیا اور بدی بے مبری و بے قراری ہے اين ويز المسكمة في كانتظار كرنے لكاجنهوں نے استايك ہفتے كاوقت ديا تھا۔

آج کل اختشام کاموڈ بہت خوش گوارتھا کبری بیکم اور حاکم دین دونوں اختشام کے مزاج میں اس مثبت تبدیلی پر قدرے جران اور کافی خوش تھے جب کہ حورین احتشام کی خوش مزاجی کی دجہ ہے بخوبی واقف تھی یقینا ایک بری رقم مكان اوردكان كے بيچے سے اس كے ہاتھ اِس كائى مكروہ اس بات سے قطعاً لاعلم مى كداخت اے دہ تمام رقم كى كمينى مے حوالے کردنی ہے جواس کے وض اس کو کی باہر کے ملک کاویز افراہم کریں مخے احتیام کو صرف بیرون ملک جانے ہے غرض تھی ملک جا ہے کوئی بھی ہووہ یہ بچھر ہاتھا کہ سی بھی ملک میں جا کراس کے ہاتھ میں سونے کا اعدہ دینے والی مرضى ہاتھا جائے كى اوروه رات ورات اميرا دى بن جائے كا۔خاورا ج اختشام سے ملنے اس كے كمرا يا تھا چونكدوه حورین اوراختشام کی شادی میں شرکت نہیں کرسے اتھا البذا خاص طور پروہ دونوں کے لیے تحالف بھی لایا تھا۔ سویمٹی کا معامله ممل طور پرسرد ہو گیا تھا کیونکہ رجاء خاور ہی کی طرح کسی امیر زادے کو بلیک میل کرنے کے چکر میں پکڑی گئی تھی اوراس نے بیسب بھی اگل دیا تھا کہ اس نے خاور حیات کوسوئیٹی اور ابراہیم خاکوانی کے کہنے میں اسکینڈ لائز کیا تھا۔ اختشام خادر سيل كربهت خوش مواقعا

"يارين كل شام تهارك كمرآيا تفاتم ي ملغ كرتهار علازم في بتاياكةم سورب تصنفري تعكان شايدا بعي تك اترى نبيس- "احتشام ملك تعلك إنداز ميس كويا موالو خاور قدر في ظري جراكر بولا\_

"ال الجمي مير ب سونے جامنے كى روئين سيٹ نہيں ہوئى اس ليے۔" پھرمسكراكرا حشام كى جانب د كھتے ہوئے مجحانسوس سے کہا۔

" دیلمونایار ہم تینوں ہیشہ ساتھ ساتھ رہے تھا لیک ساتھ کھومتے پھرتے کھاتے ہیے تفری وغیرہ کرتے تھے اورد يكموتم دونول كى بى شادى ين بين شركت بى نبيس كرسكاس بات كالجمعے برت افسوس رہے گا۔ "ایمان سے بارہم نے بھی بچھے بہت مس کیا تھا میری شادی تو کافی سادگی سے ہوئی تھی مرسمبری شادی تو دیکھنے ت تعلق ر محتی تھی۔ 'احتشام کی بات پر خاور نے لحظ بھر کواسے دیکھا بھر پچھ سوچ کراسے خاطب کرتے ہوئے کو یا ہوا۔ المستعمرة الحال شادى كرنے كے سخت خلاف تھے پھراجا تك تم نے كيے شادى كرلى۔ يقيناً تمهارے

حجاب ..... 92 .....دسمبر ۲۰۱۵ ،

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سنهری با تیل

الم سند و ستول سے بچ کیونکہ وہ تبہارا اتعارف بن جاتے ہیں۔

الم جب تک کی سے بات چیت نہ کروا سے تقیر نہ جائو۔

الم تریا کی سے بات چیت نہ کروا سے تقیر نہ جائو۔

الم تریا کا کی کے بعد کامیا بی حاصل ہوتی ہے شرط یہ ہے کہنا کا کی کے بعد ما ایوں نہ ہواجائے۔

الم شرنا کا کی کے بعد کامیا بی حاصل ہوتی ہے شرط یہ ہے کہنا کا کی کے بعد ما ایوں نہ ہواجائے۔

الم شرنا کو نیک مشور سے شکست دواوردوستوں کو اخلاق وا تھار سے بہنا گردیدہ بناؤ۔

الم میرکا و مرانا م غربیوں کی قوت ہے۔

الم میرکا و مرانا م غربیوں کی قوت ہے۔

الم بہترین قول ذکر ہے بہترین فعل عبادت اور بہترین خصلت علم ہے۔

الم المیدکا و کہ بہترین فعل عبادت اور بہترین خصلت علم ہے۔

الم بہترین قول ذکر ہے بہترین فعل عبادت اور بہترین خصلت علم ہے۔

الم بہترین تجور کیا بورگا۔ "خاور کی آخری جلے براحت میں چڑھا کر زعم سے بولا۔

الم بین نے شہیں بچور کیا بورگا۔ "خاور کی آخری جلے براحت میں جڑھا کر زعم سے بولا۔

الم بین نے شہیں بچور کیا بورگا۔ "خاور کی آخری جلے براحت میں جڑھا کر زعم سے بولا۔

الم بین نے شری بین میں بین می

والدین نے تہمیں مجود کیا ہوگا۔ "فادر کے خری جلے پراخت میں چڑھا کرزعم ہے بولا۔ "اس دنیا میں ایسا کوئی بھی مختص نہیں ہے جواخت ما کو مجود کر سکئیں نے بیٹ ادی اپنی مرضی اور اپنی غرض کی بناء پر کی ہے۔ "اپنی غرض ..... "فاور نے اسے قدرے چونک کردیکھا جبکہ فاور سے ملنے کی غرض سے اندرا آتی کبری بیگم بے ساختہ چوکھٹ تھام کردہ کئیں۔

سند پر مساح است. "حورین بھالی ہے شادی تم نے کسی غرض کی بناء پر کی آخر کیاغرض ہے تمہاری؟"خاور کی آواز ابھری تو کبریٰ بیکم ا

کول کی دھر کنیں بری طرح پے تر تیب ہوگئیں۔

" بجھے باہر جانے کے لیے رقم کی بے پناہ ضرورت تھی جب کہ حورین کے والدین نے جائیداد کے نام پروہ ڈربے نمامکان اور چھوٹی کی دکان اس کے حوالے کی تھی بس اس غرض کی بناء پر میس نے حورین سے شادی کرلی۔"احتشام کے استے خود غرضانہ انداز اور بے س وسفاک لفظوں کوئن کر کبریٰ بیٹم مارے صدے وجرت سے گنگ رہ گئیں۔ وونوں لڑکوں کی وروازے کی جانب پشت تھی لہذا دونوں کو معلوم نہیں ہوسکا کہ پیچھے کھڑی کبریٰ بیٹم سب جان گئی ہیں وہ اپنے رہزہ ریزہ وجود کو بمشکل سمیٹ کرا ہے کمرے کی جانب چل دیں۔ مزید کچھاور سننے کی ان میں تاب نہیں تھی نہ سننے کی مفرورت تھی وہ جان گئی تھیں کہ احتشام اب ہر صدے گزرچکا ہے۔

"توجورين بعاني ده دولول چزين تبهارے حوالے كردي كى؟"

"اس کی جیرے سامنے انکار کی مجال بھی نہیں تھی 'بہر حال میں نے دونوں چیزیں بچے کر قم کمپنی میں جمع کروادی ہے۔ اس کی جیرے سامنے انکار کی مجال بھی نہیں تھی بہر حال میں نے دونوں چیزیں بچے کر قم کمپنی میں جمع کروادی ہے۔ اس اب تو جھے اپنے ویزے کا انتظار ہے۔ "آخر میں وہ انتہائی جوش سے بولاتو خادر کھی اس کو دیکھی داخل آتی گلائی شلوار سوٹ میں دو پڑسلیقے سے سر پر جمائے حورین لواز مات سے بھری ٹرے لے کرڈرائنگ روم میں داخل میں اور کی مبارک باددی۔ حورین احتشام کے کہنے پروہیں صوفے پر تک اور کا اس میں اس میں کہنے پروہیں صوفے پر تک

حجاب ..... 93 ....دسمبر ۲۰۱۵ء

گئ کی بھی طرح کے میک اپ سے عاری چہرہ لیے حورین اس بل گلاب کے پھول کی مانندلگ رہی تھی سوٹ کے رنگ کاعکس اس کے چہرے کوانتیائی دککش وول فریب بنار ہاتھا۔

''ارے حورین بھائی آپ تو کہیں ہے بھی نئی دلہن نہیں لگ رہیں اب اتن سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔'' خاور ہنتے ہوئے حورین سے بولاتو وہ گڑ بڑائ گئی۔ بےاختیاراس نے اختشام کودیکھا جو چائے کی پیالی کی جانب متوجہ تھا۔ ''جی بس ایسے ہی۔'' وہ فقط اتناہی کہ سکی پھراس نے بڑی محبت سے اسے تحفے پیش کیے تو وہ لینے میں تامل بر سے

كى كيونكدوه سبكافي فيمتى تفي جبكه خادر ب حداصرار كرر باتها\_

" نخاور بھائی میں ان میں سے ایک تحفہ لے لیتی ہوں اُستے سارتے تحفول کی کیا ضرورت؟ "اس نے پر فیوم کے سیٹ کاڈباٹھاتے ہوئے کہاجب کہاس کے علاوہ وہ جیولری سیٹ ریسٹ واچ کا خوب صورت ساسیٹ اور کالممثلس کی چیزیں بھی لایا تھا۔

المیں است ہوئی۔' خادرتھوڑا خفا ہوکر بولا پھراختشام کونخاطب کرکے گویا ہوا۔''اختشام بیسب چیزیں میں استے خلوص ومحبت سے لایا ہوں اوردیکھوتمہاری واکف بیسب لینے سے انکار کر رہی ہے تم ہی سمجھاؤ ناانہیں۔'' خلوص ومحبت سے لایا ہوں اور دیکھوتمہاری واکف بیسب لینے سے انکار کر رہی ہے تم ہی سمجھاؤ ناانہیں۔'' ''حورین لے لوسب خاور کوئی غیر نہیں ہے میرے بھائی جیسا ہے۔''اختشام کے کہنے پراب حورین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہی لاہذاوہ نگاہیں جھکا کر دھیرے سے شکر رہے کہ کر رہ گئی۔ جب ہی خاور مطمئن ہوکرا ختشام کی

" بھی اختشام میں نے میراور تمہاری دعوت کا پروگرام بنایا تھا مگر میر کی وائف کی آج کل طبیعت تھیک نہیں ہے تو

تم دونول ميرب ساتھ دُنر پر چلنا۔"

'''کیوں نہیں یار جب تم کہؤہم چلنے کو تیار ہیں۔''اختشام خوش مزاجی سے بولا تو خاوراختشام کے والدین کی ہابت دریافت کرنے لگا۔ جب بی اچا تک حورین کو کبری بیگم کا خیال آیا وہ جب چائے بنار بی تھی تو وہ حورین سے ریکہا تھا۔ ''میں ذرا خاور سے ل لوں بہت عرصے بعد آیا ہے۔'' حورین کو بک دم کبری بیگم کی فکر لاحق ہو کی تو وہ چائے کے برتن اٹھانے کے بہانے خود بھی وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔

₩.....

سمیرخاورسے اس ون کے بعد سے ملنے کی کوشش کردہاتھا جبکہ خاور جان ہو چھ کرسمیر کونظرانداز کردہاتھا ابھی بھی وہ بغیرفون کیے خاور کے گھر گئے ہوئے ہیں۔
بغیرفون کیے خاور کے گھر پہنچا تا کہ اسے پکڑ سکے مگر ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے ہیں۔
''کس دوست کے گھر گئے ہیں پچھ بتا کر گئے ہیں؟''سمیر پچھسو چتے ہوئے بولاتو ملازم نے لاعلمی کا اظہار کیا۔
'' مجھے معلوم ہے خاور کہتم جان ہو جھ کر مجھ سے ملنے اور بات کرنے سے کتر ارہے ہوئیتم اچھا نہیں کررہے خاور شمہیں مجھ سے بات تو کرنی ہی پڑے گی۔' ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ سلسل خاور کی بابت سوچ رہاتھا۔ جب گھر پہنچا تو اس کی امی اور چھوٹی بہن نے گھرا کرا سے بتایا کہ ساحرہ کی طبیعت بہت خراب ہورہی ہے اسے فور آہا سیفل لے کر جانا پڑے گا یہ سنتے ہی اس نے جلدی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔

₩.....

حورین مجرموں کی طرح سر جھکائے کبری بیگم اور حاکم دین کی سامنے بیٹھی ہوئی تھی احتشام خاور کے ساتھ ہی با ہرنگل گیا تھا۔حورین جب کبری بیگم کے کمرے میں آئی تو آنہیں گم سم بیٹھا دیکھ کر پریشان می ہوگئ حورین کے استفداد رکم کی بیگم نے احتشام کی تمام گفتگوا ہے سنائی اور پھر آخر میں جب کڑے تیوروں سمیت براہ راست اس

حجاب ..... 94 ....دسمبر ۲۰۱۵ء

اللهِ تعالیٰ کی ذات کےعلاوہ مشتر کہ ملکیت پر بھی نہ بھی جھکڑا کھڑا ہوجا تا ہے۔ ازندگی سے پیارکریں کیونکہ مصرف ایک بارماتی ہے۔ ا پ جانے ہیں کہ خوشیوں کے ساتھ م کیوں ہوتے ہیں تا کہ ہاری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ الله دومرول سے لگائی گئی تو قعات آپ کو بمیشدد کھی کردیتی ہیں بہتریبی ہے کہ خودکود کھی نہ کریں۔ 🟶 بھی بھی اپنوں سے ایسی لڑائی نہاڑنا کہاڑائی توجیت جاؤمگر اپنوں کوہار جاؤ۔ اندگی کا ہم پرکتنابرااحسان ہے کہ بیہم سے صرف ایک باردو تھتی ہے۔ نشاط کامران.....کرا<u>چی</u>

ہے پوچھا کہ مکان اور دکان اختشام کے حوالے کر دی ہے؟ تو جواباً وہ اپناسر جھکا گئی اور کبری بیگم سب پچھ جان گئیں اور بے اختیار رونے لکیس ِحورین بھی ان کوسنجا لتے سنجالتے رونے لکی جب ہی جا کم دین گھر میں واخل ہوئے اور دونوں کو یوں روتے دیکھا تو بے تحاشا گھبرا گئے اور جب انہیں کبری بیٹم کی زبانی سچائی کاعلم ہوا تو انہیں بھی بے تحاشا صدمہ پہنچا' کافی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکے نتیوں نفوس رات کا کھانا بھلائے یو نہی کم صم بیٹھے تھے جب احتشام کی بائیک کی آ واز گونجی تھی حورین کا دل تیز تیز دھڑ کنے لگا تھا۔ یقیناً غالوا حنشام پر بہت زیادہ کر جنے بر سنے والے تھے اور پھر ہوا بھی یہی۔

''اوہ تو تم نے اماں ابا کوسب بچھے بتادیا حمہیں میں نے کہاتھا کہ خاموش رہنا اب دیکھوکیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ؟"اختشام خطرناک تیوروں سے اسے تھورتے ہوئے بولاتو حاکم دین زورہے دہاڑے۔

"خروارا حسشام اگر حورین برتم نے کوئی محق کی اس بے جاری نے تو جمیں پھینیں بتایا تہاری مال نے خودتہارے منہ ہے تہاری کو ہرفشانی سی ہے جوتم خاور کے سامنے بیان کردہے تھے۔'' بین کر احتشام لمحہ بھرکو گر برایا مگر پھر دوسرے ہی مل ڈھٹائی وبد تمیزی سے بولا۔

وہ چیز نیں میری بیوی کی تھیں میں انہیں چے دول یا آ گ لگادوں آپ لوگ کون ہوتے ہیں درمیان میں بولنے

'' کیا.....؟ کہیں تونے وہ دونوں چیزیں چھ تونہیں دیں۔'' حاکم دین کے دل میں پرزور خدشے نے سرابھارا تو وہ کیکیاتے نبچ میں گویا ہوئے۔

ا ان چوں میں نے! کیونکہ مجھے اس ملک سے باہر جانا ہے بہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر زندگی گزارنا مجھے قطعاً منظور نہیں سمجھ آپ دونوں۔ "وہ چلا چلا کر بولٹارہا جبکہ دونوں میاں بیوی بھونچکا سے اس کی جنون بعرى كيفيت كود يكفة ره رب\_احتشام بك جوك كركمرے سے باہر لكا تو باختيار حورين كے منهايك سسکی برآ مدمونی پھروہ بھی جیپ جاپ کمرے سے باہرنکل گئی۔

ساحرہ نے ایک صحب منداور خوب صورت سے بیٹے کوجنم دیا تھا۔ سمیرشاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا' سوائے ساحرہ کےسب ہی اس ننھے مہمان کی آ مدے بے بناہ خوش و پر جوش تھے۔ € الماسكاني ويموساحره بهارا بينا كتنا خوب صورت ہے بالكل اپنے باپ پر حميا ہے۔' وہ فرط مسرت سے بولا تو ساحرہ نے Section

حجاب ..... 95 .....دسمبر ۲۰۱۵ء

زمانے بھرکی بیزاری چبرے پر بجاتے ہوئے ایک نگاہ اسے دیکھادوسرے ہی بل اسے اس گول کو تھنے پر بے اختیار پیار آ گیا مرحمری موجودگی کے خیال سے دہ اسے جذبات پر قابو یا کرتک کر ہولی۔ ' سمیراب تم مجھ سے بیامیدمیت رکھنا کہ میں ساری ساری رات جاگ کراہے سنجالوں گی میں اپنی نیند کی قطعی قربانی نہیں دیے گئی اور پھرمیری آئھوں کے نیچے طقے بھی پڑجائیں گے میری ہیلتھ خراب ہوجائے گا۔'

"ساحرہ ڈارلنگ تم اس بات کی بالکل فکرمیت کروامی اورطو بی (چھوٹی بہن) وہ سب کرلیں گےاور پھر میں اس کے لیے ایک گورٹس بھی رکھانوں گا۔'وہ اس وقت مکمل طور پراپنے بیچ میں مکن تھا' ساحرہ کی بات پر بغیر برامنائے بولاتو وه محض اسے دیکھ کررہ کی۔

وہ شام کو محن کے ایک جانب ہے چھوٹے سے باغیج میں یانی دے رہی تھی جب ہی مضمحل سے حاکم دین وہاں آ كربيدكي كرى بِرآبيش كيم إلى انهول نے دكان نہيں كھولى كلى جود كافی بوجھل طبیعت لے كرام ہے تھے لہذا انہيں وكان جانے كى ہمت جيس ہوئى چرحورين اوركبرى بيكم كاصرار يرانهوں نے كويا چھٹى كر لى تھى۔

"فالوجان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے کمزوری اگر ابھی بھی محسوس ہور ہی ہے تو پلیز میرے سیاتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔"حورین انہیں مستفکرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کی بات پرایک تھکن ز دہ مسکراہٹ ہونٹوں پر مجھير كرمحض ايك سردة ه جركرده كئے حورين نے انہيں سوچوں ميں غلطان پايا توايك بار پھر انہيں مخاطب كر كے بولى۔ "كيابوا خالوجان كياسوچ رہے ہيں آپ؟ مجھے بتائيں ناكمآپ اِب كمزورى تو محسوس ہيں كررہے "حورين سب کچھ چھوڑ چھاڑ کران کے قریب آ کرتشویش زدہ کہے میں بولی تو حاکم دین نے انتہائی پر شفیق نگاہوں سے اسے و يکھا چربہت حلاوت سے بولے۔

''میری بیٹی میں بیسوچ رہا ہواں کہتم ہماری علی اولا دنہیں ہو گر ہمارے د کھ در داور تکلیف کا اس قدرا حساس ے اورایک وہ ہے میرے اپنے وجود کا حصہ میراا پناخون غیروں سے بدتر نالائق نا نہجار .....!'' آخر میں ان کا لہجہ شتعل ساہو گیا۔

" خالوجان آپ بلیز ایسامت کہیں میں آپ کی علی بیٹی نہیں ہوں گریج میں میں آپ کواینے ابا جیسا مجھتی ہوں آپ اورخالدامی بی میرے ماں باپ ہیں میری دنیا میری کل کا سنات ہیں۔ "حورین ان کے قریب دوز انو بیٹھ کر بھیکے کیج میں بولی تو حاکم دین نے دست شفقت اس کے سر پر رکھا۔

"متم بھی ہمیں بہت پیاری ہؤبہت عزیز ہومیری دعاہے کہ اللہ تعالی ہروالدین کوتم جیسی نیک فطرت زم ول اور سعادت مند بيني عطاكر \_! بستم ال ببس اور لا جارباب كومعاف كرديناجم في تهار ساته بهت بوى زيادتي كرة الى بيثا-" حاكم دين إب جذبات برقابونبيل باسكف باختياران كي تمحول سي نسوروال موسيخ جنهيل ديميركر حورین بری طرح تڑے اٹھی۔

> 'بیکیا کہدہے ہیں خالوجان آپ بلیز رویئے مت درنہ میں بھی رونا شروع ہوجاؤں گی۔'' 'دهمبیں حورین پہلےاس بے بس باپ کوتم معاف کردو۔''

"باب بيٹيول سےمعافی تہيں مانکتے خالوجان۔"

ومیں .....میں شاید تمہارا گناه گار موں بیٹی دراصل احتشام نے تمہارے باپ کی زندگی میں ہی تم سے شادی کرنے المسلم الكاركة ما الم وين كاس جملے برحورين نے انہيں انتهائي اچھنے سے ديكھا'ان كے دل ميں اس بات كا Section

حجاب ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵ میر ۲۰۱۵ میر

در قفس سے پرے جب مبا گزرتی ہے

تعلقات بھی اس قدر نہ ٹوٹے تھے

تری یاد بھی بادل سے خفا گزرتی ہے

وہ اب طے بھی تو لما ہے اس طرح

بھیے چراغ کو چھو کر جھیے ہوا گزرتی ہے

بھنور سے نے تو گئیں کشتیاں گر اب کے

دلوں کی خیر کہ موج بلا گزرتی ہے

ولوں کی خیر کہ موج بلا گزرتی ہے

تو پوچھو اپنی انا سے بغاوتیں محن

در قبول سے نے کر دعا گزرتی ہے

در قبول سے نے کر دعا گزرتی ہے

بوجھ تھا کہ انہوں نے حورین سے اتن ہوئی ہو چھپایا تھا'یہ بو جھ انہیں دن رات کچو کے لگا تا تھا سوا ہے ہمت کرکے انہوں نے حورین کوسب کچھ بتانے کی ٹھان کی اور حورین ایک کربتا ک اذبت کی لہر میں گھری وہ تمام ہا تیں سنتی رہی ۔ ''ہارے کہنے پر سمیر بیٹے نے تہمارے اباسے بات کی اور وہ نصیب کا مارایہ بات جان کرای رات رہ دنیا چھوڈ کر چلا گیا۔''اپٹی بات کھمل کر کے حاکم وین ایک بار پھر رونے لگئے ای بل حورین جیسے ہوتی میں آئی اس نے باحقتیار ان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھا ما۔

''میری بات غور سے سنیے خالوجان ان ساری باتوں میں آپ کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی خالدامی کا بیسب میرے نصیب میں لکھا تھا اور نصیب کا لکھا ٹالانہیں جاسکتا ابا جان آپ کومیری قتم اگر آج کے بعد آپ نے خود کومور دالزام تھہرایا تو .....!'' حورین نے انہیں مسلسل آنسو بہاتے و یکھا تو ان کا ہاتھ اپنے سر پررکھ کر آج پہلی بار اباجان کہہ کر

خاطب کیا جبکہ حاکم دین نے فورانس کی بات کوظع کر کے کہا۔ "کی مختصل مت بولنامیری بیٹی ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کوخطا کا زمیس مجھیں کے بس تو سلامت رہے بچھے زعدگی کی تمام خوشیاں ملیس آمین۔"حورین ان کی بات پر دھیرے سے مسکرادی جبکہ چند قدم کے فاصلے پر تحت پرایستادہ کبرلی بیگم بھی یہ سب سن اور دیکھے کر بھیگی آتھوں سے حورین کی مسکرا ہٹ کی دائی ہونے کی دعا کرنے لگیس۔

₩......

اختثام کواس بل یول محسوس ہوا جیسے کی نے اسے آسان سے دھکادے کرمنہ کے بل گرادیا ہووہ کی دم ہوا ہیں معلق ہوگیا ہو۔اس کے پیروں تلے زمین ہی نہ ہؤاس کے سارے خواب سارے ارادے سارے منصوب دھرے کے دھرے رہ گئے اسے اب تک یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوگیا تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوگیا تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی ساتھ اتنا ہڑا کوئی تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی ساتھ اتنا ہؤا کہ تو کہ خور اسے اسے اسے مراب تھا احتشام منزل محمد ہاتھا وہ نگا ہوں کا دھوکہ تھن ایک سراب تھا احتشام بجائے ایک ہفتہ بعد جانے کے وہ پانچویں دن اس مطلوبہ کمپنی کے آئی پہنچا تھا جنہوں نے اسے ویز ادلوانے کا لاج کی دیا تھا کہ کوئک مزید اس سے میں ہم ہیں ہورہا تھا وہ اس جا کر دیکھا تو اس آئی کا نام ونشان تک نہیں تھا وہ جسے صدے دیا تھا گہونکہ مزید اس سے میں ہورہا تھا وہ اس جا کر دیکھا تو اس آئی فراڈ تھی جونو جوانوں کو باہر جیمجنے کا لاج کے اسے اسے دیا تھا۔

حجاب ۱۰۱۵ میسد ۹۲ سمبر ۲۰۱۵

وے کرلوگوں کے لاکھوں روپے لوٹ کرراتوں رات بھاگ گئے۔'' د بنہیں ایسانہیں ہوسکتا میرے ساتھ اتنا بردا دھو کہ اتنا بردا فراؤنہیں ہوسکتا۔'' وہ اپنے بالوں کو بری طرح او جے ہوئے بولا۔اس کے لیے بیصدمہ بہت شدید تھا۔ آج کافی دن بعدخادرکلب آیا تھاوہ جم خانے کی جانب چلاآ یا بھی اسے ایکسرسائز شروع کیے بمشکل دیں منٹ ہی گزرے تھے کہ پیھیے پیھیے بمیرشاہ چلاآیا تھا۔ "خاوريةم محيك جيس كررے؟" "میں کیا تھیک جیس کررہا۔" "مجھے کیول کٹر ارہے ہو؟ "میں تم سے کتر الہیں رہائے تص تہاراوہم ہے۔ "اوه كم أن خاور مين كوكي ناسمجه بينبيس مول جيم اس طرح بهلالو مي." " میں اس وقت مصروف ہوں۔' "تمہاری اس معروفیت سے زیادہ میری بات زیادہ اہم ہے۔"سمیر نے مشین کا بٹن بند کرتے ہوئے تعلیت رے کیج میں کہاتو یک دم حین کے بند ہوجانے پرخاور بھی ناچار رکا اس نے انتہائی ناپندیدہ نگاہوں سے میسر شاہ کود یکھا پھر شین سے از کردوسری جانب چلا گیا سمبر شاہ اس کے پیچیے بیچیے ہی چلاآیا۔ و جمهیں میرے چھےآنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟" وہ انتہائی رکھائی سے بولا توسمیر شاہ اے مسکما کر "فی الحال اس کام سے ضروری میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔" خاوراہے محض دیکھتا رہ حمیا پھر ویٹ اٹھاتے موے موز کھے میں بولا۔ مميرتم مير عذاتي معاملات ميں دخل اعدازي نه ي كروتو بهتر ہے۔" 'بیبات تم خودکو بھی سمجھالوتو بہتر ہے۔ " مجمع معلوم ب كدكيا بهتر باوركيانيس-" ''میں تمہارا دوست ہول' تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں سیمجھانا اور بتانا میرا فرض ہے۔'' سمیر خاور کو دوبدوجواب ديت موئ بولاتو خاورزج موا\_ " ديمونميراس وقت ميرامود بالكلِّ احجانبيس ہے لېذاتم مجھ سے ابھی الجھنے کی کوشش مت کرو۔" وہ اپنا بایاں ہاتھ ا مھاتے ہوئے بداری سے بولاتو تمیر محض اسے دیکمارہ گیا۔

دودن سے احتثام اپنے کمرے میں بندتھا اس کا صدمہ کی طور کم نہیں ہور ہاتھا، کبری بیکم حاکم دین اور حورین کو مجمی سب معلوم ہوگیا تھا کہ ممینی فراڈ تھی میہ بات حاکم دین کواہے دوست کے بیٹے سے معلوم ہو کی تھی۔ جواخباری ر پورٹر تھا۔ بینوں اپنی اپنی جکہ خاموش تھے کی نے بھی اختشام ہے اس حوالے سے بات نہیں کی تھی۔ تیسرے دن خاور اختشام كمرآ باادراسياس بابت معلوم بوالواس في احتشام كوكافي تسل وشفي دي

ور الماسة المامة بول الركول كاطرح موك منارب موار ، جب ايك در بند موتا بي وس و كملت بين " Section

حجاب..... 98 ....دسمبر ۲۰۱۵,

''بول بیا بیک در کتنی مشکلول سے مجھے ملاتھاوہ کمپنی ہی فراڈنگل۔'' وہ بچے دتاب کھا کر بولا۔ ''تم ہمت مت ہاروحوصلہ رکھوان شاءاللہ کوئی نہ کوئی اور راستہ ضرور نکلےگا۔'' ''بس یار میں ایک دفعہ بہال سے چلا جاؤں تو بھول کر بھی میں ادھر کارخ نہیں کروں گا۔'' اختشام ٹھوں لہجے میں اپنے دائیں ہاتھ کامکا بنا کر ہائیں ہاتھ کی تھیلی پر مارتے ہوئے بولا تو اسی دم کبری بیگم چائے کی ٹرےاٹھائے ڈرائنگ روم میں واخل ہوئیں۔

ر ارسا نئی آپنے کیوں تکلیف کی حورین بھا بھی گئا تیں۔'' ''ارے بیٹاوہ ساتھ والے گھر قرآن خوانی میں گئی ہوئی ہے وہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی میں نے ہی اسے زبردسی بھیجاور نہ تو ہروقت کام میں مصروف رہتی ہے۔'' کبری بیٹم کے لیجے میں حورین کے لیے محبت وحلاوت کاسمندر ٹھا تھیں۔ ان انتہا

بادرباتھا۔

''بول لگتا ہے ساس بہومیں بہت اچھی نبھر ہی ہے۔'' ''ارےوہ میری بہوتھوڑی ہے میری بٹی ہے بٹی۔''خاوران کی بات پرزور سے ہنا۔ ''اسے میری بہوتھوڑی ہے میری بٹی ہے ہوں۔

حورین قرآن خوانی ختم ہوتے ہی گھر کی جانب دوڑی تھی شام کے دھند کئے گہرے ہوکر معدوم ہو چکے تھے جبکہ
رات کی ساہی بردی تیزی سے چہار سو پھیل رہی تھی ۔ آج اماوی کی دات تھی آسان پر گہراا ندھرا چھایا ہوا تھا ، حورین
کبریٰ بیگم آو محقراً احوال بتا کرتیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر حق بیس ہے اپنے کمرے کی جانب آئی اس وقت
صحن اور کمرے کی لائٹ بھی بند تھی اس کا ارادہ تھا کہ جلدی سے کپڑے بدل کروہ شخیا کر دوٹیاں پکالے گا اپنی جون
میں وہ تیزی سے کمرے میں واخل ہوئی تھی کہ کسی کے وجود سے دہ پوری قوت سے قرائی دومضوط ہا تھوں نے اسے
میں وہ تیزی سے کمرے میں واخل ہوئی تھی کہ کسی کے وجود سے دہ پوری قوت سے قرائی دومضوط ہا تھوں نے اسے
گرنے سے بچایا تھا ، حورین بری طرح گھر آئی اسے لگا کہ احتشام ابھی اس پر برسے گا اسے خت ست سنائے گا مگر یہ
کیا؟ اس نے انتہائی محبت سے حورین کا ہاتھ تھا ہا ، حورین کچھ جیران جیران تی گھپ اندھیرے میں احتشام کے وجود کو کھے گئی جبکہ اگلے لیے اس نے اس کی جانب پیش قدمی کی اس بلی کلون اور پر فیوم کی نا مانوس مہک اس کے تھنوں سے
مگر ائی تو اس نے الچھ کھے اس نے اس کی جانب پیش قدمی کی اس بلی کلون اور پر فیوم کی نا مانوس مہک اس کے تھنوں سے
مگر ائی تو اس نے الچھ کھی ایک بی جی بیا کہ یک خت سے اس پر جھکنا ہی بی کھی تھی تھی جس نے اس سے اس پر جھکنا ہی بی کھی تھی تھی تھی جس احتسام کی تیکرو تیز آواز اس کی ساعت سے شرائی ہے۔

" ' 'ایک آواس گھر میں کو گی آرام سے نہا بھی نہیں سکتا امی پانی ختم ہو گیا ہے موٹر چلا ئیں۔ " حورین کے بدن میں ہزار والٹ کا گویا کرنٹ دوڑ گیا انتہائی متوحش ہوکر وہ چند قدم پیچھے ہٹی اوراند ھیرے میں سرعت سے سوئچ بورڈ کوٹٹو لا کمراروشن سے منور ہو گیا جب کہ سامنے کھڑے مخص کو بھٹی بھٹی آئی تھوں سے دیکھے کر بمشکل اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ درآنے والی جیخ کوروکا اس کے کیکیاتے لیوں سے انتہائی وقوں سے لکلا۔

(ان شاءالله باتى آئتدهاه)



READING Section



خسارے کو یاد کر کے روتی ' یونجی ہنتے روتے شام بیت جاتی رات بھیگ جاتی' خاموثی سسِکیاں بھرتی اور وہ انتظار کی سولی پرلنگی آنے والے کی راہ تکتی۔ ناامیڈی کی لو بر صفائلتی تب کہیں جاکے اس کھر کے دوسرے ملین کی شکل نظر آتی۔ وہ اندر آتا' اس کی نگاہوں میں تمٹماتے امید کے دیتے کوایک سرونگاہ ڈال کر بچھا دیتا اور پھر بستریر گرجاتا۔اس محرکے یہی شب وروز مصے اور اس کھر کی شايديمي قسمت تهي -اگريدوانعي ايك " كم " تفاتو .....!

**◎**□.....□....□**◎** مستھٹن زدہ کمرے میں او کچی حصت کے پاس بالشت برابر روشن دان تھا۔ جہاں سے روشنی دن کے کسی وقت ایک چوکور ڈے کی صورت میں دھوپ کسی خیرات کی طرح اندر پھینک دین اوروہ کئی دنوں کے بھو کے سائل کی طرح اس دهوپ پرنوٹ پڑتی۔ بھی ہاتھ لہراتی ' بھی چہرہ اس دھوپ کی سیدھ میں کر کے روش دان سے جھا تکتے 'شا خاور کی آنگھوں میں آئٹھیں ڈالنے کی کوشش کرتی۔

وہی دھوپ جب د پوار سے سرک کر زمین برآتی تو اہے دونوں پیراس کی نرم کرم حدت میں رکھ دین وہ قطرہ قطره بيامرت جل بيتي تھي۔ بوند بونداس پش کواينے اندر ا تارنی تھی ورنہ .....ورنهاہے ڈرتھا کہاس نے ایسانہ کیا تواس جارد بواری کے اندروہ کہیں کل سر نہ جائے۔ جار د بواری ایک دروازے اور ایک روش دان بر مشمل اس کر مد کی میری ا كمرك مين ايك الميح باتھ روم تھا اور شايد زندگي گزارنے کے لیے بیا میک واحد مہولت جس سے اسے اپنا آپ ابھی تك انسان لكا كرتاروه كتف دن سے يهال قيدهي \_كوني اندازه ندفقا كيول قيد كلى كم پنة ندفقاادر كب تك رہنے والي من الله جاني .....

اہوں۔ وہ ویمن جال عم روز گار کا قصد کرتا اور گھر پھر سے وریان ہوجاتا ورا در کے لیے کمر میں جا کی زعد کی پھر مع حرتوں كالباده اور ه ليتى \_وه بولائي بوكھلائي خالى كھر الما الماسية ويوارول كوتكن ابني تنهاكي يربنستي اور اين

بھادوں برسار ہی تھیں۔ بیکوئی آج کی بات نہھی قسمت

نے رسائی دے کر بھی نارسائی کواس کا مقدر کھبرایا اور بیہ

مقدرايين ہاتھوں كى ككيروں ميں اس نے خود بہت شوق

سے سجایا تھا۔ بہت جاؤ ار مانوں سے اسے خود پر بحروسہ

اوراعتاد بهمى توحد سے زیادہ تھا۔ جب ہی تو خود سے بڑھ

كر بت جعزكى زردى ائى خوشيوں كے چرے پر ملتے

موتے اس کے ہاتھ ذرا نہ کانے۔ ندارادہ ڈولا ندول

ڈ گرگایالیکن اب....! اب ایک کرب مسلسل نے اسے جکڑ رکھا تھا ایک مرد اللہ کرب سلسل نے اسے جکڑ رکھا تھا ایک

طویل ممنام منزل کی بےنشان مسافت نے اسے تھ کا ڈالا

تقا-يياً نسوؤل كاليلي روال روز بهتا تقا وه اين ناقدري كا

ہررات جشن منانی تھی۔ نیند کی پری روز اس کانم چہرہ

بانہوں میں لے کرسونی اور وہ بیڈ کے دوسرے کیارے پر

مردن كا آغاز الله تعالى ك شكران كي ساته موتا

وہ ایک بنے عزم کے ساتھ نئے دن کی روشنی کودیکھتی پھر

سے جی اتھتی۔ وہی ایک وجود جو اس کے جیون میں

ورانیاں بھرنے کا ذے دارتھا ای ایک وجود کو چلتا پھرتا

زعد كى من سانس ليتا ديكه كروه بهى اين عم بهلا ديق-

ناقدري كانوكيلا چجتاركيس كاشأ موااحساس كهين سوجاتا

وروى زده مونث كل كرسالس ليت اوروه ليك جهيك بعي

ناشته بناتی، بھی جائے تو بھی دودھ....! ناشتے کا دور

منه مور مے کوخواب وجود سے بھی شکوہ بیں کرتی تھی۔

Section

ال او چی بہت او چی سیلن زدہ قبر میں نہ کھڑی تھی نہ حجاب......100 ....دسمبر۲۰۱۵،



کھڑ کی نہ ٹی وی نہ موبائل ہاں ایک عورت کی آ مدور فت ضرور تھی جس کے ہاتھوں میں تنین ٹائم کھانے کی ٹرے ہوتی۔ وہ ٹرے رکھ کر خاموثی سے اس کے مرے سے نکل جاتی اور اس کے نکلنے ہے بعد وہ ہمیشہ یا گلوں کی طرح دراوزه چينتي ..... إور چينتي ره جاتي ـ اس كي آواز وران بیابان جنگل میں کو بحق کسی ہے بس بھنکے مراہ مسافر كى طرح بليك كرخوداس بى تك آن چېچى ..... ماتھ تھك جاتے' جسم عُرُهال ہوجاتا' سائس پھول جاتی اور وہ خود..... پھوٹ پھوٹ کررونی ہوئی اسی دروازے کی دہلیز رِ گرجاتی۔

**❷□.....□**.....□**②** 

حاندتی راتوں کے بارے میں پورے گاؤں میں مشہورتھا' کہان راتوں میں پورے گاؤں میں بدروحیں بعثلتی پھرتی ہیں کئی بار جائدتی راتوں میں گاؤں میں ایسے واقعات ہوئے کہ اس عقیدے برگاؤں والوں کا یقین یکا ہوتا گیا۔ایک رات اچا نک ہی چھوٹے زمیندار کی بینی گھرے عائب ہوئی اور تین دن بعد گاؤں کی حدود ے باہر پیرصاحب کے مزار کے احاطے میں سیج فجر کے وقت مردہ یائی گئی۔ایسے ہی ایک چودھویں شب کمہار کے کھرکے کیے میں سو کھے سارے برتن ٹوٹ گئے ای رات فضلو کسان کے بیٹے کو ایک زہر کیے ناگ نے اس کے بستر پر چڑھ کرابیا ڈسا کہوہ بنایانی مائے رات کے رات ہی بستر ہر دم توڑ گیا۔ پورے گاؤل میں دہشت ىچىل گئى۔

پورے جاند کی راتیں منحوں قرار یا کیں ان راتوں میں مغرب کے بعد ہی پورے گاؤں میں سنا ٹابو لنے لگتا۔ لوگ اینے کھروں میں دبک جاتے کانوں کے شر گرادیئے جاتے کوئی تقریب مہیں رکھی جانی کاؤں م کھوں میں تو یوں بھی مغرب کے بعد ہی رات کا کھانا کھا کر فراغیت کرلی جاتی ہے۔ کیکن جو معمول کی آ مدور فنت اور گرمیول کی سہانی را توں کی رونق ہونی وہ الموساء والمال مل مرے سے مفقود ہوجاتی۔ Section

تھیتوں کو یائی لگانے والے سرشام ہی کام ختم کرے گھ کی راہ لیتے اور پہرے دار پہرے داری چھوڑ کر کھروں میں خرائے بھرتے۔اس رات گاؤں بھر کے کتے 'غیر معمولی سناٹا محسوں کرکے رات بھر کلیوں میں بھو تکتے پھرتے یا پھر گاؤں کی حدود سے باہر تھیتوں کے برلی طرف جمع ہوکر پوری پوری رات روتے.....! ان کے رونے کی منحوں آ وازیں گوٹھ والوں کے کانوں میں پڑتیں تو بزرگ لاحول پڑھتے' بیچے ماؤں کے سینوں میں منہ چھیا کیتے' کنواری کنیا نیں اپنی اوڑ هنوں میں دبک جاتیں اور حاملہ عورتوں کے گروخاص طور پر حصار پڑھ يره كر كفني جات\_

"رب سوہنا خیر کرنے آج تو زیادہ ہی رونا ڈالا ہے منحوسوں نے یے" گاؤں کی بڑی بوڑھیاں سے دم فجر تک رب سے خیر مانکتی رہتیں اور سوائے ان تھبرو جوانوں کے جن کی چوڑی حصاتیوں میں خدائے تعالی بزرگ وبرز کے اور کسی کا خوف نہ تھا' کوئی بھی سکون و بےفکری کی نینز

وه جھی ایک ایسی ہی رات بھی ماہ تمام کی سفید دودھیاں روشیٰ نے مسجد کے میناروں کؤورختوں چو ہاروں کھلیانوں

كونورسينهلار كهاتها مراسرارخاموشي مين صرف جهينكرون كران وكول كم بعو تكني أ وازين چكرار بي تعين

گاؤل كالكوتا چوكىدارر فيق عرف فيكا اينے كھر كى جار د بواری میں ہی چوکیداری کررہاتھا۔ ٹھنڈی ہوا بڑی سبک

رِفِيَّارِي سے چلتی بت جھڑ اور آتے جاڑوں کوسلام کرتی تحنلی میں اضافہ کررہی تھی۔ ہر سوخاموشی کی حکومت تھی۔

کھیت کھلیانوں میں کھڑی تصلیں سیک خرام ہوا کے

مزے کے رہی تھیں اور وھور وتکر غنودگی کے عالم میں

تصے تب ہی بڑی حویلی کے قطار در قطارینے کمروں میں

سے ایک کمرے کی بتی جل اٹھی۔

نیم اندهیرے میں ڈوبی حویلی میں زندگی کا احساس جاگا مرے میں بی جلنے کے ساتھ ہی معمولی اور غیر محسول ى حركت مونى اورچند لمحول بعد يجھلے احاطے ميں

حجاب ..... 102 .....دسمبر ۲۰۱۵



کھلنے والی کھڑی کھل گئے۔ پچھلا احاطہ نیم کچائیم پکاساتھا۔
باہر کی دیوار کے ساتھ گئے پرانی طرز کے اسٹورنما کمرے
قطار در قطار ہے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں جانوروں کا
چارہ اور سال بحر کا اناج جمع کیا جاتا تھا۔ دن کے وقت اور
مغرب کے بعد بچھ دیر تک یہاں جو بلی کے ملازموں کی
آمدورفت رہتی بھر بیرونق جلد ہی دم توڑ جاتی اور آج تو
چودھویں شب تھی۔ اس احاطے میں رات کے دوسرے
پہر کسی ذی روح کی موجودگی کا تصور خیال وخواب ہی
ہوسکتا تھا۔

ایسے میں اس وحشت زدہ ماحول چاندنی رات میں متمام وحشت خاموثی اور سنائے سے بے پرواکھلی کھڑی سے ایک وجود احاطے میں آ ہمتگی سے اترا اور دبے قدمول کین تیز رفتاری کے ساتھ داہنی جانب ہے آخری کمرول کی جانب بڑھنے لگا۔ آخر میں ہے وہ اسٹورنما کمرول کی جانب بڑھنے لگا۔ آخر میں ہے وہ اسٹورنما کمرول کے درمیان ایک چارفٹ لمبااور تین فٹ چوڑا چھوٹا ساسیاہ رنگ کا آ ہنی دروازہ تھا۔ وہ سایہ نماوجود تیزی سے چلااس دروازے تک آکررکا پھر دونوں ہاتھ تیزی سے جلااس دروازے تک آگر رکا پھر دونوں ہاتھ تیزی سے جنال کر چھے سرکادیا۔

**◎**□.....□....□

وه ایک بے حد چمکیلا اور سنہرا دن تھا۔ بہاراپنے

حجاب ۱۵۵ سسدسمبر ۲۰۱۵ م

Recifon

روسلے آئیل ہے موسم کے سنہری در سیچ پردستک دے رئی تھی۔ وقت کے ہاتھ اپنی بانہیں کھولے موسم بہار کا خوش بودر وجودخود میں سمونے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے سر پردکھا سفید جا در کا کونا ہٹا یا اور ٹھنڈی اور تیز خوش بو سے بوجھل ہوا میں آیک گہری سانس بھری بھر دل میں اٹھتی خوشی کی بے اختیار لہر کومسوس کیا تو خود بخو دلیوں پر مسکرا ہے کے کول کھلنے گئے۔

"اوہو..... بڑی ہنسیاں آ رہی ہیں کیا بات ہے؟" برابر ہیں بیٹھی عائشہ نے فوراً نوٹ کیا۔اس نے پورے کالج گراؤنڈ پرایک نظر ڈالی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے دل ود ماغ کومعطر کررہے تھے۔ عائشہ کے چھیڑنے پر گروپ کی سباڑ کیاں اسے دیکھنے گیس۔

''مُوسم ہی اتنا زبردست ہے کہ خود بخو د موڈ اچھا ہوجائے۔''اس نے حقیقت بیان کی۔

''ہاں یارموسم تو واقعی اور رات میں تو اور بھی ظالم ہوجا تا ہے۔'' روحاندا کیک لمبی ہائے کر کے صدف پر گر گئی۔صدف نے اسے پرے دھکیلا۔

''تو مجھ پرتو مت مرد۔ مجھے بھی کسی پرنس جارمنگ کے لیے زندہ جھوڑ دو۔''اس نے صاف روحانہ کے فربھی جسم رچھنتی کسی تھی

جسم پر چیبی کسی ہی۔ ''او .....و .....و .....و'' گروپ میں چیسمات لڑکیاں تھیں۔اس کے پرٹس چارمنگ کہنے پر شورسا کچ گیا۔وہ بھی انجوائے کردہی تھی۔

" الله برنس جارمنگ جس کی دور اور نزدیک کی نظر کمزور ہوگی۔ "روحانہ کیوں معاف کرتی۔ ایک زور دار قہقہہ بڑا۔ بظاہر سب ہی ہنس بول رہی تھیں لیکن ان میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو ہنتے ہوئے بھی بغور سامنے بیٹھی زارا کے جیکتے چہرے کود کھیر ہی تھی۔

زاراز بیرکانی کی بزاروں دومری از کیوں جیسی عام می لاکی تفی مگروہ خود یعنی کیلی بخت آورکوئی عام از کی نہیں تھی نہ خاندانی حیثیت سے نہ مالی پوزیشن سے اور نہ حسن وخوب مساز دکھنے والی تھی۔ اینے

گروپ مجبرز کے درمیان لیڈری محسوی ہوتی 'پر کیول دہ
زارا کواس قدرغور سے جانچ و پر کھر ہی تھی کیا تھااس عام
سے شکل وصورت اور بے حدعام سے گھرانے سے تعلق
رکھنے والی زارا زبیر میں .....! اس کی آ تکھیں صاف
روش اور چیک دارتھیں دانت موتیوں کی لڑی اور ہونٹ
ہاں ہونٹ بے حدگلا لی اور نم رہنے والے تھے۔ لیکی بخاور
کا دل خود بخو داسے زارا زبیر کی خوبیاں گوانے لگا اور

بلآخرایک نتیج پرجا پہنچا۔ ''اگر بہروزشاہ سائیں کی نیت اس پرڈانواڈول ہوتی ہے تو ایویں نہیں ہوتی۔''اس نے بے حد کمی و تفرسے اس محص کانام لیا جورشتے میں اس کامنگیترتھا۔

0 .....

دن ڈھلنے سے ذرا پہلے جب وہ دال جاول پراجاراور بابر ڈال کرانگلیوں سے چیڑ چیڑ مکس کردہی تھی تب فار یہ نے اس کے چلتے ہاتھوں کو بریک لگایا۔

" آج امان آیا تھا می تمہارے جانے کے بعد " وہ چند کمی خاموثی سے اسے دیکھتی رہی فاریہ پھینیں بولی تو ارتبار

> " " كيول آيا تقا' كوئي خاص كام تقاـ" " دنېيى بس دېسىزى ..... كول دو كه ا

''جیں بس ویسے ہی ۔۔۔۔ کیوں وہ کیا خاص کام کے بغیر نہیں آسکتا۔'' فاریہ کے چیجے الفاظ اس کے مسکراتے لیج سے میل نہیں کھارہ ہتھے۔

'' ' ' ' ' ' کون نہیں آ سکتا۔ میں تو ویسے ہی پوچھ تھ

'' کہیں تم بیرتو نہیں کہنا جاہ رہیں کہ دہ تمہاری غیر موجودگی میں کیوںآ یا تھا۔'' زارانے چونک کراسے دیکھا پھراٹگلیوں میں اسکےنوالےکومنہ میں رکھا۔

ہرا یوں میں اسے واسے وسے میں رہا۔
"میں ایسا کیوں کہوں گی اس کے بچا کا گھر ہے
جب جی چاہے گئے۔" فاریہ نے پانی پی کرگلاس رکھا اور
ایک جماتی ہوئی نظراس کے خفت زوہ چہرے پرڈالی۔
"جی میں یہی کہ رہی ہوں کہ یہاس کے بچا کا گھر
ہواد میں اس کی بچازاد۔" زارااس کی بات پر پھر چرت

حجاب..... 104 .....دسمبر۲۰۱۵ء

میں بر حمی عجیب ی بات کی تھی اس نے ادھوری اور ممل بھی۔سادہ اور معنی خیز بھی۔ یوں لگتا تھا ابھی وہ مزید کچھ اور بھی کے گی کین وہ برتن سمیٹ کردھونے کے لیے اٹھ گئى\_زارادىرىتك فارىيكى بات كوسوچتى ربى\_

**◎**□.....□....□**◎** 

كالج كى رونقين آج كل اين عروج برتهي \_اس روز افسوس ہوتا کہ فاربیے اس کے ساتھ ریگولر کلاسز میں ایمیشن کیون بیں لیا۔ حالانکہ اس نے کی بارکہا کہ م ے م گر بجویشن تو کر لؤوہ تو بس انٹریاس کر کے خود کو بہت طرم خان سجھ بیتھی تھی۔اس کیے ریگولرتو کیا برائیویٹ یر ہے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی۔ وہ کئی بار فاریہ کو قائل كرنے بيني كەتعلىم كاسلسلە بول نضول ميں كيول ختم کررہی ہولیکن فار میتو مان کرہی نہ دی۔اس نے خود کو محمرداری میں مصروف کرلیا۔ بقول اس کے بیاس کی مال کے آرام کے دن تھے اور اس کا فرض تھا کہ اب وہ کھر كانتظام سنجال لے اس نے تو د بے لفظوں میں زارا كو بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ جب وہ خود پڑھائی چھوڑ كرابي امال كيمر فيس كابوجه كم كرربي بولا محاله زارا كوبھى يى كرنا جائے۔كيونكدزارا ببرحال ان كى بينى تہیں بھالجی تھی۔

زارا فاربيك انداز اوربين السطور مطلب كوجهتي اور اس کی ذہنیت براہے افسوں بھی ہوتا۔ عین ممکن تھا کہوہ فاربيك بحث كواكب طعف كيطور يركيت موع انثرتك ى رك جاتى فارىيكى طرح كيكن يبال يرجيشه كى طرح امان درمیان میں آ گیا۔

زارا ٹیوٹن کے بچول کی کا پیال چیک کردہی تھی۔وہ امان اور فاربیرگرم جائے کے مگ ورمیان میں رکھے حصت برموجود تخت بربيشے تھے موسم كرما كي شندى شام فاربيكا أتى كالبيآ كل ازارى كى اس نے كھودير يهلي بى نها كرنياجوزازيب تن كياتها .. التى كلابي اور ملك ملےرنگ کے امتراج کا پر عاد لان کاسوف اس کی صاف ا المراق اور مناسب سراي يربهت في رباتها دارا Section

ريا احمد السلام علیم! میرانام ریا احرب میں پاکستان کے سب سے خوب صورت شہر چکوال میں رہائش یذہر ہوں۔ میں آگ برسائی گرمی لیعنی جولائی کے مہینے میں سب کے لیے مھنڈک بن کرآئی۔ میں برویز سائنس اکیڈی کی سب سے سینئر کلاس 10th کی سویٹ می اسٹوڈنٹ ہوں۔میری حارسہیلیاں ہیں' بخنادر ُغزل مهرين اور مقدس \_ کھانے ميں برياني پيند ہے وہ بھی کراچی کے فوڈ سینٹری ۔رنگوں میں گلانی رنگ فيورث بهيروسلمان خان فيورث سنكرراحت فتح على خان فيورث شخصيت حضرت محرصلى الله عليه وسلم فيورث كركم محد حفيظ شاہرآ فريدي۔ميرے جاليس كے لگ بھگ بہن بھائی ہیں ارے اتنا حیران نہوں کزنز بھی تو بہن بھائی ہوئے تا۔سب ہی بہت اچھے ہیں میں اسے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔میری کزن دیاآئی سب سے اچھی ہیں ان کی ساری اسٹوریز بھی اچھی ہونی ہیں۔وہسب سے پہلے مجھے ہی این اسٹوری سناتی میں ویسے تو میں آ کیل نہیں پڑھتی کیونکہ پڑھائی میں مصروف ہونی ہوں اس کیے دیا آئی پڑھ کرسنادی ہیں جب بھی میں فارغ ہوئی ہول تو انہوں نے مجھے "او ا ہوا تارا" پڑھ کرسنائی ہے اس میں مصطفیٰ کا کردار بہت اچھاہے۔میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے 9th میں ٹاپ بر کروں۔ میں کھر کا کام بالکل نہیں کرتی۔ وجہ کوئی خاص تہیں بس دل ہیں کرتا وعاؤں میں یا در کھیےگا۔

اب وہی تھے یے برانے کٹرے سنے منے کالج کے وقت سے بندھی چوتی کو کیر لگا کر قابو کیے بیٹھی تھی۔ بالوں کی تیں ہوا ہے نکل نکل کر چبرے برآ تیں اور وہ کا نوں کے پیچھاڑی لی

" ثم بى اس كو پچھ مجھاؤامان! ميں تو كهه كهه كر تھك منی ہوں۔" امان نے سوالیہ نظروں سے اسے اور پھر فاربيكود يكها.

> حجاب..... 105 ..... ٠دسمير ١٠١٥ء

''وہی پرانا مسئلہ میں آ گے ایڈ میشن لےلوں۔'' فار سے اکتا کر بولی۔

"پڑھناتو چاہے۔اس میں تہاراا پناہی فائدہ ہے۔" فاریہ نے کچھ چڑ کرامان کی طرف دیکھا۔ وہ زارا کی طرف متوجہ تھا وہ کچھاور چڑ گئی اسے لگتا تھاامان بھی زارا کی کسی غلط بات کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ بیتو پھر بالکل ٹھیک بات تھی۔

تھیک بات گی۔ ''اور کیا انٹر پاس کو کون پوچھتا ہے آج کل۔'' زارا نے چائے کا گھونٹ بھر کر مگ واپس رکھا۔

''خیر .....ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مجھے پوچھنے والے بہت .....جن کومیری فکر ہے وہ اپنی فکر کریں تو بہتر ہوگا۔'' اس کے انداز میں ایک خاصی اتر اہث جھلکی۔ زارانے ایک دم چونک کر اسے دیکھا' اس کا چہرہ کھے بھر میں تاریک ساہوگیا۔ امان بھی ہکا بکا سارہ گیا۔

"دزارا کا مطلب وہ نہیں تھا فارید! تم نے غلط مستجھا۔" امان نے نرمی سے کہدکراس کی بات کی تلافی کرنی جا ہی۔ کرنی جا ہی۔ کرنی جا ہی۔ کرنی جا ہی۔ کرنی جا ہی۔

"پت ہے مجھے ان کی کی بات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مجھے سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے تم اور مجھے سمجھانے کے بجائے تم اسے کیوں نہیں سمجھاتے ۔ "وہ تنک کی ۔ بجائے تم اسے کیوں نہیں سمجھاتے گا وہ مجھے۔ " چائے شفنڈی میں تاہمی

ہورہی ی۔
''اباتی بھی بھولی بیس ہوتم'اچھی طرح جانتی ہوائی
گُتنی مشکل سے گھر کاخر چہ چلا پاتی ہیں۔او پرسے تم نے
اپنی پڑھائی کا اضافی بوجھ ان پر ڈال دیا ہے۔'' لحاظ
ومروت کی اس کے اندر شدید کی تھی۔زارا ہمیشہ ہی نظر
انداز کرجاتی تھی'آج بھی کرنا ہی تھالیکن امان آیا بیٹھا تھا'
کم سے کم اس کے سامنے تو۔۔۔۔!

اسے اس سے میں این پڑھائی کابو جھیں ڈالا وہ ٹیوٹن ''زارانے کسی پراپٹی پڑھائی کابو جھیں ڈالا وہ ٹیوٹن پڑھاتی ہے اپناخر چہ خودا ٹھاتی ہے۔'' امان سے چپ ندر ہا سکا اس کے بولنے پرفار یہ کواور پھنگے لگ گئے۔ ''دار جہیں تو اس کی بے جا حمایت کے سوا اور کوئی

کام نہیں حالانکہ تم اچھی طرح جانے ہو کہ اگر ہمیں اپنی ایج کیشن جاری رکھنی ہوتی تو سب سے پہلائق میرا بنرا تھا کیکن صرف اس کی ضد کی وجہ سے میں نے ای سے کہا کہ میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی۔'' جارحانہ انداز میں بولتے ہوئے اس نے زارا کے سریر بم پھوڑا۔وہ ہکا بکارہ گئی۔ بھلا ایسا کب ہوا تھا'اس کے علم میں بیہ بات تو آئی بی نہیں کہ فاریہ نے زاراکی وجہ سے .....!

اس نے تو خودگی بار فار پر کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کھی کہ ہم لوگ ٹیوشنز پڑھا کرا پناخر چہ خودا ٹھالیس گے۔
لیکن فار یہ مان کرنہیں دی اور خالہ جان خوداس بات کی گواہ تھیں کہ اپنی ضداور بحث میں اس نے خالہ جان کی بات بھی نہیں مانی تھی۔فاریہا بنی بات کہہ کررگی نہیں بلکہ دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتر تی چگی گئی۔

امان اور زارا ایک شاک کے عالم میں ایک دوسرے سے نظریں جرائے بیٹے تھے۔ زارا خاموثی سے پی کاپیوں پر جھک گئی۔ امان بنا کچھ کے اٹھ کرچلا گیا۔ یا تواسے لگا کہ کچھ بھی کہنا ہیارہ ہے یا پھراسے لگا کہ کچھ کھی کہنا ہیارہ ہے یا پھراسے لگا کہ کچھ کہنا زارا کومزید دھی کرنے کے مترادف ہے زارا نے اسے جاتے و کھے کرروکا بھی نہیں اس کے سامنے رکھی کا پی کے الفاظ دھندلارہے تھے۔ اس نے خالی سیڑھیوں پر ایک نظر ڈالی اور نم آئی تھیں صاف کرکے سیڑھیوں پر ایک نظر ڈالی اور نم آئی تھیں صاف کرکے پھرسے کام میں لگ گئی۔

پوری حویلی میں جشن کاساساں تھا۔
اس حویلی کابڑاسپوت بہزادشاہ سائیں ایک طویل عرصے بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ شاداب ماں کا بیٹا تھا۔ جس کی آئیسیں ایک طویل عرصے تک بیٹے کی جدائی میں لہوروئی تھیں ۔اب ان میں فقط یادوں کے مشکر سے تھے۔شاداب ماں کا دل اپنی اولا د کے انتظار میں بیار ہو چکا تھا۔ آئیسیں لہو بہا بہا کر پھرا گئی تھیں لیکن وہ عورت تھی اس حویلی کی رسم ورواج میں جکڑی بیا تھا وار معصوم کے تصور لیکن مجرم عورت ۔عورت جومظلوم ادر معصوم

پتلی ساز پتلی ساز <u>کے من میں</u> کوئی نہ جانے كياساني بناتیں کمال مہارت ہے حسين دخو برو ماه رخ وماه وش پُتليال. جن میں زندگی کی رحق پتکی ساز کی ڈور یوں کی جنبش سے ہے کب کہاں کہیں وفت همجائے تماشا گاه زيست ميں تماشادكهاني بيسين پتلياں لیکی ساز کے اسٹورروم مین ابدی نیندسوجاتی ہیں وه پھرنئ پتلیاں بنا کر منظرعام پرلاتا ہے اور بالآخر.... انہیں بھی اپنے اسٹورروم کی زینت بنالیتا ہے سميرا بتول معل ....شاه كوث

مردکوکسی گنوارد بہاتن کے سپر دکر کے اس کی تربیت پر بٹا لگانے کی غلطی پیرومرشدسا ئیں بہرام شاہ بخت ہر گرنہیں کرسکتے تھے۔خواہ وہ گنوار دیہاتن اس کی اپنی سکی ماں ہی کیوں نہ ہوتی۔ اتن تھی جان کو مال کی گود ہے الگ کرتے ہی ممتا تڑپ آھی۔ ان کا رونا بلکنا' ساتھ ہی فریادیں کچھکام نہ ٹیس اور ایک ولایت آیا اس کی گرانی تعلیم وتر بیت کے لیے محق کردی گئی۔ شاداب مال کو ہفتے میں صرف ایک بار اس سے ملنے کی اجازت ملی۔ عورتیں اڑکیاں بیٹیاں کئی بھی روپ میں حویلی میں خوشی کا باعث نہیں مجھی جاتی تھیں۔ یہ تو کمزوری کی علامت تھیں۔ فکست کی ضامن یا پھرخون بہا میں دی جانے والی جھینٹ .....!

**ᡚ**□.....□....□**ᡚ** 

آ منہ حلیمۂ مومنہ بیان عورتوں کے نام تھے جوز مانے مجر کی سب سے مقدس مستبول کے نام پر رکھے جاتے اورولی سی اور کاری میان کے نصیب یتھے۔جنہیں اس حویلی کے مرداینے ہاتھوں سے لکھتے اور جو بھی کوئی قسمت کی دھنی اینے نفیب سے باعزت بری ہوکر کسی کی نصف بهتر كأدرجه ياليتي تواس كاشوهريا توعمر ميں يجيس تمين سال برواموتا يا پھر يندره سال چھوٹا ..... صبراورشکر کی انتهايريا بحرظكم وجركى انتهاير يميى رسم ورواج تنص شیاداب مال کوچھی اسی ریت کوسیہنا پڑا۔ان پرصرف بیٹی کی تعلیم وتربیت کی ذمہ داری ڈالی تئے۔ بہزاد شاہ بخت سے مال کا دودھ چھڑوا کر یا لئے میں ہی دوسری عورت یے سپرد کردیا گیا۔ جوان کی گورٹس ٹیوٹر اور انسٹر کٹر بھی تھی۔ بہزادشاہ بخت اس حویلی کا ولی عہد تھا۔اسے ہی آ کے چل کر بہرام شاہ بخت سائیں کی جگیہ لینی تھی۔ زمینوں کے معاملات جا گیروں کے مسئلے اور کمی کمینوں کے لئے نجات دہندہ بنتا تھاوہ آس یاس کے بسنے والے کئی ایک گاؤں میں سب سے بردا زمیندار جانا جاتا۔ تو لوگ اس کا نام سل درسل یا در کھتے۔اس کے پیر چھوتے اور پیٹھ چھے بھی ای عقیدت واحترام سے اس کا ذکر کرتے جو کسی معزز و پہنچے ہوئے بزرگ کا کیاجا تا ہے۔ المالية المالية المعامة بشخصيت كروب من دهلنه وال

اور بیٹے پر مسلط کی ہوئی تھی۔ گھڑ سواری نشانہ بازی اور تیرا کی بہروزشاہ سائیں نے بھی سیکھی لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اور دوسری بہت کی ایسی حرکتیں بھی سیکھ گئے ہوئی تھی ایسی حرکتیں بھی سیکھ گئے ہوئی تھیں۔ بہروزشاہ بخت اپنے والدین کے ایک گئے۔ تایا کے انقال کے بعد زمینوں کے سب معاملات فود بخو دان کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئے۔ ان کی غلط روث ورث کے ایسی معاملات فود بخو دان کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئے۔ ان کی غلط روث اور آ زاوانہ فطرت جوانی کو چھوتے ہی مال باپ کی نظروں میں آ چھی تھی۔ ای لیے ان کو لگام ڈالنے کے لیے ان کا روشا مندی میں آ بھی تھی۔ ای لیے ان کو لگام ڈالنے کے لیے ان کا روشا مندی میں آ بھی تھی۔ ای لیے ان کو لگام ڈالنے کے لیے ان کا روشا مندی

سان کی اکلوتی بنی بختا در سے طے کردیا تھا۔
کھر میں حسین وجمیل مگلیتر کے موجود ہوتے ہوئے
بھی بہروز کی روش اور عیاش پرسی میں کوئی تبدیلی ننآسکی
اور بختا درجو باپ کے انتقال کے بعد مال سے ضد کر کے
میٹرک سے آئے تعلیم حاصل کرنے شہرا گئی تھی اپنے دل
اور دماغ میں پروان چڑھے شعور اور بھلے برے کی تمیز
کے ساتھ دن بدن بہروز سے بیز اررہے گی اور دور ہوتی
گئی خود بہروز کے لیے بھی بختا در تھن ایک دل بہلانے
والی حسن کی مورت تھی ۔ جس سے کھیلنے کا بھی وقت ابھی آیا
دختا ۔ تو جب تک وہ وقت ننآ جاتا تب تک وہ دومری
حسین صورتوں سے ابنادل بہلا رہا تھا اور اس کی اان بی
حرکتوں نے بختا در کے دل میں موجود اس کے لیے
حرکتوں نے بختا در کے دل میں موجود اس کے لیے

بیزاری کوبردها کرنفرتوں کی صدودتک پہنچادیا تھا۔
بخاور ہرویک اینڈ پرشاداب ماں سے ملنے حو بلی
آئی شاداب ماں اور بہروز حو بلی میں اب سالوں
گزرنے کے بعدصرف دوہی کمین باتی ہے تھے۔ بہزاد
شاہ بخت تو باپ کے انقال پر چند دن حو بلی میں
گزارنے کے بعد واپس مری اور پھروہیں سے لندن
طیلے گئے۔ اعلی تعلیم ان کا بچین کا خواب تھا اور وہ اس
خواب کو پورا کرنے میں پوری گن سے جتے یہ بھول ہی
بیٹھے تھے کہان کی ایک مال بھی ہے جو قبر میں پیرائکائے

بېرام شاه سائيس كادل پقرتها پقرنى رېا است نه پلهملنا تها نه پلهملنا تها نه پلهملا سيد پلهملنا تها نه پلهملا سيد پلهملا سيد و ايک چلتے چلتے احتجاجاً يوں خاموش ہوا كه است دوباره زندگی ش لانے كى سارى تك ودوبيكارگئي اوراس خاموش دل كواس كے وجود سميت لحريس اتارديا گيا۔

اس وقت تک بنراد شاه بخت گفر سواری اور تیر اغدازى كيكه كرما برنشانه بازبن يحيح يتصد بلكه تيراكي مي بھی حددرجہ مہارت حاصل کر کی تھی۔ وہ جوانی کی سرحدول پر قدم رکھ کچے تھے۔ جب ایک روز انہیں اسے گاؤں اور حویلی سے کوسوں دور مری کے مرغز ارول مل تعمير شده إي خاص ريب باوس من والدمحرم ے جان سے گزر جانے کی خبر کی۔ انہوں نے مہینوں بعد حویلی میں قدم رکھا تھا۔ گریوں لگتا تھا سالوں بعد آئے ہوں۔ان کا چھازاد بھائی بہروزشاہ بخت بڑھتے برصة ان ك كند هے ان كاتفاع بيب روايت مى كه بهروزشاه بخت بهي اي حويلي كابيثا تفاليكن وه بميشه حویلی میں این مال باب کے درمیان رہا۔ شرام شاہ سائیں جو بہرام شاہ سائیں کے چھوٹے بھائی تھے۔ ائی مرضی اور پیند کی زوجہ لے کرحو یلی آئے تھے جس کی محبت کی پی ان کی آ تھوں پر چھا سے بندھی کرانہوں نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر بہروز شاہ بخت کے لیے حویلی میں ہی استانی کا بندوبست کیا۔ اے بورڈنگ میں ڈالنے کے فیلے کے خلاف بغاوت كردى\_ بهرام شاه ايخ چھوٹے بھائى سے ايك لمبا عرصهاس بات پرخفارہے۔ان کے خیال میں شہرام اسي بيني كواينا وارث بناني كى بجائے ايى زنائى كى طرح اسے بھی حویلی میں رکھ کرزنانی بناویں گے۔ شهرام شاه بخت كوان كى بات اكمرى توبهت سلكن جھڑے وفساد کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ دوسرے اِن کا اپنا دل بزے بھائی کی طرح ا تناسخت نہ تھا وہ اینے اکلوتے بیٹے ہے سالہا سال برمحیط اتنی دوری اور جدائی برواشت نہیں ریاتے جوزبیت کے نام پر بہرام شاہ نے اپنی بوی آج بھی ان کی واپسی کی راہ تک رہی ہے اور بیاعلیٰ تعلیم اور بہترین تربیت ان کے والد نے انہیں یوں دیار غیر میں لٹانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں کی جا گیر سنجا لئے کے لیے دلوائی تھی۔ سنجا لئے کے لیے دلوائی تھی۔

زمینداری سے انہیں کوئی دلچیی نہ تھی۔ جائیداد کی تفصیل اور بوارے سے بھی کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان کی تربیت بالکل الگ خطوط پر ہوئی تھی۔ایک ولائی آیا کے ہاتھوں میں جو انصاف پہند معاشرے کی پروردہ تھی۔ برابری اورحقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کی بات بھی کرتی تھی۔اس نے بہزادشاہ بخت کو قورت کی عزت کرنا سکھایا تھا۔اس کے زیر سانیہ اور زیر تربیت اپنا بچین گزارنے کی قصا۔ اس کے زیر سانیہ اور زیر تربیت اپنا بچین گزارنے کی وجہ سے وہ اپنے ازلی فیوڈل لارڈ زسٹم سے بیزارکن حد وجہ سے وہ اپنی مال میں تک دوراور لا تعلق ہو تھے۔اسے لا تعلق کہ اپنی مال کی تکرارس لیتے تھے۔

" كب آوك ميرى آكھيں ترس كى بيں۔ مرنے سے پہلے مجھا بی صورت تو دکھاجامير لحل نہيں توبية نہيں دم بھی نكل يائے گاكہيں۔"

عرصہ گزرگیا تھا شاداب مال کی اس طرح کی باتیں سنتے۔ ان پرکوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ تو ایک دن اچا تک ہمیا تک حادثے کا شکار ہونے سے بال بال ہے اور انہیں احساس ہوا کہ بیزندگی جوایک چھوٹے سے فلیٹ میں وہ تن تنہا گزارتے چلا رہے ہیں پائی کے ملیا سے زیادہ حیثیت نہیں رہمتی اور ڈالروں کے ڈھیر بھلا کس کام شاید انہیں بہنچا سکتے۔ کا جوان کی ڈیڈ باڈی کو اپنے وطن تک نہیں پہنچا سکتے۔ شاید انہیں بہنچا سکتے۔ شاید انہیں بہنی غیر مسلموں کے درمیان کہیں تا بوت میں بندلحد میں نہ اتر نا پڑے۔ اس حادثے نے ان کے بندلحد میں نہ اتر نا پڑے۔ اس حادثے نے ان کے بنالات تو کیا دل ود ماغ بدل ڈالے ادھ مرے جذبات جاگے تب آئیں موت کے منہ میں جاتی ماں کا خیال آیا ورانہوں نے ویکی کاعمند بیدیا۔ اورانہوں نے ویکی کاعمند بیدیا۔ اورانہوں نے ویکی کاعمند بیدیا۔

ن خوب نوث کردہی ہوں تمہاری امان کی ساتھ

**◎**□.....□◎

رشك وفا السلام عليم! قارئين كيا حال بيديقينا تحيك مول گے'اب آئی ہوں اینے تعارف کی طرِف تو جناب میرا نام (سوری)میرانگلص رشک وفاہے۔ کجرات کے ایک گاؤں برنالی سے تعلق ہے بائیس جولائی بروز جمعتہ المبارك كى ايك تبتى دوپېر ميں اس دنيا ميں تشريف آ ورکی ہوئی۔ جار بہن بھائی ہیں اور میں سب سے حچھوتی ہوں اس کیے لاڈلی بھی ہوں۔ بڑے بھائی وقاص کی توسب سے زیادہ لاؤلی ہوں۔ کھانے میں بریانی اور چکن کی ہر چیز انچھی لکتی ہے۔ کلرز میں بلیک اینڈ وائت موسك فيورث بايند بيث فريندز بهتى ہیں کچھ کے نام یہ ہیں فوزیہ اقراءً آ نسہ مقدس بھائی رضوانه فوزىير ثنادي كى بهت بهت مبارك مولياس مين كهير دار فراك اور چوژى داريا جامه موسك فيورث میں۔ا یکٹرز میں شاہ رخ خان مصل قریشی اور *عکر*ز میں عاطف اسلم رحت فتح علی خان اور شریا تھوشال موسث فیورٹ ہیں۔غزلیں سننااورلکھنااچھا لگتاہے۔ آخريس ابني پياري آني تحرش كوسلام اور بهت بهت بيار این ڈیئیرسٹ ہادیہ کو ڈھیر سارا پیاراور ارمان جانی ونیا میں ویکم او کے دت را کھا ٹیک کیئر۔

بڑھتی ہوئی ہے تکلفیاں۔"فارید کی تیز آ دازنے اس کی ساعتیں چیر ڈالیں۔ اس نے ایک نظر اندر کمرے کی طرف دیکھا۔ فارید کا بین نظر اندر کمرے کی طرف دیکھا۔ فارید کوائی مال کانہیں لیکن اسے اپنی خالہ جان کی طبیعت کا بہت خیال تھا۔ وہ ابھی ابھی بلڈ پریشر کی کولی کھا کرلیٹی تھیں۔ ساری رات بے چینی کے بعد اب کہیں جاکان کی آئے گھی تھی۔

"کیامطلب ہے تہارااس بات سے؟"اسے کالج سے در ہور بی تھی لیکن بہیں رک کراس بات کوختم کردیتا زیادہ بہتر تھا۔

" "مطلَب صاف ہے تم جو یہ سمجھ رہی ہو کہ امی اور میری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلوگ اور ہمیں خبر نہیں ہوگی تو تم غلطی کردہی ہو۔"

حجاب ..... 109 ....دسمبر ۲۰۱۵

لٹارہاتھا۔دوسرے پہرےسنائے میں دوردورتک ہرچز واضح دکھائی دین تھی۔ایک محسوس کی جانے والی وریائی اور غاموتی نے فضاؤں میں پہرے باندھ رکھے تھے۔حد نگاہ تک کوئی ذی نفس ڈھونڈے سے بھی تہیں ملتا تھا۔ سوائے اس بوڑھے املتاس کے گہرے سائے تلے جہال دو بریم کے متوالے ہرستم کے خوف سے آزاد ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے۔ مگراس بار ہمیشہ کی طرح ان کے درمیان مرف خاموشی محو گفتگونبیں تھی آج لبول پر لگے جیب کے ففل کھل گئے تھے۔ ایک نسوانی وجود وهيرے وهيرے سبک رہاتھا۔ ''میرے پاس اور کوئی راستہیں بچا۔ حالا نکہ میں

اييا كرنانېيں جا ہتى تھى ليكن .....ليكن ميں مجبور ہوگئى بےبس ہوگئی۔''

"میں جانتا ہوں۔" سیکوں کے جواب میں ایک بھاری سر کوشی اجھری اور ایک مردانہ ہاتھ رہمی بالول سے و هكيريآن تقبرا-

" بيكوني آج كرسم ورواج نبين ان او فجي حويليون کے مجھلے کیچے احاطوں میں پشت ہاہشت سے بیٹم کیلتے ا یسے کئی کردار اور واقعات ون ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے سراٹھایا کیکن ان کا سر ہمیشہ کے

کے کاٹ کر بھینک دیا گیا۔'' ''اور.....اور شاداب ماں.....وہ کہتی ہیں تم توسب سے خوش قسمت ہو کہ مہیں ..... "بات ادھوری رہ گئے۔

پچی سرک پر دور بہت دور کہیں روشنی کا ایک نھا سا شعله لیکا تھا۔ وہ دونوں وجود دیک گئے۔سائسیں تک

وكوئى ....كوئى آرمائ كوئى حويلى كى طرف بى آرما ہے۔" سہی ہوئی نسوائی آ واز میں ہزار ہاخد شے تھے۔ "اوہ میرے خدا..... کہیں یہ میریے لاکیہ تو نہیں '' نسوانی وجود پر واضح لرزش طاری تھی۔روشنی قريب آربي هي-

" ہاں ..... ہاں ..... انہوں نے آنا تھا۔" وہ تڑپ کر

ووكون ساكھيل مين نبيل مجھي تم .....كس بارے ميں بات کردی ہو۔"

طرح سجھ رہی ہو جو میں کہدرہی ہوں۔" اس نے فاربه کے شعلے برساتے تیور دیکھے اور ہاتھ میں پکڑا مگسليب برر كاديا-

ی سیب ور طاویات ''میں واقعی نہیں سمجھ رہی فاری! آخر کیا ہواہے بتاؤ

"مم مجهرای موکه اس طرح معصومیت کا درامه کرکے اور بیرثابت کرکے کہ اپنی پڑھائی کا بوجھ خوداٹھا رہی ہوا پی مظلومیت ثابت کر کے تم امان کا دل جیت لوگی تویتمہاری بھول ہے۔ "زارا کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ ''جیساتم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔'' چند کھوں بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو نظریں جرا کر بس میں کہا ہے۔

فاربياوروه خود دونول جانتي تحيس كهوه دل ہى دل ميں امان کو پسند کرتی ہے اور امان تو تنہائی میں اس سے اس بات کا اقرِ اربھی کرچکا تھا لیکن میہ بات اگر زبان زدعام ہوجاتی نو کتنی تباہی لائی۔ فاربیکا سرخ چہرہ اس تباہی کا محض ایک ٹریلر فقا۔

"آج بى بات كرنى مول اى سے كامران بھائى كو بلوائيس اور حمهيس جلتا كرين ورنةتم جيسے لوگ جس تقالي میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہوئے ذرائبیں بچکھاتے۔"اس کی ساعتوں پر بم گرا کروہ تیزی سے پلیٹ تی \_زاراافسردگی اورغم کے ملے جلے تاثرات سمیت لتنی

دروہیں کھڑی رہی۔ ''کیاہے میری قسمت سیجھ بھی نہیں میری زندگی میں میری مرضی اور خوتی کے لیے؟"خود سے سوال کرنی وہ خود کو مسینتی ہوئی بیرونی دروازے تک لے جارہی می-

**◎**□.....□◎

بورے جاند کی رات اینے جوہن برتھی۔مہتاب کا دود سیالیک پیالہ زمین کی دھرتی پراپنی روشی فراخد لی سے

حجاب..... 110 .....دسمبر۲۰۱۵

اکباریادر کھنا اے قوم ہندو
قائم رہے گالکھ لومیرا میہ پاکستان
تم خود کو جو بھی سمجھو پر میہ خیال رکھنا
جیتو گئے تم نہ ہم سے اسلام دین ہے اپنا
جتنی بھی چل لوج لیس جتنی لگالوطا قت
تم منہ کے بل گرو گے میہ بات یا در کھنا
ر بسماتھ ہے ہمارے تم کرلوجو بھی چاہے
آ سال نہیں ہے ہم سے نگرا کے پھر سنجلنا
تاریخ جانتی ہے میہ پہلے بھی ہو چکا ہے
تاریخ جانتی ہے میہ پہلے بھی ہو چکا ہے
اپنا جوامتحان تھا ذراوہ بھی یا در کھنا
جو پر میخان
جو پر میخان

جہاں گل ذاکر کی سہی ہوئی نظریں بنا بلک جھیکے جمی ہوئی تھیں۔لیکن وہاں جائدنی کی روشن میں کسی انسان یاغیر انسانی مخلوق کے کوئی آٹارنہ ہتھ۔

"اچھا ہٹوتم میں ڈرائیو کرتا ہوں۔" بہزاد فیصلہ کن انداز میں گاڑی سے اترا۔ ڈرائیور ذاکر تمام تر ادب اور لحاظ بھلا کر تیزی سے فرنٹ سیٹ پر کھسک گیا اور خود کانیتے لبوں سے قرآنی دعاؤں کا ورد کرنے لگا۔

بہزادنے گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسے دیکھا اور دھیرے سے ہنس دیا۔ باقی کا تمام راستہ سکون وعافیت سے گزرگیا۔ یہاں تک گاڑی کیچے میکے راستوں پر بچکو لے کھاتی حویلی کے بڑے اور عالی شان بھا ٹک کے سامنے آن رکی۔

اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''میں جارہی ہول اگلی چودھویں میں آؤں گی۔''اس کی بات ابھی باقی تھی اس نے لیے بھر کی دیر کیے بغیر کوئی چیز برآمد کی اور تنے سے فیک لگا کر بیٹھے مردکی گود میں بھینک دی۔

''ییلو....سنجال کررکھنا۔'' وہ کسی گاڑی کی ہیٹر لائٹش ہی تھیں' اس کا بدترین خدشہ سج ثابت ہوا۔وہ بہزادشاہ بخت ہی تھے جو پردلیس سے اپنے وطن واپس لوٹے تھے۔اس نے ایک بل کومڑ کر دیکھا اور پھر کچے میں ایک جست لگائی اور بھا گتے قدموں سے دورہوتی چلی گئی۔

"تو کیا۔" آہیں ذرائجس سا ہوا۔ وہ ذراسا آگے جھک آئے۔

"پورے گوٹھ والے کہتے ہیں جاندگی درمیانی راتوں میں گوٹھ میں چھل پیریاں گھوتی ہیں سائیں۔" "کیا.....!" وہ چند کمھے خوف زدہ ڈرائیور کا چہرہ و مکھتے رہے پھر ہنس دیئے۔ "ایبا کم پھنیں ہوتا ذاکر۔" آخری کے الفاظ انگلش میں بردبرا کرا داکیے۔

یں بوبوا کراوا ہے۔ "پر سائیں ..... میں نے ابھی ابھی ایک ..... ایک ..... وہ سائیں۔ ٹررائیورگل ذاکر کے چہرے پر اڈتی ہوائیاں اندھیرے میں بھی واضح دکھرہی تھیں۔ "میں نے ایک سایہ دیکھا وہ اس طرف بھاگا..... سائیں رب کی تتم سائیں۔ "اس کا رواں رواں تن گیا۔ سائیں دب کی تتم سائیں۔ "اس کا رواں رواں تن گیا۔

حجاب ۱۱۱ سسد سمبر ۲۰۱۵

دماغ برى طريح كھو گنے لگا۔ "مس ایکسکیوزمی ..... سنیے مس-" آج گروپ کی دومیں سے تین لڑکیاں غیرحاضر تھیں اور تیسری اینے گھر کی گلی میں مڑچکی تھی۔اس وقت اس کلی میں دور دور تک سناٹا تھا۔ بھی اس اسکیلے بن اور تنہائی سے شہ یا کروہ اسے مخاطب كربيياءوه بيحدخار كهانى موئى فيصله كن انداز میں پلٹی۔

"جي فرمائے"

"ایک ضروری بات کرئی ہے آپ سے۔"اس کے رکتے ہی اس محص کے چہرے پر ایک پرغرور مسکراہٹ ا بھری۔لہجی تھہر گیااوروہ ذراکی ذرااس کی بھاری آ واز کے

رعب میں آگئی۔ ''دیکھیے مسٹر.....''

"بهروز .....بهروزشامه بخت کہتے ہیں ناچز کو۔" "جوبھی آپ کا نام ہے۔ مجھے نہ تو آپ کی بات سنی ہے نہ کوئی بات کرئی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ آپ میرا بیجھانہ کریں۔"اس نے بات ممل کرے رکنا مناسب نہیں سمجھالیکن وہ آ گے بھی نہیں بڑھ تکی کیونکہ بہروز شاہ بخت اپنالمباچوڑا وجود لے کراس کے رہتے میں حائل ہوگیاتھا۔زارا کھبرای گئی۔

"برکیابد نمیزی ہے میرے داستے ہے۔" "ہم کی کے داستے میں مٹنے کے لیے کھڑے ہیں ہوتے میری بلبل-"اس کا لہجداور انداز بے صدعامیانہ تھا۔زاراکے کان لوویں تک سرخ ہولئیں۔

''کیا بکواس ہے۔راستہ دوور نہ میں شور محادوں کی۔'' وه ڈرگئ تھی کیکن ظاہر نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ بہروز کی ہسی نے اسے جمایا کدوہ متنی بری ادا کاری کررہی ہے۔ "مجاوئشور.....شوق سے مجاؤے" وہ بردی اداسےاس

كے مامنے جھكا۔ "تم جیسی نازک تلیول کا شور مجانا' پر پھڑ پھڑ انا بہت پند ہے۔" اس کا چرہ زارا کے چرے کے اس قدر نزدیک تھا کہ زارا کو جھر جھری سی آگئ۔ وہ بے اختیار کراس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا۔ شروع میں تو زارا کا ول الحیل رحلق میں آیا۔وہ شکل ہی سے کوئی بہت یمسے والا مغروراور بدكردار مخف لكناتها\_اس كايي ميس ايسے لوكول كى آ مدور فت کوئی غیر معمولی بات ندهی۔ وہاں بہت ی دوسری ویل آف میملیز کی لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں اور لڑکے لڑ کیوں کے چکر بھی آئے دن منظر عام بڑآتے رہتے تھے۔ بیرکوئی نئ یا بہت بڑی بات نہیں تھی۔لڑ کیاں اس ہویشن کو بہت انجوائے کرتی تھیں۔

ایک پیسے والا بگر اہواامیر زادہ جس کے لیے لڑ کیوں کی کوئی کمی نہ بھی۔وہ بیہ بڑی ساری گاڑی میں آتا' اور ایر کنڈیشن سے نکل کردھوپ میں کھڑار ہتا' پھراس کے چلنے یرایی شاہانداور عالی شان گاڑی چھوڑ کراس کے ينجه عِلَ يِزِتا ـ وه بھي اگر کسي امير کبيرياي کي لا ڈلي بيني ہوتی یااس کے زویک اینے کردار کی چھٹی اور نیک نامی کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو' اب تک ان دونوں کے درمیان خیرسگالی مراسم کا تبادله موچکا موتا۔ بیہاں معامله الگ تھا۔ وہ پہلی باراہے یوں پیچھا کرتے دیکھ کربری طرح محبراني \_ا محليون كالح بي تبيل كي بحرتين لا كيول کے گروپ کے ساتھ نکلی اور بنادا نیں یا نیں دیکھیآ گے برُهتی چکی گئی۔ا گلے کئی روز تک وہ شکل نظر نہیں آئی'اس نے بھی سکون کا سانس لیا کیکن پھر جلد ہی میسکون غارت ہوگیا۔وہ ایک روز پھر یونمی اس کے قدم ناپے کو

کئی بارصورت حال الیی رہی پھر..... پھراس کا خوف حتم ہوگیا۔اس نے اس چیچھورےامیر زادے کو بالكل بى نولفك كراديا\_خيال تقا كهاب راه راست ير آ جائے گا اور اگر مجھے کوئی ایسی ولیل لڑکی سمجھ رہا ہے تو يقييناا ين غلطهمي دورير لے گاليكن اس دن پية چلا كه غلط فنمی کا شکارتو وه خود تھی۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی دن تھا۔بس مجمع مونے والی فارید کے ساتھ بک بک نے اس کا دماغ تیار کھا تھا۔ اوپر سے وہ یا گل اور لوفر المان المال المال المال الله المال المالي المالية الما

حجاب ..... 12 1 .....دسمبر ۱۰۱۵ء

نادال از کیاں ہم نادال از کیاں بلکوں پرخواب جاکر تتلیوں کے پیچھے دوڑنا چھوٹی می بات پرمنہ بسور لینا غم کے موقعوں پرزور سے ہنس دینا زندگی کو بجھنے سے ناآشاکھ ہری سائرہ حبیب اوڈ ....عبدالکیم

عادثے کی دہشت ہے ہے ہوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں ہا پہل میں ہوش آیا تھا۔ لیکن وہاں ان کے ایک دو کولیگز کے سوا کوئی نہ تھا' جو ان کے لیے پریشان ہوتا۔ ان کی زندگی کی صحت یا بی کی دعا کیس کرتا اور سب سے بڑھ کراس مجبت سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا جس میں متا کی خوش ہوتھی۔ سے ان کی مہک تھی' محبت کی حاشی تھی۔

وہ بے قرار ہو گئے اپنی مال کا چرہ ہاتھوں میں بھر کے کتنے کہتے یو نہی گزار دیئے۔شاداب مال کی آ تکھیں اور بہزادشاہ بخت کی آ تکھیں اور بہزادشاہ بخت کی آ تکھیں بیک وقت بیاسی بھی تھیں اور کیلی بھی ۔ کمرے میں موجود ملاز ما کیں بھی اشک بہار ہی تھیں اور ان دونوں کے علاوہ ہر چیز نے اپنی حیثیت کھودی تھی۔ پھر لمجے آ کے سرکے اور کمرے میں ایک آ واز گونی۔

''اداسا کیں۔''شاداب ماں ایک دم ہوش میں آ کیں اور بہنراد کے چوڑے سینے کے پیچھے جھا تک کر کمرے میں داخل ہوتی بخیا درکود یکھا۔

" بخت میری دهی رانی .....آ .....ادهرآ دیکی توکن آیا ہے۔اداآیا ہے تیرا۔ "بنم ادنے بھی پلیٹ کردیکھا۔ اٹھارہ سے بیس سالہ نازک اندام گوری چٹی لڑک نگاہوں بیس معصومیت بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ بنم اد نگاہوں بیس معصومیت بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ بنم اد نے مسکرا کرائی بانہیں بھیلائیں اور وہ دوڑ کراس بیس ساگئی سرسے بیرتک خودکا آف وائٹ چا در بیس لیٹے اس ایک قدم پیچیے ہٹی پھر سائیڈ ہے ہو کر نکلنے لگی تھی کہ بہروز نے اس کی کلائی جکڑلی۔

زارا کے اندر طیش کی ایک شدید لیر آخی۔اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے اس تخص کے منہ پر دے مارا۔ بہروز شاہ بخن پھر اسا گیا عصے کی شدت سے اس کی آنکھوں میں لہواتر ااور زارااس کی لیے بھرکو کمزور پڑتی گرفت سے فائدہ اٹھا کروہاں سے بھاگ نگی۔

**◎**□.....□....□

"" میں خیرال .....میرے جگر کا کلڑا۔" آئیس کمرے چاند .....میرالال ....میرے جگر کا کلڑا۔" آئیس کمرے میں قدم رکھتا و مکھر کھنٹوں سے مسلے پر بیٹھی شاداب مال تیزی سے آٹھیں ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ لباچوڑ اوسیع و عریض کمرہ عبور کر کے دہلیز پر کئے بہزاد کو یک گفت جالپٹیں۔ان کی جال میں بھی اب کافی دھیمی رفقار ہوتی تھی۔

بہزادئے انہیں ای طرف بڑھتے دیکھا تو مجد کے اور انہیں ای طرف بڑھتے دیکھا تو چند کیے اور انہیں ای طرف سے چلتے ان تک پہنچا در انہیں اپنی بانہوں میں بھرلیا۔ شاداب مال کی سوتھی آئیس اپنی بانہوں میں بھرلیا۔ شاداب مال کی سوتھی دعاؤں سے دعاؤں کے سوتھے دھائوں میں دعاؤں کے سوتھے دھائوں میں بازی پڑگیا۔ یوں لگا جیسے صدیوں کی بیای زمین برابر بازا ہو۔ انہوں نے اپنا آپ اپنی اولاڈا پئے باراں برس بڑا ہو۔ انہوں نے اپنا آپ اپنی اولاڈا پئے میٹے کے سینے میں مودیا۔

یگری پیخش بؤیہ سینداور پرمضبوط حفاظتی حصار .....! وہ کتنے برسوں سے ترس رہی تھیں۔ تڑپ رہی تھیں اپنی اولا دسے ملنے کو .....!ان کی بیاسی متا پر دھیر سے دھیر سے پھوار پڑ رہی تھی اور آ تھوں کے رہتے بہہ بہہ کر بہزاد کے سینے میں جذب ہورہی تھی۔ بہزاد کی اپنی آ تکھیں بھی جلنے گیں۔

انہوں نے کب دیکھے تھے۔ الی محبوں کے مظاہرے انہیں تو ہمیشہ فاصلے پیدا کرنا' فاصلے پر رہنا اور دوسروں کو بھی فاصلوں پر رکھنا سکھایا گیا تھا۔وہ جس

حجاب ۱۱۵ سسد سمبر ۲۰۱۵

**©**□.....□....□**©** 

"اداسائیں ..... مجھے بہر در شاہ بخت پند نہیں۔" بہزاد کے آنے کے بعد جب پوری حویلی میں خوشی کے شادیانے نئی نئی کرخاموش ہوئے۔سات دن سے مسلسل جلتے جو لہے ٹھنڈے پڑئے کھڑئی دیگوں میں خاموشی ہوئی کنگر خانہ بند ہوااور باہر کے احاطے سے قناطیں سمیٹی گئیں تو یہ پہلی بات تھی جو بخاور نے اپنے بڑے بھائی کواعتماد میں لے کرکی تھی۔

اسے معلوم تھا انگریزی تعلیم انگریزوں کے درمیان بیٹھ کر حاصل کرنے والا اس کا ادا سائیں اس بہروز بخت جیسے جاہل انسان سے ہزار گناہ بہتر ذہنیت رکھتا ہوگا اور یہ ٹھیک بھی لکلا۔ بہزاد نے خل سے اس کی ہات سن پھروجہ یوچھی۔

''آئے دن ڈیمیٹ سے خبریں آتی ہیں کہاس نے وہاں عورتیں بلائیں اور ۔۔۔۔''اس سے آگے وہ اپنے بھائی سے پچھنیں کہ سکی۔ بہرادشاہ نے روتی ہوئی بہن کے سر یرہاتھ رکھ دیا۔

حویلی کی ریت رواج اوراقد ارکاپاس ان کوجمی تھا۔
لیکن جواند ھیریہاں بہروز نے مچایا تھا وہ واقعی قابل
مزمت تھا۔ ایسے بے لحاظ تو ان کے باب دادا اور پچا
بھی نہیں تھے۔ وہ خود بھی بہروز کے رنگ ڈھنگ دیکھ
ہی رہے تھے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی بہن
کے لیے حقیقی معنوں میں پچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔
شاداب (مال) مرکز بھی بہروز کے ساتھ اس کی بچپن
کی منگنی کوختم نہ ہونے دیتیں اور پھر غیر ذات اور برادری
میں اس کارشتہ کرنا تو ایسا خواب تھا جوشایدا گلے جنم میں
بھی شرمندہ تعبیر نہ ہویا تا۔ بہزاد کو اندازہ تھا جھی بہن

معصوم اور کم سن لڑکی کے سرسے چا در ڈھلک چکی تھی۔ بہراد نے اس کے قیمی بالوں پر محبت سے بوسہ دیا ہاتھ رکھاا درسر سے سرکی ہوئی چا درواپس ڈال دی۔ برس ہابرس سے حویلی کے سوگوار درو دیوار میں جیسے زندگی سی جاگ آھی تھی۔

**◎**□.....□....□**◎** 

کی باردستک دینے پر بھی نہ کسی نے دروازہ کھولانہ ہی کوئی جواب آیا۔

لا کھلا پروا ہونے کے باوجوداس کے دل میں ہلکی ہی فكرف سرافها بى ليا-اس في دستك دے كرايك آخرى کوشش کی اندر ہنوز خاموثی تھی اور اییا آج پہلی بار ہوا تھا۔اس نے موبائل نکال کرٹائم دیکھا۔ابھی رات کے گیاره بچے تھاوروہ روزانہ سے تھوڑا سالیٹ ہوگیا تھا۔ كيكن اندرموجودوه الرسوجهي محي تحاتني وستكول بلكهاجهي طرح دروازہ دھر دھرانے کے بعدتو آ تکھ کھل جانی جاہے تھی۔اس نے کلی میں دائیں یائیں دیکھا زیادہ تر گھروں کے مکین اینے گھروں کی بیرونی بتیاں بجھا چکے تھے۔اس نے فیصلہ کن انداز میں متلاثی نظروں سے ادھر ادهرد يکھا عمردو تنين ٹوئي چھوٹي اينوں کو اٹھا كرد بوارك ساتھ رکھا ایک پیران پر جما کراندازہ کیا دیوار کی منڈ بر پر ہتھیلیاں جمائیں اور اگلے کچھ بلوں میں وہ گھرکے اندر کود چکا تھا۔اس کے کودنے سے دھم کی آواز پیدا ہوئی پھر خاموشی چھا گئ یوں لگنا تھا گھرے اندرکوئی ذی روح ہے بی ہیں۔مغرب کے بعد لائٹیں بھی ہیں جلائی گئے تھیں۔ "كيا كفركاندرواقعي كوئي نبيس ب-"استشويش اورالجھن نے ایک ساتھ بکڑا اور وہ اپنے دھیان کا ہاتھ چھڑواتا اندر كمرے تك پہنجا توبستر برسارے سوالوں کے جواب موجود تھے۔

اس کا بخار کی حدت سے تبہآ ہوا وجود نیم ہے ہوتی کی حالت میں پڑا تھا۔اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر مصلی رکھا اور پھر فورا ہٹالیا۔ چندلحوں بعد وہ لیڈی اسٹان کر ہاتھا۔

حجاب..... 114 ....دسمبر۲۰۱۵

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ساکت نگاہوں سے تکا کرنی۔اس کا چرہ سیاف ہوچکا تھا۔اے سوائے موت کے اور کسی چیز کا انتظار تہیں تھا۔نہ اس محص كاجواسے وہاں لے كرآيا تھا۔ اور شدان سوالوں كا جوضح سے شام شام سے رات اور رات سے سے کرتے اس کے ذہن میں کلبلاتے پھرتے تھے۔

فجر کی اذانوں کی بے حدمہ ہم آ وازیں کانوں میں پڑ ربى تھيں۔اس کي آئھ ڪلي تووه بےساختة اٹھ بيٹھی۔باتھ روم میں جا کر مسل کیا اور وہاں لٹکایا گیا دوسرا جوڑا پہن لیا۔رب تعالی کے حضور معافی مایگ کر بے اندازہ ایک طرف رخ کرے قبلہ رو کھڑی ہوگئی۔ پوری نماز فجر کے دوران اس کی آ تھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹیکا۔اسے البيناو برترس بيس غصاآ رہاتھا۔ كيونكداس في خداكو يكارا توبہت بارتھا کین ڈھنگ سے حاضری ایک بارجھی نہ لگانی می والانکه الله فے اسے خود سے قریب کرنے کے لیےاسے کیساسبری موقع دیا تھا۔اس کی سوچیس بدل

وه قيام كى حالت مين تقى -اس كاذبن بليث رماتها وہ رکوع کردی می اس کے اعرفی زعد کی جاگ رہی مھی۔وہ تجدے شل تھی۔

"یا کی بیان کرتی ہوں میں اینے بروردگار وبزرگ كى-"وە كھننول يرر كھے ہاتھا تھا كرسيدهي موئي۔ "الله نے اس کی من کی جس نے اس کی تعریف کی۔" اس کے لب ال رہے تھے۔وہ سیدھی ہوکر کھے بھرر کی اسے يقين تفاكراس كارب الله جل شانداس سي رباتها\_ "اےاللہ! تیرے لیے بی سبتعریف ہے۔"اس

کےول میں سکون داخل ہور ہاتھا۔ "یا کی بیان کرتی ہوں میں اینے پروردگار دبرتر کی۔" وہ تحدے میں تھری ہوئی تھی۔

"سلام ہوتم پراوراللہ کی رحت۔"اس نے واہنی طرف سلام پھیرا پھر باہی طرف اوراس کے دل میں دماغ مين روح مين وجود مين سب جگه جيسے ايك سكون

کی ہدردی میں مال کے آ محمقدمدر کھا تو اڑنے سے پہلے ہی ہار گئے۔شاداب مال نے سخت الفاظ میں ان کو تنبیہہ کی کہالی بات کے بارے میں وہ خواب میں بھی نه وچیں۔ورند بہروزشا پدساراادب کحاظ بھلا کر مرنے مارنے برتل جائے گا۔اب جب استے دنوں کے بعدوہ حویلی میں واپس یلئے ہیں تو شاداب مال کو کھل کریہ خوشی منالینے دیں۔انتے سالوں بعدحویلی کی روتھی ہوئی خوشيوں كو واپس بلا كرانبيں لہو كاعسل دينے كى ان ميں

نہیں تھی۔ شاداب ماں کے الفاظ اسے قطعی تصادران کے لب ولهج میں ایسی التجاهی که بہرادا کے سے ایک لفظ بھی نہ بول سکے جب وہ مال کے باس سے اعظے تو ما یوی نے ان کے پورے وجود پراہے سیاہ پر پھیلار کھے تھے۔ ناامیدی اور بہن کو مایوں کرکے ایک ناپسندیدہ زندگی میں وعلیل دینے کے تصورے ہی ان کے اعصاب شکت اور کندھے جھک چکے تھے۔ شاداب مال کے کمرے کے دروازے سے چیک کرکان لگائے سٹی بخاور کی آ جھوں سے آنسو بہد لکے۔وہ آ نسوجواس کی اپنی مال نے ساری زعد کی ببائے تضاوراب وہ بخوش ان آنسوؤل کوتا عمرانی بنی کو تخفي ميں دينے والي تھي۔ تب بھي ان آ نسوول كي كوئي

₽□.....□

وتعت تحى نه قيمت .....!

وه وہاں کیوں تھی ....اسے کیوں لایا گیا تھا ..... کون تھااوراس کا اتنابرترین وحمن جھے بنداس کی زندگی کی بروا تھی نہ موت کی .....وہ جی رہی تھی....کوئی یو چھتا نہ تها.....وه مرکئ تھی....کسی کو یاد نہ تھا۔ تو پھروہ کیوں تھی وبال اسدم كيون بيس كرتا تقااس وبال لاف والا دن بحر پھر ائی ہوئی نگاہوں سے درود بوارکو تکتے جب وہ خود سے سوال کرتے کرتے تھیک جاتی تب سرز مین پر ڈال کر دھیرے دھیرے رونے للتی۔اس سے اب زور زور سے چلا چلا کررویا ہیں جاتا تھا۔ پسلیوں سے زور ول لكاياجاتا تقاروه كهانا كرآن والى عورت كوجعى

حماب ۱۱۶ ....دسمبر ۱۰۱۵ء

اس زندال میں گزرے شب وروزاس کے سامنے لم كى طرح كزررب تقدوه دعاكے ليے باتھ پھيلائے ریی کیکن اسے رونامبیں آیا یہ کیسا مقام تھا کی لیسی کھڑی تھی بیہ کون سی ساعت تھی۔ وہ سرتا پیرُ خیرونور میں نہائی ہوئی تھی۔اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں دعاؤں کے مچول تصاورلبون يرذكرالبي\_

> " یااللہ! میں گواہی دین ہول آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق مہیں آپ وحدہ لاشریک آپ کا کوئی شريك تبين اور محمصلى الله عليه وسلم آب كآخرى نبي اور رسول ہیں۔میرے نمی میرے آقا سرکار دوجہاں پر لا کھول درود وسلام ۔ ' وہ دیر تک درود وسلام پڑھتی رہی۔ يهال تك كه بند كمرے ميں دھند لى روشى تھيلنے للى۔اس

> کے ہاتھ تھیلے رہے۔ "تیری دی ہوئی کوئی تکلیف خوشی غم اورکوئی راحت عكمت سے خالى ہيں۔ مجھے مير ہے مبرادر صبط سے بردھ كرمت أزماناميرے مالك! بيا زمائش تيرى طرف سے ب-اسے ختم كرنے والا بھى توبى ب- مجھے يہال تك لانے والا بھی تو' اور یہاں سے بحفاظت نکال کر لے جانے والا بھی تو ہی ہے۔ میں جھے سے دعا مانکتی ہول اللہ کریم.....اگریدمیرے کی مل کی سزاہے تو میری توب این بارگاه میں قبول فرماادرا کرید میرے کیے کوئی آ زمانش بية مجهاس من ثابت قدم ركهنا..... آمين ثم آمين-" دعا ما تک کراس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے ای وقت دروازے بر کھٹکا ہوا اور کوئی باہر سے کی ہوئی کنڈی کھول كراغررداخل موا\_

اس نے بناچو کے ملیث کرد یکھا' اور آنے والے کو و کیوکراس پڑم وغصے پہاڑٹوٹ پڑے۔

**◎**□.....□....□ ڈاکٹر پہتہ مہیں کیا کیا ہدایات دے رہی تھی اور وہ دونوں ہی ساکت بے جان مورتوں کی مانداسے س رہے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ اس زبان سے میسر نابلد بن حالاتک ده تو اردو میں بات کررہی تھی۔ابیامحسوں حداب .....

ہور ہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے۔لیکن جہیں پہتوان کی اپنی زمین تھی قدمیوں کے نیج کم ہے م فاربیے قدموں کے نیج تو تھی۔اورسر پرسائبان کی صورت آسان بھی تھا۔ اس نے چونک کر اپنے شریک حیات کو دیکھا' کیا پہتہ اس کے قدموں تلے زمين اب تك هي يا .....

مراس کے ہاتھ میں ایک کاغذا یا جس پر لکھے ہوئے متن کامفہوم تھا کہاس کی زندگی سے کوسوں دور بلکہ ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر کھڑی بہاریں آ کراس سے کینے والی ہیں اسے چو منے والی ہیں اورب تعالی اسے انسانیت کے سب سے او نے رشتے پر فائز کر کے اس کے قدمول تلے زمین نہیں بلکہ جنت بچھانے والا ہے۔ امان نے کسنے کا پرچہ ہاتھ میں بکر کر فرمال برداری ہے سر ہلایا۔وہ اس کے ماتھے کی شکنیں باآ سانی دیکھ سکتی تھی اورايك بار پهرخود كويفين دلايا\_

"بال ..... ميس مال بننے والى مول \_"

**◎**□.....□

غیض وغضب ہے اس کے منہ سے کف اڑنے لگا۔شدیدمغلظات مکنے کی کوشش میں زبان لڑ کھڑائی اور وه .... وه ایسے بی سامنے کھر اسکرا تارہا۔

"كيول .....جيران روكي نال .....يفين تونبيس آرما ہوگا تجھے خود کو بڑا سور ما مجھتی تھی نال اب پیۃ چلا تحقی ..... بهروز سے پڑھا لینے کا انجام ..... بلکتہیں ..... ابھی کہاں..... تخفے تو ابھی بہت کچھ پینہ چلنا ہے۔'اس کے کیج میں سانے جیسی پھنکار تھی۔

زارا کے تن بدن میں ایک سردی لہر سرائیت کرگئی۔ ٹائلیں یوں بے جان ہوگئیں گویا کسی بھی کمھے لڑکھڑا کرگر یزیں گی۔ آ تکھیں اینے دائروں سے باہرابل آ نیں اور اس کے پیروں نے مزید بوجھ سہارنے سے انکار کردیا وہ وهرام سے فرش برگری اس شیطان کواپی طرف بردهتا و یکھنے لگی جودروازے کی اندرے کنڈی لگاچکا تھااوراب چرے پرونیا جہال کی خباشت طاری کیے این ناپاک

حجاب ..... 116 .....دسمبر ۲۰۱۵

ارادوں کی جمیل کی خاطراس کی طرف بڑھ رہاتھا۔ **◎**□.....□....□**◎** 

آتے ہوئے جاڑے نے آ دھے سے زیادہ دن کو ا بِي آغوش ميں بھر رکھا تھا۔ جنتنی جلدی سورج اتر تا' دومرے دن چڑھنے میں اتن ہی ستی دکھا تا۔فضاؤں میں باجرے کی مگی اور حلوؤں مانڈویں کی مخصوص خوشبو ئیں تھیں۔زیادہ تر کھروں کے کچا مکن میں کھیں رکیاں اور رضائیاں دھوپ لکنے لکیں تھیں۔اصلی تھی اور مکھن کی خوش بوسے گاؤں کے گاؤں مہک جاتے۔ سرمی شامیں ادای کی ردا اوڑھ لیتیں اور بحسیں کمرآ لود ہوجاتیں۔ شدیدسردی میں مغرب کے بعد ہی کچی کی گلیوں میں وريانه موجاتا اوراس موسم مين يورن ماشي آجاتے تو ..... پھرتو....

**◎**□.....□....□**◎** 

سفيدچادر مل مرتا بيرخودكو دُ هانياور پيچيره جانے والول سے ابنادل وذئن جرائے وہ بیولہ تیزی سے آ گے اورآ کے املتاس کے نزدیک بردھتا چلا جارہا تھا۔ آج انظاري كحريول كاختتام كادن تفاية ج اس كية زادي کا دن تھا۔ اپنی من پسندزندگی من پسندجیون ساتھی کے ساتھ گزارنے کے غاز کادن تھا۔

وه بيجيم چهورا آئي تھي .... سب بچھ سبر چز ایی چھلی زندگی ایک ناپسندیدہ محص کاساتھ ....ای ب بى اوربىلسى .....اور .....اور دە ايك لزكى ...... وەمعصوم لڑ کی جو بہروز شاہ بخت کے ڈریے پر مقید تھی وہ ای کی كلاس فيلوهي اس كى دوست هي اس كروب ميس هي -بخِياً ورروز اس سے ملتی اس کی ہلسی اس کا غصر اس کا اترانا و تحبرانا پریشان موناسباس کی نظروں کے سامنے ایک فلم کی طرح گزررہا تھا۔ جب بہروزنے اس کے سامضائے ٹایاک عزائم کاذکر کیا تب اس کے ول میں بہروز کے لیے لیسی نفرت کے دریا تھاتھیں ماررہے تھے ال كادل جاباتها كهوه بهروز كے مند برتھوك دے وہ اى کے مامنے اپنی ہونے والی بیوی اور اپنی بچین کی منگ

کے سامنے اس سے پیار محبت کی باتیں تو دور کسی کی عزت خراب كرنے كے ارادول كا ذكر كررہا تھا۔ اس وقت بخناوركوزارا كاوجودخودس بهت عظيم بهت مهان اور بهت بلندى يردكهانى ديا تقاراس كادل تزيا تقاكهوه ايك بارصرف ایک بار جاکے زارا کوخردار کردے اسے کالج آنے ہے مع کردے اسے بتائے کہتم نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا اس پر مہیں سات سلام کیکن اس کے نتائج التھے ہیں ہوں گے جو کام تم کر کئیں وہ تو میں نے لئنی بار سوحياليكن كرمبين سكى أوراب.....!

أب اسے ذرا سکون اور اطمینان تھا۔وہ بہروز کے منہ بر تھوک نہیں سکی تھی کیکن اس نے زارا سے زیادہ زور دار طمانچاہے ہونے والے شوہر کے منیہ پروے مارا تھا۔ ومیں خود با کردار ہول اس لیے سی بد کردار مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر عتی۔" اپنے ادا سائیں کے نام چھوڑے کئے خط میں اس نے خوداعتراف کیا تھا کہ وہ بہ کھر چھوڑ کر جارہی ہے اس میں تفصیل ہے بہروز کی ساری حرکتوں کا ذکرتھا اور زارا کا بھی....کین اس خط

میں اس نے زارا کو بچانے کی کوئی منت ساجت نہیں کی تھی اب تک زارا کوغائب ہوئے اتناعرصہ کرر گیا تھا کہ يقين سے بيكهنا بھي مشكل تھا كدوه زنده بھي ہے يا....! بول بھی اس جیسی لڑ کیاں جب بہروز جیسے درندوں کا شکار بلتی ہیں تو اس کے بعد بخوشی موت کو مکلے لگالیتی ہیں ابدی زندگی کا ملخ تھونٹ امرت سمجھ کر پی جاتی ہیں۔وہ اس فانی دنیا اور یهال کی تمام غلاظت کواس نایاک دنیا کے غلیظ لوگوں کے ہاتھ میں تھا جاتی ہیں بیجانے ہوئے بھی کہان کی موت حرام ہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ

اللدتعالى ظالمول سيحساب ضرور ليكار اورا گروہ زندہ بھی تھی تو بہروز شاہ بخت نے اس کاوہ حال کیا ہوگا کہوہ زندوں میں رہی ہوگی نہمردوں میں\_ پھرالی زندہ لاش کوڈیرے کی دم کھوٹی زنداں سے باہر نکلوا كريس كيا كروں كئ سوائے اس كے كداسے ايك اندهرے كمرے سے نكال كردنيا والوں كى تيزنظروں

> 1 .....دسمير ١٥٠٥ء حجاب ..... 17

میں دن کی روشی میں لا کھڑا کروں جہاں تمام لوگوں کی اتھی ہوئی انگلیاں تیر بن کر اس کی روح میں پیوست ہوجا ئیں بھی نہ <u>نکلنے کے لیے ..... جتنے تیزاس کے ق</u>دم تضاس سے بھی تیزاس کا دماغ دوڑر ہاتھا۔

اس کی منزل قریب آ کئی تھی دور گھرے تھے سائے کے نیچے ایک نھاسا شعلہ حرکت کرر ہاتھا۔ وہ بھی آج یقیناً بریشان تھا۔ جھی اس نے پہلی بار بخاور کے انتظار میں دهوال چھونکا تھا۔

بخناور.....جوبهروزشاه بخت کی منگ تھی جوشاداب مال کی اکلوتی بٹی تھی۔ جوحویلی کی عورتوں میں سب سے زیادہ پڑھی کلھی تھی اور جو کا کج کی سب لڑ کیوں اور اسا تذہ کے کیے حسن دخوی صورتی کی نزاکت کی مثال تھی اوران کے لیے لیلی بختاور تھی۔

**◎**□.....□....□**◎** اگر قیامت بھی آئی تھی تو یقینااس پر وقت سے پہلے آ چکی تھی۔ ڈرے کے باہر بھوکے کتے بھیڑیوں کی طرح منحوس آوازیں نکالتے رورے بیتے اور وہ اینے الكؤ يظر وجود كوسمنغ كاسكت تك ندرهتي هي -ايك ایک جوڑیوں فریادی تھاجیسے بھالی کا مجرم آخری رات کو فریادی ہوتا ہے۔اب ان آئی جاتی سانسوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچاتھا' ایک آخری عزت کا سہارا تھا تو وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ نداس کی التجا تیں کام آ تیں نہ اللہ رسول کے واسطے نہ مال بہن اور بین کے حوالے وہ جو بھی تھا'اس وقت کھے مہیں تھا'نہ باپ نہ بیٹا' نه بھائی وہ تو شایداینے اندر کاانسان بھی کہیں مار کر دفن کر آیا تھا اوراب اس کے اوپر کسی دخشی درندیے کا قبضہ تھا۔ جس نے اس کا کمزورجسم نوچ نوچ کھایا اور کسی بھوکے محده كى طرح جب رج حميا تو آئنده يك لياى زندان میں ون کر گیا .....اوروه کرنی کیا عقی تھی روعتى تقى .....روروكر باركئ فيخ عتى تفي في في في كن

تھک تھی اوراب جی جی کر مرربی تھی یااللہ جانے مرمر کر المام المام

لانے والی عورت نے ہی اس کے منہ میں نوالے ڈالے یانی ٹیکایا کیڑے بدلوائے اس کا نیل وٹیل جسم اور نقابت دکھ کر وہ بھی برداشت نہ کر سکی منہ میں دویٹہ تھوٹس کر ہیکیاں بھرتی 'بددعا تیں دیتی رہی۔

اس کی زبان تو بددعا دینے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔بس ایک نگاہ ..... ایک شکایت نگاہ اس نے قید خانے کی حصت سے جڑ ہے روش دان سے جھا تکتے فلک پر ڈالی اور پھر نگاہ جھکالی تھی۔اس ایک نیگاہ می*س کیا تھا*' شکایت' بے بئ التجا' محرومی اور کیا نہ تھی' دعا' امید آس ..... اس کیے کہا جاتا ہے کہاس مظلوم کی آ ہ سے بچو جس کے ماس اللہ کے سواکوئی شکایت سننے والا نہ ہو۔

مجھی جاند کی پندر ہویں تاریخ اپنی سبح میں ایک تاریکیوں بھراسورج لے کرطلوع ہوئی۔ بختاور کا کمرہ خالی تھااوروہ بوری حویلی میں کہیں نہیں تھی۔شاداب مال نے اہے سینے برز ورداردہ تھو مارے۔

" التائے کے گئ چودھویں کی بلائیں میری دھی کولے كنين - وے رہا' بيركيا غضب ہوا ارے امال ..... ابا بہزاد اور بہروز سائیں کو بلادے فضل۔" ان کی چینیں د بواروں اور دروازوں کے آربار جارہی تھیں۔ اور اس سب وادیلے سے بے نیاز بہرادشاہ ایے کرے کی اسٹڈی تیبل پر بیٹھے وہ خط پڑھ رہے تھے جو بخاوران کے

اً"ا بي بہتر زندگی کے لیے ایک کوشش میں نے آب سے کروانی آپ ناکام رہے شاواب مال مبیں ما نیں کیکن ایک پہلی اور آخری کم سے کم ایک کوشش خود کرنا میراحق بنتا ہےا داسا نیں اور پیرکوشش میں ضرو كرول كى \_ مجھے ڈھونڈ نا فضول اور بركار ہے سائيں ببروزے کہے گاوہ خود کوتھ کائے مت کال کیکن ایک اور حرمال نعیب اس کے ڈیرے کی بھی جیل میں اید عیاں رکر رہی ہے اگر چھرنا ہے تو اداسائیں اس کے لیے کریں۔ باقی رہا بہروز تو شایداب وہ اپنی برائی بدکاری ک ڈگر چھوڑ کر شرافت کے رائے پر چل پڑے۔

حجاب ۱۱۵ سید سمبر ۲۰۱۵ سید سمبر ۲۰۱۵

اگرچہ ایسا ہوتا ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ دعامبیں دے سكتے تو خدارا بددعاؤں میں بھی یاد ندر کھے گا۔ آپ كی

این اکلوتی حجوتی اور مجبور بهن ..... بختا ور یا انہوں نے مجری سانس لے کر بڑی بڑی کھڑ کیوں

میں اتر تی جاڑوں کی دھوپ کو دیکھا۔ ول میں تاسف کا ایک عجیب د کھ بھرااحساس ابھرااوران کی آ تکھیں بھیک لئیں پھروہ اٹھے اور شکتہ قدموں سے باہر نکلے اور شاداب مال کے کمرے میں آئے۔جہاں بہروز کھڑاان کی بہن کےخلاف زہراکل ِرہاتھا۔

"کتیا این مرضی ہے گئی ہے حرام زادی..... امال میں نے بھی اس کے ٹوٹے ٹوٹے نہ کیے تو میرانام بہروز شاہ بخت جیس کاری کروں گادونوں سالوں کواوراس کے يارڪي تو.....!"

نو.....! "بېروز....." بېزادشاه کې دهاژ پېسِاتني چان ضرور تھی کہ مجی تائی کالحاظ کیے بغیر مغلظات بلتی ان کی زبان

کھے بھر کو تھٹھری گئی۔ '' کہا ہوا' کچھ پہتہ چلا۔'' شاداب ماں ابھی تک اس امید بین تھیں کہ شایدرات میں اسے دافعی کوئی بدروح اٹھا کرلے کئی ہوگی اور اب بس زندہ یا مردہ .....وہ ل جائے لہیں سے۔ بہزاد نے تقی میں سر ہلایا مبروز کو پھر سے

البية نبيس حلے كااس كا ياسپورٹ غائب ہے سب تلاشی لے لی ہے میں نے۔نفذی زبورسب بڑا ہے۔ صرف شناحتی کارڈاور پاسپورٹ کے کربھا گی ہے۔'اس نے چرگالی دی اوراس بار بہرادے صبط نیہ وسکا۔

''<sub>اینی</sub> گندی زبان کولگام دو بهروز.....هبیس ایبانه هو میراصبط ختم ہوجائے۔"بہروزیوں رہ گیا جیسے رات میں سورج و يكهليا مو

"واہ ..... واہ ادا سائیں کیا بات ہے آپ کی واہ ..... اجھی بھی آپ کا صبط سلامت ہے واہ بھٹی واہ ا کیے بھائی ہوآ ب ....جس کی جہن رات کی تاریکی میں المارية مل كوچھوڑ كريار كساتھ بھا كنظى اورآ پ كہتے

ہومیں زبان کولگام دول؟ ارہے آپ جیسے بھائی کوتو ڈوب

"ووب مرنے کا مقام میرے لیے نہیں تہارے کیے ہے ہیروز۔'' ان کی آواز میں ذرا سی کرزش یا لز کھڑاہیٹ نہی۔

" بیددیلھے ....اے پڑھے ماں۔ "انہوں نے ایک برجااین ان پڑھ مال کیآ کے پھینکا۔

" پڑھیں کر کیا لکھا ہے اِس میں آپ کی بیٹی نے۔وہ اس گھر سے بھا گی ضرور ہے لیکن کسی یار کی محبت میں بے قرار ہو کرنہیں بلکہ آپ کے بھیتیج اور ہونے والے داماد کے چلن سے مجبور ہوکر۔''ان کی بلندآ واز نے سب کو خاموش کرادیا۔

"تم توريش ع لكصروتم خود يراهواين أ تكهول عيم جیے بد کردار محص کی بوی بنے سے بہتر لگا اسے کہ وہ سب کی ..... ہم سب کی عز توں کو روند کر یہاں ہے بھاگ نکلے۔ تمہارا عورتوں سے لگاؤ ڈیرے کی جاگتی را تیں آ دارگی اس کی دوستوں پر بری نظر اور بخادر کے سامنے بی اس کی دوستوں کے بارے میں محش گفتگؤ کس بات كاغروري مهيل خود يربهروزشاه بخت صرف ورت كوبيركي جوني ياجشم بريبهنا كبراهمجه ليتأمردا فكينهين بلكه انمانیت کے درجے سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔" شاداب مال مجھٹی ہونی نگاہوں سے بہزاد کو و مکھے رہی ھیں۔ بہروز کا سر جھکی گیا تھا۔ وہ شاداب مال کے سامضاس انكشاف كي توقع نبيس كرر باتها\_

"اور پوچھتے اس سے امال سائیں کو چھیے اس سے کون ہے وہ مجبوراور بے بس کڑ کی جسے تم نے مہینوں سے ڈیرے پرقید کردکھائے کیا جرم ہےاس کا اور کون ہوتے ہوتم اسے کی بھی کردہ ونا کردہ جرم کی سزا دینے والے بهروز ..... یاد رکھؤ اختیار دھن دولت جوانی اور طاقت بمیشدر بنے والی چیزیں جمیں ہمیشہ رہنے والی ذات صرف الله کی ہے ڈرواس اللہ کی ذات کے قبر اور ناراضکی سے موت صرف دوسرول کو ہی جبیں جمہیں بھی آنی ہے اور

حجاب ۱۱۹ ۱۱۹ دسمبر ۲۰۱۵ دسمبر ۲۰۱

"لین کیوں امان آخر انہیں اعتراض کس بات پر ہے۔" فارید کے بے بس کیجے سے پھوٹی غصے کی چنگاریوں کی پیش باہر کھڑی زارا کوائے چہرے پرمحسوں ہوئی تھی۔

معنی میں۔ ''شایدکوئی اور د مکھر کھی ہے اس نے۔'' امان کی آواز رھیمی تھی۔

"اوہ تو یہ چکر ہے آپ نے پچھ کہا کیوں نہیں ان سے۔اگروہ زاراسے شادی نہیں کریں گے تو پھر زاراسے شادی کون کرے گا۔ 'اس کی آ واز میں غصہ تھا 'زارا کے لیے کسی تم کی کوئی فکر ہر گر نہیں تھی زارا کی آ تکھوں میں بے اختیار کی بھرنے گئی اسے فاریہ پر غصہ آنے کے بجائے ترس آیا۔اسے سرف اس بات کی فکر تھی کہ زارااور امان کے درمیان بڑھتی ہے تکلفی کسی رشتے کا تقاضہ نہ کرنے گئے اور اسے اپنے برسوں پرانے من چاہے خواب سے متنبروار ہونا پڑے۔

'' مجھے امان کو اپنی طرف سے مایوں کرنا ہوگا۔''اس نے لمحہ بھر میں اپنے دل کی بھی سجائی دنیا کومسمار کرڈالا اور اپنے خوابوں کی را کھ کے ملبے پرصبر دصبط کا بھاری پیر جما کرسو ہے گئی۔

تم..... ان کی سونجق آواز حو ملی کی او نجی فصیلوں سے کگراتی کیک گخت خاموش ہوئی اور پھر وہ بے ساختہ شاداب ماں کی طرف کیئے جو اپنا دل تھامے جھکتی چلی جارہی تھیں۔

**©**□.....□

تین دن زندگی وموت کی کھکش میں اپنی قوت ارادی
اور آئے جاتے تنفس سے سخت جنگ لڑنے کے بعد
شاداب مال بیہ جنگ ہارگئی تھیں۔ بہزادشاہ بخت کوان کی
اس قدر اچا تک موت اور اس پر اپنی بہن کی غیر موجودگی
نے مکمل طور پر تو ڑ ڈالا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کررود پے اور
انہیں کوئی کندھا میسر نہ آسکا۔ بہروز بھی صرف تدفین
انہیں کوئی کندھا میسر نہ آسکا۔ بہروز بھی صرف تدفین
تک جو یلی ش رکا اور پھر پہتے بیس کہاں کی خاک چھانے
نکل کھڑا ہوا۔ وہ تن تنہا ہی تمام انتظام دیکھتے رہے اور اپنی
جلتی ہوئی نم آ تھوں کو سلتے تعزیت کے لیے آئے والوں
سے پرسہ لیتے رہے۔

سؤم کی دنیاداری نمٹے بھی پہروں گزر گئے تھے جب ان کی راکئگ جیئر آگے پیچے جھوتی ہوئی رک گئے۔ کوئی خیال بجل کے جیز جیلئے کی ماندان کے ذہن میں آیا۔
خیال بجل کے جیز جیلئے کی ماندان کے ذہن میں آیا۔
تہن دن پرانے مسلے ہوئے کپڑوں پر ساعصاب شکن غم کی تھن مٹانے کی ناکام کوشن کی پھرائی آ ہمنگی سے غم کی تھن مٹانے کی ناکام کوشن کی پھرائی آ ہمنگی سے کیا ہر پورچ تک آئے۔ حو یلی کے بڑے پھائک کے کنارے بیٹے چوکیدار کے پاس با تیس کرتاان کا ڈرائیور آیا۔
انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوکا اور خود ہی آگے بڑھ کے اشارے سے اسے دوکا اور خود ہی آگے بڑھ کے رسوار ہوگئے۔
آگے بڑھ کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پرسوار ہوگئے۔
آگے بڑھ کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پرسوار ہوگئے۔
انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوکا اور خود ہی انہوں کے بڑھ کے دول اور گہرے میں دھول اڑائی ان کی جیپ حو یلی سے نکاتی انہوں کے بیٹ جو یلی سے نکاتی

□ ..... □ ..... □ ..... □ ..... □ .... ... □ ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

حجاب..... 120 .....دسمبر۲۰۱۵

راز دارنه بن على اورجس دن اسے اسے برترین خدشوں كے سے مونے كا كمان يقين ميں بداتا وكھائى دينے لگا اتے زارا کوائی بھائی بنانے کا خیال آ گیالیکن یہاں بھی اس کی تدبیر بیار ہی گئے۔ کامران نے زارا کو بھی فارید کی طرح اپنی بہن ہی بنا ڈالا اور فار پیرے لیے بیہ ہات کسی طورقابل قبول نتھی۔

ان تمام حالات كود مكيت موئ ايك محبت كوياكر باقيوں كى عداوت سے زئدگى كوجہم بنانے سے كہيں بہتر اسے لگا کہوہ اس ایک محبت کوکوئی عنوان ملنے سے پہلے بى اس سے الگ موجائے كيا وہ ائى خالد كى محبت مين آن کی قربانیوں اور احسانات کے بدیلے اتنا بھی نہیں كريحتى تقى اس نے كئى بارايے توشع بھرے وجوداور ارادوب كوجور إسمينا بحرمهم اراده كيا كماساني خوابش چھوڑنی ہی ہوگی ورنہ ہوسکتا ہے کہ نفرت اور نامرادی کی بیل اس کھر کے درود بوارہے چٹ کرمجی خوشیوں کونگل لے اور ایک بھی نہ جرنے والے زخم وحتم نہ ہونے والی شرمندكى كاعفريت اين ينج كالأكرمسلط موجائ اوربيه فيصل بھي كون ساآ سان تھا۔ كى دن اس نے كالح كى شكل نہیں دیکھی۔اندرونی فلست وریخت کے آثاراس کے چرے کی زردی میں جھلکنے لگے اور وہ کئی مرتبہ جاہ کر بھی امان سے دہ سب بیس کھریائی جو کہنا جا ہی تھی اور پھر ..... ایک دن قیامت بی آئی .....وه مولیاجس کالس نے بھی گمان نہ کیا تھا مخوداس نے بھی نہیں۔

جب ہی گئی دن کے نانعے کے بعدوہ کا لج جانے کے لئے نکلی اور پھروا پس نہیں آئی۔ چھٹی کا وقت کرر گیا ندوین کا بارن سنائی دیا۔ ندوه دروازے تک آئی ایک كهنشكررا دومرا تيسرااور كاركن كفنظ كزر كي جويس پر چھتیں اور پھراڑ تالیس تھنے دنوں میں اور دن مہینوں مِن وْهِل مِن حِيال جواس كى مال نبيس تقي كيكن خودكواس کی ماں ہی تو کہتی تھیں جھی اس کی گشدگی کا صدمہاییا ول ير في كربيتيس كمايك دن زارا كولحد لحد يكارتا ان كا الما والمانية كياموش موكيا-

كامران دوسرے شہر میں نوكري كرتا اور كئي چھڑوں كے ساتھ ايك كمرے ميں رہتا تھا۔ ایسے ميں فارىيالكل عى تنهاره كئ اورشيطان كى آنت جيسے دن اور يهار راتوں کی تنهائیاں اسے جیتے جی مارنے لکیں۔ تب کامران کی خواہش برامان نے اسے اپنالیا۔ بلکہ اپنایا بھی کیا ایوں جیے برایا بوجھ ڈھونے کے لیے اسے کندھوں پرر کھ لیا۔ فارىية بميشددل بى دل من يمى خيال كرتى تقى كدايك بار وہ امان کی زئدگی میں شامل ہوجائے گی تو امان اسے دل ے بول کر بی لے گا۔ جا ہے تھوڑے عرصے بعد بی سی کین ہوااس کے برعلس۔امان اسے اپنا شریک سفر بنا کر اس کی طرف سے اور بھی عاقل ہو بیٹھا۔

زارا کی یاداس کےول میں چکلیاں کھرتی اسے دنیا ومانيها سے بخر كردى اسے خودا پنا ہوش كہيں رہيا تھا تو وه کی دومرے کا کیا خیال کرتا۔ زاراز عد کی سے کیا تھی کویا یوں ہوگئ جیسے اس کا وجود صفحہ ستی سے ہی مث گیا۔قصہ یاریندین گیا۔ بولیس میں ربورث کے ڈرسے خالہ نے اسمنع كرديا \_ پر بھى كالج اوروين دُرائيور سے يو چھے کھ کی تو اچھی خاصی بینامی اس غیر حاضر وجود کے نادیدہ وامن میں جا گری اور ہاتھ پھر بھی کچھ ندلگا۔ ڈرائیورکو تھیک سے یادنہ تھا کہایں نے شیخ زارانا می اڑکی کوروڈ سے يك كيا تفايالهين كيونكيه بهي تووه كيث تك آتا تفااور بهي زارا جلدی تیار موکرنز د کی سرک برجا کفری موتی کا کج كالركيول كے بيان ميں بھي واضح فرق تھا۔ كھاركيوں نے اسے چھٹی تک دیکھا کچھنے اسے سے گراؤنڈ میں و يكها كيهاس سے بات كرنے كى بھى كوا تھيں جبكہ چند ایک الرکیوں نے اس دن کا کے میں اس کی موجودگی سے ي الكاركرديا\_

امان کوزارا کی مشدگی کی بابت معلومات حاصل كرنے كے ليے كال كي جانے ميں بھى كئى دن لگ محے تھے۔شروع میں وہ کی اغواء کنندگان کے فون کا انظاركرتے رہے۔ بعدازاں الشعوري طور يركى برى خر كالجمى \_خاله في بى امان كوكى دن كالح مين خركرف

Seeffon

سے رو کے رکھا۔ بلا خرجب خالہ بالکل ڈھے گئیں ان کے اعصاب اور جسمانی حالت بے حد شکت ہوگئے تب ان سے چھپ کر امان زارا کے کالج پہنچا اور جب وہاں سے فکلا تو اس کی آ تکھیں نم تھیں کندھے جھکے ہوئے وجود تد حال اور ڈو بتادل۔

جری دو پہر میں ایک سنسان گلی میں گے درخت
کے سائے تلے بیٹھ کر گھٹنوں میں سردیئے وہ آ واز دباکر
گٹتا رہا سسکتا رہا طالات وواقعات نے اسے ب
بی کے کس کنارے پرلا کھڑا کیا تھا کہ اس کے آگے
مایوی اور ناامیدی کی ایک اندھی غار کے سوا کچھ دکھائی
نہیں دیتا تھا۔موم کی طرح کچھلنا دل جانے کب فاریہ
کی ہمرائی میں پھر کے بت میں ڈھل گیا اور دن
گررتے ملے گئے۔

**◎**□.....□

قریب کے بھا تک اور اندرونی عمارت برکالی سیاہ رات نے اپنے بازو پھیلار کھے تھے۔ جیب کی ہیڈلائٹس سیرھی بھا تک پر پڑیں و لو بھر کے لیے سارا منظر دور تک عیال ہوتا چلا گیا۔ دائئی طرف بیٹھے چوکیدار نے بڑے سا میں کی جیب کو پیچان کر ہاتھ ہیں تھا می کن کا اسٹریپ سا میں کی جیب کو پیچان کر ہاتھ ہیں تھا تک واکر دیا البتراس کے چبرے پردات کے اس بہرڈیرے پر بڑے سا میں کو دیکھ کر چھانے والا تعجب صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ بہزاد کو دیکھ کر چھانے والا تعجب صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ بہزاد نے سید سے از کرایک زنائے سے جیب کا دروازہ بند کیا۔ درات کے سنائے میں دور تک بہوں کی گڑ گڑا ہمنہ اور پھر دروازے کی دھاڈ کو بی کردہ گئی ہے۔

"خیری صلا سائیں..... اتنی رات گئے خیر سال آھیائیاں۔" بہنرادنے ایک ہنکارا بحرااور اندر کی طرف قدم بڑھادیئے۔

سر ایرسارسیات ڈیرے کےاندرونی ھے میں موجود ملاز مائیں اسے یوں اچا تک آتا دیکھ کر بوکھلائیں۔ پورے ڈیرے میں ایک ملچل ہی چھ گئی۔

المالكي كايال سائين "سب سعررسيده

ملازمہ ہاتھ جوڑے حاضر ہوئی اور بہزاد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ س کرو ہیں پھر کا بت بن گئی۔ ''کتبے آہے ہوچھوری جلدی بدھا کیں۔'' ''ہلا ساکیں ہلاہلا۔'' بوڑھی ملازمہ نے انہیں اپنے چھےآنے کا اشارہ کیا۔

یپے سے ۱۰ مارہ ہے۔

وسع و کریض ڈیرے کارہائٹی حصہ بورکر کے دہ انہیں
لیے پچھلے احاطے میں داخل ہوئی اوراناج اور چارے کے
لیے بنائے گئے قطار در قطار کمروں میں سے سب سے
آخری پر جارک ۔ بھاری زنگ آلود کنڈی زور دار آواز
سے کھلی۔ بہروزنے ملازمہ کو ہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود
اندرداخل ہو گئے۔

کرے کا ندر کا منظر دوح تک کولرزادیے کے
لیے کافی تھا۔ میلے کچلے بوسیدہ سے کمبل میں ایک نیم
مردہ وجود نگی زمین پر غافل پڑا تھا۔ بہزادنے کپکپاتے
ہاتھوں سے کمبل ہٹا یا اور ہڑ بول کے اس پنجر کؤ جس میں
آتی جاتی سانسیں اتن مرحم تھیں کہ بمشکل زندگی کا پید
دین تھیں۔ اپنے شانوں پر رکھی گرم چا در میں لیپٹ کر
ہازووں میں اٹھالیا۔

**⊙**□.....□**⊙** 

جب این مقررہ دفت پرگھر واپس آنے کے بجائے امان کو دیر ہوگی اور پھر ہوتی ہی گئی۔ ابھی کل ہی تو ڈاکٹر نے اس کی بےرنگ زندگی میں رنگ بھرنے کی نوید سنائی محی۔ اس کے صدیوں کے مرجھائے چہرے پر زندگی کی رمق جاگی تھی پیرٹری زدہ ہونوں پر زبان پھیر کر وہ ذراسا مسکرانی تھی۔ جب امان نے بنا کچھ کے گاڑی میڈیکل اسٹور کے سامنے روکی تھی۔ وہ تو دل ہی دل میں جانے کیا سیم جھی تھی تھی گویا اس نے امان کواس دنیا میں آنے والی کردیتی .....آپ نے خود کیوں .....؟" اٹک اٹک کر شروع کی گئی بات اسے ادھوری ہی چھوڑ تا پڑی ۔ دوسری جانب کوئی ردمل ہی نہیں تھا۔ یوں جیسے وہ دیواروں سے باتیں کررہی ہو۔

بہ کتنے ہی بل ان دونوں کے مابین یوں خاموثی ہے آ کر گلے ملنے لگے جیسے بڑی پرانی شناسائی ہواورتھی بھی .....پھراچا تک .....امان اس کی طرف مڑااس نے انگلیوں میں دال چاول کالقمہ دبار کھاتھا۔

''لو .....''ال نے اپنا ہاتھ فاریہ کی طرف بردھایا۔ فاریہ نے جھکے سے سراٹھایا۔

"دو مکی کیاری ہو ....او .....کھاؤ ۔" وہ لقمہ منہ میں لینا نہیں چاہتی تھی دہ شدید بھوک کے باد جود کھانا نہیں چاہتی تھی دہ بس امان کی آئے تھوں میں آئے تکھیں ڈالے اس طرح دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ اپنی پوری زندگی ان کھوں کی نذر کردینا چاہتی تھی ۔لیکن .....ممکن نہیں تھا۔

اس نے یونی دیکھتے ہوئے آگے ہوکر منہ کھولا اور امان نے نوالہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ فاریدی آئیمیں لبالب ممکین پانیوں سے بھر کئیں۔ دھیرے سے مسکرادیا اس کے لبول پر ایک لرزتی مسکان کی کرن چکی۔ بے اختیار اس کا دایاں بازووا ہوا۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ فاریہ محبت کے بھو کے کسی بیٹیم بچے کی طرح اس کے فراخ سینے میں ساگئی اور پھوٹ پھوٹ کررودی اور امان پلیٹ سائیڈ میں ساگئی اور پھوٹ پھوٹ کررودی اور امان پلیٹ سائیڈ میں ایر کھ کراس کا سرتھ پکارہا۔۔

**◎**□.....□....□**◎** 

آج پندرهویں دن اس کے وجود میں زندگی کی اتنی رئن جاگی کھی کہاس نے خودسے اٹھ کر پیر بستر سے نیچے لٹکائے تتھے۔ بہنراڈ ملاز ماؤں اور شہر سے خاص طور پر

اولاد کی نویز ہیں سنائی تھی بلکہ اس کے دل کے بند قلعے کی فصیل میں نقب لگادی تھی۔ یا قلعے کا دروازہ قبضوں سے ہلاڈ الا تھا۔

مرآج رات در گئے تک اس کی غیرحاضری نے فاربيك دل ميس سرا تھانے والے خوش اميدى كے تمام شراروں پر برف ڈال دی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے بار بارا بھرتے آنسوؤں کوصاف کرتی کب نیند کی مدہوش واد بول کی سیر کونکل گئی پینة ہی نہیں جلا ۔ آئکھ تھلی تو اس وقت جیب بے حددھیمی آ واز میں کسی نے اسے بکارا۔ وہ ذراسا کسمسائی پھرایک دم خوف زدہ ی موكرا تھ بيتھى۔اس كے بالكل برابر ميس كنارے يرامان بیٹا تھا۔اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی۔جس میں کوئی کھانے کی چیز یا شایدوہ دال جاول ہی تھے جو فار پینے دو پہر میں ایکائے تھے۔ دال میں لگے تازہ بکھار کی خوش بو اوراجاری کی جلی مبک بورے مرے میں چکرار ہی تھی۔ اس کے دل میں بے اختیار بھوک کا احساس جا گا۔اس نے کسی قدر ندیدی نظروں سے امان کے ہاتھوں میں دهري يليث كي طرف ديكها بعرسيدهي موكى بعراس ججك نے آن کھیرا۔امان ادراس کے درمیان موجود بھین کی بے تكلفي اس نے اور دنیا کے ہرر شتے سے زیادہ بے تكلف رشتے کے مقبرے کی بنیادوں میں دن ہوگئی ہی۔ امان نے پلیٹ میں الکلیاں چلا کراسے دیکھا اور اس کا ارادہ

'' بھوگ گئی ہے تہہیں۔'' کمرے کے سناٹے میں اس کی آ واز کس قدرا جنبی تی تھی۔ ''جی۔'' فاریہ نے سرجھ کایا۔

'' کیوں ..... کھا نائمبیں کھایا تھا۔'' ایک ساتھ جما

" دو خاموشی سے کھا تا رہا۔ فاربیاس کی ہے اب۔" وہ خاموشی سے کھا تا رہا۔ فاربیاس کی بے حسی پردل ہی ول میں کڑھنے گئی۔

المستقلم الما ويتسدين كانا كرم

حجاب ۱23 سدسمبر۱۰۱۵ کوتان

بلوائی گی ڈاکٹری کممل وجہ کے فیل وہ نیم مردہ وجود و وارہ نیم کی طرف بلیٹا تھا۔ ورنہ ڈاکٹرنی نے تو اسے دیکھتے ہی جواب دے دیا تھا اور ساتھ ہی بے حدواشگاف الفاظ میں اس کی حالت اور بنجراد کی طرف اپنے شکوک وشہات کا ظہار بھی کردیا تھا۔

وشہات کا ظہار بھی کردیا تھا۔

""شادی شدہ تو نہیں گئی بیاڑی ....کی نے .....!"

''شادی شدہ تو نہیں گئی بیاڑ کی .....کسی نے .....!'' اس نے سرسے بیر تک بہنراد کو شخت چھتی نظروں سے دیکھ کراپنا جملہ پورا کیا۔

"بڑی ہے رقی سے استعال کیا ہے اسے زیادتی بھی کی اور پھر کئی بار کی ۔۔۔۔اس کے بعد بھی اسے علاج معالج معالج معالج معالج معالج میسر نہیں آسکا جبھی تو آئی بری حالت ہے آس کی ۔ ایک کلائی میں موج بھی ہے۔" بہزاد نے اس وقت خود پر کس طرح ضبط کی زنجیریں باعظی تھیں یہ وہ خود ہی جانے تھے۔

"اس کی جالت بے حد نازک ہے اور بینے کے عانسز صرف ٹوئٹی برسنٹ کھر بھی دوائیں دے رہی مول بدورب وغيره منكوائين بهتريبي موكاكمآبات ہا سوال ایڈمٹ کروادیں۔'' چاہتے تو وہ خود بھی یہی تھے کیکن جس طرح ڈاکٹرنی نے انہیں شکوک بھری نظروں سے نوازا تھا اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کا سامنا كرنے كى مت خود ميں ميس كر بارے تھے۔ البيس او ببروز کےان کرتو تول نے ہی عمامت کی سمندر میں غرق كرد الاتفاروه بهلااس سيابي كواسي مند برسلني وعوت کیے دے دیتے۔ اتنا گھناؤ ناجرم جو کہ انہوں نے کیا بھی تہیں تھا۔ آئیں شرمندگی سے مارڈ النے کے لیے یہ بات بی کافی سی کہ مجرم ان کا اپنا بھائی اور بہنوئی تھا۔وہ کیے برداشت كرتے كرايك ۋاكٹرنى كے بعد باہركى دنيا كاہر محف ان بی کومعتوب تقبرائے۔اس کیے کھر بی میں اس كا علاج چلتا ريا\_ دوائين كهل دوده جوس اور صحت وطاقت بخش غذائيں ون رات كي و كمير بحال كے ليے ہمہ وقت موجود مستعد خاد ما تیں جو کسی نازک میکی کلی کی الفرخ المناقبيون برد كادبي تعين - هر چيزا ب وقت بر

ای کمرے میں ای زم وطائم بستر پرمیسرا آرہی تھی۔
کمرے میں سلسل چانا ہیڑجہم وجان میں ایک تازگی ی
بھردیتا تھا۔اس کی خدمت پر معمور بتول اور خالدہ کواپی
بی بی سائیں پر جی بھر کر ترس آتا جویا تو چپ چاپ پڑی
آنسو بہاتی رہتی یا پھر اجنبی نگا ہوں ہے ان کو تکا کرتی۔
ایک حرکت جوسب کوچو تکادی تھی وہ یہ تھی کہ بہزاد جب
ایک حرکت جوسب کوچو تکادی تی تھی وہ یہ تھی کہ بہزاد جب
بھی اس کے کمرے میں آتے وہ فوراً بستر ہی میں بالکل
کو نے میں دیک جاتی اور بے پناہ خوف زدہ تگا ہوں ہے
انہیں دیکھتی۔اگر خالدہ یا بتول ترب ہوتیس تو ان کی
آغوش میں تھی جاتی ۔کمبل میں چھپی ان کی طرف دیکھنے
آئی میں تھی جاتی ۔کمبل میں چھپی ان کی طرف دیکھنے
سے گریز کرتی اور تمام ہی طازموں کے حقیقت سے باخبر
اخوش میں تھی جور سے بن
جو نے کے باوجود بہزاد خوائخواہ میں ہی چور سے بن
جو نے ۔اس کارویہ انہیں ہر بار تمامت کی اند جری گہری
مائی میں دھیل دیتا اور ان کا جی چاہتا کہ وہ بہروز کوزندہ
خطائی میں دھیل دیتا اور ان کا جی چاہتا کہ وہ بہروز کوزندہ
خشن میں گاڑ دیں۔

انبیں این بہن کی یاد بھی بری طرح ستاتی تھی۔جس نے دیلی سے تکلنے کے بعدایک بار بھی خرجیں کی تھی۔نہ بى بېروزكواس بات كى يروالهئ نداس چيز كاخيال كهوه زمینوں کے حساب کتاب میں جتنا ماہر ہوچکا تھا بہزاد اس کے مقابلے میں کچھ بھی ہیں تھے۔وہ اپنی بے عزنی پر چراغ یا ہوکر منہ جانے کون سے زمانوں کی خاک چھانے نكل يراتها-اسح إيقاكه والبسآ كراي معاملات سنجالیا لیکن شایداس کے واپس نہ آنے میں ہی کوئی بهتری تھی۔ ند صرف بہروز بلکہ بہزاد اور یقیینا اس لڑکی کے لیے بھی ....جس کا کوئی اتہ پہۃ نہ تھا' نہ کھر کے بارے میں کوئی خبر می نہ شرمعلوم تھا نہ علاقہ نہ باپ واوا يهال تك كمنام بحى بين ان كاول اس معصوم في لناه ك ليے بناه كداز مونا جار ماتھااوروہ خودكواس معاملے ميں بالكل بيس يات تصرابيس اس بات كالجمي بالكل انداز ہیں تھا کہ اگر کسی روز بہروز واپس آ گیا تو ڈیرے پہاس لڑی کی غیر موجودگی اور پھر حویلی میں اس کی موجودگی پراس کاردمل کیا ہوگا؟

حجاب ۱24 سندسمبر ۲۰۱۵

ايك بات توطيحي ببروز جوم ضى كرتا بحراءاب ال الركى كے معاملے ميں اسے ذرہ برابر بھی رعایت دیے کے لیے تیارنہیں تھے۔شایداس کی ایک وجہاس لڑکی کا بخاور ك تعلق بهى تفاجو كه بخاورات خط مين أنبيب جما حَمَّى مَعْمَى \_ بخناور كى ذہنى اذبيت اور تكليف كا خيال انہيں بے چین کردیتا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ بھلائی کرکے وہ الشعوري طوريراس تكليف كاازاله كرنا جائة تتع جواس لڑکی کی گمشدگی کے پیچھے بہروز کا ہاتھ جان کر بخاور نے برداشت كي هي -ان كانوييسوج كربي روم روم جل الهتا تھا کہ بخاوراب نہ جانے کن حالوں میں ہوگی اوراسے ان حالول میں پہنچانے والاستحض بھی وہی تھاجواس اڑکی کا مجرم تقاراس كي عصمت درى كرنے والا اسے زندہ در كور كرديين والاراورووالركئ جوان كي لياب تك مرف "وولاكى" بى كى كيونكداس في الجمي تك ايخ لبنيس کھولے تھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ لا کی انہیں این ول سے بے حد قریب محسوں ہونے لکی تھی۔ اور جیسے جیسے وقت بیت رہاتھا' وہ دل میں آ ہت آہتہ کو کرتے ہوئے اس احساس سے خوف کھانے

**◎**□.....□◎

دومینے این مخصوص رفتار سے بی گزرے جب موسم نے اینے کیڑے بدیا سروز مانے اتار چھنکے اور بہار کا ست رنگی چولہ پہن کر رقص کرنے لگا ہر پھول میں رنگ بريبريس خوش بؤبر جمونكا تازه ادر برلحه جيسے خوشيول كى نئ نویدسنا تامحسوس موتا تھا۔وہ امان کے دل میں جگہ بنایکی یا نہیں کیکن امان نے اپنے اور اس کے دشتے کو کاغذی تعلق كوضرورول سے تبول كرليا تھا اوراب ايمان دارى سے اس کے حقوق وفرائض نھارہا تھا۔ کو کہان کے درمیان ایک جھبک اور مظہراؤ اہمی بھی موجود تھا مگر وہ پہلے والی اجتیت کی دیوارگرچک می المان اب ندصرف اس ون بعرى جيمونى مونى كوئى بات مجمى بهى شيئر كرايتا اوروه الماسي المعتملة موع اس انى كيفيات كااظهار

كرديق امان اس برمحبت بحرى تونبيس بال مكرايك مهرمان نگاہ ڈال دیتا اور وہ اس کی ممنون ہوجاتی کہ اس کے پاہے دل کوسیراب کرنے کے لیے توجہ کی ایک بوند ہی كَافِي لَكَتِي تَقِي \_ يول اپني مخصوص حِال چلتا ونت فاريي كے زديك جيم يرلكا كرازتاجار باتحا\_

اس دوران کامران نے چکرلگایا تو بہن کوخوش د کھے کر اس کو بھی اطمینان حاصل ہوا کہ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں جس طرح امان کی بیتو جبی فاریہ کے معاملے میں اسے دکھی اور بے چین رکھتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ در سے ہی کیکن امان کو بالآخرائے فرائض باوا ہی گئے تھے۔ اب شاید زندگی کسی و هب برا نے لی تھی۔ واول میں اطمينان اور چروں پررونقِ نظرا نے لکی تھی پھر بھی

بهجي كهيس رات مين كسي بهرجب جهار سوخاموشي اور سنانے کاراج ہوتا تو دور کہیں سے آئی کوں کےرونے كى آوازى اوراجا كك بى كلى ميس كورج التصفي والى چوكىدار كى سيى كى آواز فارىيكاول دېلادى يىكى بھولى بسرى يادكا طفل ناهمجه دهبان كاوامن بكركر بول سسك سسك رِوتِا كه دن نكل آتا ليكن اس كي آئيڪيس ملڪ تک نه بھیکتیں۔ دل مصطرب اور بھی بے کلی کا شکار ہوتا جب مری نیندے کی وقت آ کھ ملتی اور امان این پہلو کے بجائے صحن میں سگریٹ پھو تکتے ہوئے ملتا۔اس کے لب جینج جاتے اور خوف کی ایک لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرائیت کرتے ہوئے فریاد کرتی۔

" كَهِال چِلى كَيْ تَوْزَاراً! كَهِال چِلى كَيْ ٱخْر.....!"تب اس كيجم كالك الكسام سدعانظتي-"يااللهوه جهال بھي ہؤخرے ہؤاسے اپني پناه ميں

ركهناما لك

**❷□.....□** 

دن ایک دوسرے کے پیچے بھا گتے کتنے بی آ کے نكل ميئة مسلسل بُهترى كي طَرِفْ قدم برهاتي إس الزك نے زندگی کو برتنا جیسے پھر سے سیکھا تھا۔اب وہ بھی بھی اٹھ کر کمرے سے خود ہی باہر آ جاتی 'بڑی می ڈائنگ بره كردو يثه كهينجااورز ورسے چلايا۔

''زاراً دو پٹہ جل رہا ہے کہاں کھوئی ہوئی ہو؟''اس نے دو پٹہ تھسیٹ کرصاف ستھرے سنک میں پٹجا اور تل فل اسپیڈ سے کھول دیا۔دو پٹے سے چھن چھن کرتی آ واز نکلی اوروہ ٹھنڈ ایڈ گیا۔

" " " مُعْمَدُ مُعْمَدُ مَهُو كيا موا عُكراً گيا تھا؟ " اب وہ فاريد كو بہت محبت سے تھام كر كمرے ميں لے آيا اوراب اس كى خيريت دريافت كرر ہا تھا اورا بنى بگرتى ہوئى طبيعت جلے دو ہے اور سارى چيخ و ريار سے بے نياز فاريد كے كانوں ميں امان كي آواز كو تحربى تھى۔ ميں امان كي آواز كو تحربى تھى۔ ميں امان كي آواز كو تحربى تھى۔

©□.....□

"زارا.... زارا نام ہے میرا۔" بنراد نے اس کا جواب س کر گری سانس جری۔

كتفي لمباور صبرآ زماا تظارك بعدوه أنبيس اينانام يتا دے کے قابل ہوئی تھی۔ایسانہیں تھا کیا ہے کھیادنہ تھا یا وہ بہزاد کو بتانانہیں جاہتی تھی وہ جانتی تھی اول آخراہے اس جگہ سے جانا ہی ہوگا اسے اس جگہ کو خیر باد کہہ کرایے ٹھکانے کی طرف کوچ کرنی ہوگی کیکن پیدا گلاٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس سوال کے آ کے کوئی جواب نہ تھا۔ پیتہ بیس کھر والول نے اسے مردہ تصور کرلیا ہوگا' یا اب بھی اسے تلاش كرتے ہوں كے اسے اغواشدہ مجھتے ہوں كے يا كھر سے بھا گی ہوئی۔اسے یاد کرکے روتے ہوں گے یا دل بى دِل مِن العنت بينج كرلاحول يرصع بول ميك حالانك اسے کسی کی محبت پرشبہبیں تھالیکن کوئی لڑکی جواجا تک كرسے غائب ہوجائے اور پھرمبینوں اس كى كوئى خيرخبر نہآئے تو سکے رشتوں سے جڑی محبت کی آئی دیوار میں بھی دراڑیں پڑجاتی ہیں وہ تو پھراس کی خالہ کا گھر تھا اور .....! اور وبال اس كاليك جائية والاجمى تو تقا ....اس سے تجی محبت کا دعوبیدار.....! جس کے منہ سے اس نے اظہارسنانی زمایا اوراس سے پہلے ہی ہجر کا بنی آسورج ان کے درمیان بیعذاب کے یا تھا۔

میمل پرکھانا بھی کھاتی۔سب سے خوش آئند تبدیلی جو
اس کے اندرسب ہی نے نوٹ کی وہ پہراب وہ بہراد
شاہ بخت سے پہلے کی طرح خوف زدہ ہیں ہوتی تھی۔
اس کے خمل ہوئے حواس مکمل طور پروالیس آ چکے تھے وہ
بتول سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگواتی 'خالدہ سے
مانگ کردوائی کھاتی اور جب وہ اس کے سر میں تیل کی
ماکش کرتی تو دیر تک آئیس موندیں سرکو پیچھے گرائے
خاموش بیٹھی رہتی۔اس کے حرکت کرتے ہوئے اس
خاموش بیٹھی رہتی۔اس کے حرکت کرتے ہوئے اس
کے بیدار حواس کی نشاندہ کی کرتے 'چرمنظر بدل جاتا'
مان کی بند بلکوں میں لرزش اترتی اور ان میں نمی پھیل
جاتی ۔ایے میں خالدہ کی پکار اور بتول کی آ واز بھی اسے
والی نہیں بلا کتی تھی۔

سپاٹ چہرے پر جھر جھر نمکین پانی بہتا چلا جاتا اور جانے کتناونت بیت جاتا یہاں تک کہ وہ خود ہی چوگئی اور پھراپنے آنسوصاف کر لیتی اس کے لب ہنوز مسکراہ سے ناآشنا تصاور ہنم ادکے دل میں روز بروزیہ خواہش جڑ پکڑ رہی تھی کہ اسے ایک جیتی جاگئی نہیں بلکہ زندگی سے بھر پورلڑ کی کی صورت میں دیکھیں۔

**◎**□.....□◎

فارید کی طبیعت آئے دان خراب رہے گئی تھی۔ اس کی کمر
اس بننے کے مل سے گزرتی سخت تکلیف بین تھی۔ اس کی کمر
اور ٹانگوں میں اکثر دردر رہتا جو بھی کھاتی الٹیوں میں نکل
جاتا 'ہمہ وفت چکرآئے 'ایسے ہی ایک دن شخ ناشتے کے
وفت وہ کچن میں چکرآئے کے سبب گرتے گرتے بچئ
پر بھی سنجھلتے سنجھلتے اس کی چنج نکل گئی۔ امان جوآفس کی
تیار یوں میں مصروف تھا۔ کمرے سے نکل کر کچن کی
طرف بھاگا۔ فاریہ کنیٹی کوانگلیوں سے سہلاتی دوسر بے
ہاتھ سے سلیب پکڑے خودکو سنجال رہی تھی جب امان
کچن میں داخل ہوا اور اس کی نگاہ سیدھی فاریہ کے دو پے
پر بڑی۔ خودکو سنجال کردو پے کا بلوجھ کتے ہوئے اس نے
پر بڑی۔ خودکو سنجال کردو پے کا بلوجھ کتے ہوئے اس نے
پر بڑی۔ خودکو سنجال کردو پے کا بلوجھ کتے ہوئے اس نے
سیم بھی نہیں تھا کہ اس

حجاب..... 126 .....دسمبر ۲۰۱۵

جانے۔'' وہ بری طرح سسک آٹی۔ بہزادگھبراگئے۔ '' پلیز پلیز خاموش ہوجا ئیں میرا مقصداس طرح آپ کو ہرٹ کرنا نہیں میں تو بس....'' وہ تذبذب میں پڑگئے۔زارا کا پھیوں کی زدمیں آیا وجودانہیں بری طرح پشمان کرنے لگا۔

"دویکھیں اگرآپ اس طرح روتی رہیں توبات کیے ہوگی میں ....." اسے چرہ صاف کرتے دیکھ کر وہ ذرا تھہرئے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔

'''میں صُرف آپ کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہوں اورآپ کی بھلائی اسی میں ہے کہآپ واپس اپنے گھر چلی جائیں۔''

پی جائیں۔ ''میراکوئی گھرنہیں رہااب کوئی نہیں پہچانے گامجھے دہاں۔''دہ گھٹ گھٹ کر بول رہی تھی۔

بہزاد ہے ہی سے اسے دیکھتے رہے منقش چھتوں اور قد آ دم کھڑ کیوں سے ہوتی ہوئی ان کی نظرین سیاہ بالوں میں چیکتی سیدھی ما تگ پر جاتھہریں۔ آئیس بری طرح احساس ہوا کہ جب سے وہ کمرے میں آئے تھے اسی ما تگ پرنگاہیں جمائے بیٹھے تھے اور وہ دوسری بار بھی ناکام ہوکر دوبارہ اسی صاف شفاف ما تگ پہ کرتھ ہر گئے تھے۔ وہ چھر سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔

چند لمحول کے گیے بہزاد کے آس پاس سے سارے منظراد جھل ہو گئے صرف سامنے موجود چبرہ باقی رہ گیا تھا۔ سیاہ بالوں میں نکلی ما نگ سے ہوتی ان کی نگاہ کھلی پیشانی جھکی بلکوں اور پھرزر درخساروں پر ٹھبری اور آخر میں وہاں سے پھسل کردوکا نیتے ہوئے لبوں میں الجھگی۔ مان کے اپنے لب بالکل غیرارادی طور بر ذراسے واہوں یہ

بہراداس کے چرے کے اتار چڑھاؤ کھوجۃ بہت صبر سے اس کی اگل بات کے منتظر تھے۔ ظاہر ہے وہ اسے بمیشہ کے لیے یہاں قونہیں رکھ سکتے تھے اور وہ لڑکی جس نے اپنانام زارا بتایا اگر بخاور کے کالج میں پڑھتی کھی تو یقینا کسی اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ کیونکہ بخاور کرا جی کے چند ایک مشہور کالجز میں سے ایک میں پڑھتی تھی اور بمیشہ سونے چاندی کے سکوں سے کھیلے پڑھتی تھی اور بمیشہ سونے چاندی کے سکوں سے کھیلے والے بہرادی سجھتے تھے کہ وہاں داخلہ لینے والی ہرلڑکی بخت جتنی نہ بھی لیکن صاحب حیثیت تو ہوگی ہی۔ ان کے خواب وخیال میں بھی نہ تھا کہ ٹیوٹن پڑھا کرا پی بڑھائی کا خرچہ اٹھانے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھانے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھانے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھانے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخھائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کا خرچہ اٹھائے والی ایک لڑکی استے مہتلے اور برخسائی کی دور تھی ہوئی کی دور تھی کی دور تھی کی دور تھی کی دور تھی ہوئی کی دور تھی کی دور تھی ہوئی کی دور تھی کی دور تھی کی دور تھی ہوئی کی دور تھی کی

"افی سیسالیوسی بھائی نہیں تھے میرے خالہ نے پالا پوسا بڑا کیا۔" وہ بہت ضبط کے بعد دوبارہ گویا ہوئی تو جیسے چندلفظ ادا کر کے ہی حلق میں بھنداسا لگ گیا۔اس نے سر جھکایا اور آنسوؤں کوآ تھوں میں جمع ہونے سے روکے گی۔ بہزاد بہت خور سے اس کی ایک موٹ کے کررہے تھے۔

"مراآب سے بیفصیل جانے کا مقصد صرف پہ ہے کہ میں چاہتا ہول آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔"جملہ کمل کرتے ان کے دل کی رفتار ذراست پڑی اور وہ اپنے دل کی اس بے ایمانی پرخود بھی چونک سے گئے۔ اپنے تاثرات چھپانے کے لیے انہوں نے جلدی سے سرجھ کایا۔

جلدی سے سرجھکایا۔ «لیکن سسکین میں سے "وہ مضطرب انداز میں تھے۔وہ پھرسے چرہ صاف کر دی تھی۔ اپن انگلیاں مسلے گئی۔ چند کھوں کے لیے بہزاد کے آس پا' «میں گھر نہیں جانا چاہتی۔" بمشکل بات کھمل کرکے منظر اوجھل ہو گئے صرف سامنے موجہ،

"كيامين وجه بوچه سكتا مون؟"

اس کا گلارنده گیا۔"وجہ کیا آپ نہیں ان کے اپنے لب بالکل غیرارادی طور پر ذراسے واہوئے میں اس کا گلارندھ گیا۔"وجہ کیا آپ نہیں ان کے اپنے لب بالکل غیرارادی طور پر ذراسے واہوئے

- حجاب ..... 127 ....دسمبر ۲۰۱۵ ....

كاسفاك لهجداس كى ساعتوں كو چيرتا موا دھر دھراتے ہوئے ول میں از گیا۔اس کا دل یک دم سہا' مزاحت " کیا کردہی ہے تو ادھر۔"اب اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا کراس نے انتہائی نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کا غلیظ چہرہ اس قدر قریب تھا کہ اس کی ناک سے نکلتی گرم پھنکاریں اس کا چہرہ جلارہ تھیں۔ "تُو كندى نالى كى كيرى تخفي ميں چنكيوں ميں مسل كر ہوامیں اڑا دول تو کسی کو پینہ نہ چلے اور تیری اتن ہمت کہ تو میری حویلی میں بیتھی میرے مکڑوں پرعیش کررہی ہے۔ سر کوشی میں بھنکارتے ہوئے وہ یہ بات بھول گیا کہ مکروں پرلوگ ملتے ہیں عیش نہیں کرتے۔ "تم ..... مجھے چھوڑ دو ابھی ای وقت بہروز ورنه .....!" بے حد خوف ز دہ کہے میں اس نے سامنے موجود فرعون کوڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ "ورنه..... ورنه کیا کرے کی تو..... کر کیا سکتی ہے تو ..... بول؟" الكلے عى يل ببروز نے اس كى كردن د بوچی اور دونول ماتھول سے اس بر دیاؤ ڈالنے لگا۔ زارا بری طرح تڑیے گئ اس کا دم گھٹ رہا تھا 'سانس رکتی چار ہی تھی اور آ تکھیں ایل آئی تھیں۔لیکن اس فرعون کی فرعونيت الجفى بافي تفي\_ "ابھی کے ابھی کیلی تیراقصہ تمام کر کے ای احاطے میں تیری قبرنه بنائی تو میرانام بھی بہروزشاہ بخت جمیں \_'' زارانے اس کے مردانہ ہاتھوں کی کردنت سے نکلنے کی ناكام كوشش كى اور پھر برى طرح تروپ كر شفتے بر ہاتھ مارا ای سےدھیددھی کا واز پر کھڑ کی سے ذرایر الان میں کھلے رنگ برنگے پھول چنتی بنول کی نگاہ وہاں یرای۔رنگ برنے پھول اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر

قدمول تلے مسل محے۔اس نے بمشکل خودکو چلانے سے

**◎**□.....□....□**◎** 

روکااور تیزی سے بہزاد کے کمرے کی طرف بھا گی۔

اوروہ تیزی سے مضطربانا تدازمیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ "ميراخيال ٢ آپ كؤايك بارضروران سےل لینا چاہے۔'' ''میرے ہاتھ کچھیں آئے گا۔''اس کی رندھی ہوئی آواز میں ایک کرلانی تڑی تھی۔ " کچھٹیں بھی ہوگا تب بھی میں تو ہوں گا ناں۔"وہ مجميع ہوئے بولے وہ سراٹھا کرنا بھی سے انہیں دیکھ رى كى بھيا چرە سرخ آ محس "میں آ ب کی ہر ذمہ داری اٹھالوں گا۔" وہ بات مکمل كرك ركبيل تقي **◎**□.....□....□**◎** مستح بہارال اپنی خوشبوؤں سے بوجمل دھوپ بردی سکے روی سے قدآ وم کھڑی سے اندر کمرے میں اعثریل رہی تھی وہ ای کھڑ کی کے قریب کھڑی اپنی زندگی کے گزرے ماہ وسال کو دہراتی افسردہ ی بادوں کے موتی چن رہی تھی لیکن آج حیرت انگیز طور پر اس کے آنسو پلکول کی حدود کے اندر بی تھرے ہوئے تھے اور و تف وتفي ايكمسرابك كاموموم كاكرن ليول يرجك جانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر کم کھڑی تھی کہ پشت برموجود داخلی دروازے بردهرے سے کھٹکا ہواادر وہ بری طرح جو تک کررہ گئے۔ تیزی سے مؤکر دیکھا تو جو شخصیت دروازے سے اثر مآچک تھی اسے دیکھ کراس کے اوير پهاژنوٹ پڑا۔ "تت استنم ..... فوف ودہشت سے اس کی تھگی

بنده كئ-آ تكھيں بھٹ كئيں اور وہ بےساختہ لڑ كھڑا كر تعضى ديوار ب ملك عظراني اورده آن كي آن جيسار كراس تك پېنچا۔ ده چنخا چاهتي تھي چوبيس تھنے اپني خدمت يرمعمور ملازماؤل كوبلانا حامتي تفي كيكن ببروزشاه بخت اس كااراده بعانب جكا تفاييل كي طرح جعيث كر الب نے زارا کا مندائی مقبلی ہے بری طرح دبایا وہ بن بانی کی چیلی کی طرح توپ کرره گئے۔

السيام المركاره وريد يبيل كام تمام كردول كا-"اس

صبح بالكل معمول كے مطابق تھی۔ روشن چیک دار حجاب ۱28 سمبر ۱۰۱۵

گرفت زرای ڈھیلی بڑی۔ انہوں نے بہروز کے ہاتھ جھنگ کرزارا کوچھڑایا۔وہ وہیں بےجان ہوکرز مین برگر

ببروز کوایک اور جھانپر سید کرنے کے بعد بری طرح اس بریل بڑے۔اسے شاید بہزادشاہ بخت سے اس قدر شدیدرد عمل کی امید جبین تھی۔وہ بری طرح ہڑ بروایا اورای بو کھلاہٹ میں بنمراد شاہ بخت اس پر حادی ہو گئے۔ انہوں نے لاتوں اور کھونسوں سے اس کی خوب تواضع کی يهال تك كراس كى مزاحت دم وركى اوروه بنت بنت ب

ومها موكركاريث يرده هي كيا-بنراد كى ائن حالت بكر منى بال بمر كن جره لال بهجوكا اورمنه سے كف بہنے لگا۔ وہ شديد غصے من يورى جان سے کانپ رہے تھے۔سانس دھونکی بن گیا اور پورا جم ایسدرد کرد با تفاجیے کی نے البیں بری طرح ارابیا ہو۔ بہزاد زمین برگرا کینہ توز نگاہوں سے البیں دیکھا ہونوں سے بہنا خون صاف کررہاتھا۔ سانس اس کی بھی پھولی ہوئی تھی کیکن حالت کہیں زیادہ دکر گول تھی۔ بہزاد نے پشت ہاہشت ہےان کی خدمت پر مامور ملازموں کی موجود کی ش کسی کمین کی طرح انہیں زدوکوب کیا تھا۔ ول میں جتنا بھی خصر ابھرتا کم ہی تھا۔

"آج كے بعد اگرتونے حویل كياس گاؤں كى صدود مين بهي كوني غيرشر يفانه حركت بالاقانونيت وكهائي توجم ابی مرحوم مال کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری جان لے لیں گئے بہروزشاہ بخت تمہاری دجہ سے ہاری ماں کی جان کی اور تمہاری ہی وجہ سے آج ہماری جہن کے بارے میں ہمیں کھ خرجیں۔فداکی مسآج کے بعد .... آج كے بعدتم نے جميں ذرائھي تيورد كھائے تو ہم برداشت جیں کریں گے۔ ہارے دل میں اتناعم وغصہ ہے کہ ہم اپن مال کی موت کا انقام لیتے ہوئے ایک لحہ نہیں لگائیں گے اورآج جو بہاں زندہ پڑے ہواس کی عَكِيْمُهارىلاش يِرْى مِوتَى \_"مرداً واز تُفْهِر البَحِبُ بِيرَ تيب ساسين اورسفاك الفاظ

چست اور پھر تیلی لیکن اس کی این طبیعت کی تازگی اور چستی اللہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔اس کے ہاتھوں میں واضح درآنے والی ستی کود مکھتے ہوئے ہی امان اسے کہہ رہاتھا کہوہ جلد ہی کسی ماس کا بیندونست کردے گا جودن بحراس کے ساتھ بھی رہے گی اور کھانا جھاڑؤ برتن کیڑےاورروزمرہ کےسارے کامنمٹاویا کرے گی۔ فاربرساری باتیس س كربس تھيكے دل سے مسكراتی رہی ہمیشہ کی طرح اس نے امان کی بات من کراہے لینڈ لارد كاطنزيه خطاب بهى نبيس ديا\_امان في محسوس توكيا کیکن اس کی طبیعت کی خرانی رخمول کرے استفسار مہیں كيا-اس كي وس ك لي تكلف ك بعد بھي وه ويس دستر خوان بربيتهي كتني درياني زندگي ميں چند مهينے يہلے آ جانے والی تبدیلی کوسوچی رہی۔وہ انہی سوچوں کا دھارا این وہنی جسمانی اور قلبی آسودگی کی جانب موڑ کرخدا کا شکرادا کرنا جاہتی تھی کیکن اس کے ذہین میں ایک ہی نام كوى رباتفااورايك بى وازكون ربى تكى \_ "زارا..... زارا..... زارا.... زاراً "اس نے محن

میں اترتی نرم گرم ہی دھوپ کومخاطب کیا۔ "تم ہماری زند کیوں سے کب نکلوگی آ خرکب "وہ باآ وازبلند بول كراب با وازآ نسوبهار بي هي-

**◎**□.....□.

بہزاد بنول اور خالدہ کے ساتھ تقریباً اڑتا ہوا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کے منظرنے اوسان خطا کرنے میں کوئی سرتہیں چھوڑی تھی۔وہاں دو لڑکیاں پہلے ہی بہروز کی گرفت سے زارا کو چھڑانے کی نا کام کوشش کردہی تھیں۔

در ببروز .....!" الكلے بى بل ان كى زور دار دھاڑ نے بہروزکور کئے پرمجبور کردیا' وہ رکا ضرور کیکن مل بھر تفہر کروائیں زارا کی طرف مڑا۔زارا تقریباً مرنے والي ہوچكي تھي۔

بنمرادشاه ان کے قریب گئے اور بیمروز کو گریبان سے المالكي إلى زوردارجهانير رسيد كرديا تحيير كها كرببروزكى

حجاب ۱29 سندسمبر ۲۰۱۵

اسے تو ہروز نے مٹی میں رولاتھا۔ کسی چیونی کی طرح مسلاتھا۔ کسی حقیر کیڑے کی طرح اپنی غلیظ ادادوں کے جوتے سلے چیس دیا تھا۔ پھر وہ بھول کیسے گئ اپنی ادقات .....! خیالات کی بھری ہوئی ندی کو گاڑی کے رکنے سے جھٹکا سالگا۔ گاڑی اس کے گھر کے درواز بے سے دوررکی تھی۔ بیلی گئی میں اتنی بڑی لینڈ کروزر کے سے دوررکی تھی۔ بیلی گئی میں اتنی بڑی لینڈ کروزر کے کھنے کی جگہ بیس تھی اور وہ خود بھی نہیں جا ہتی تھی کہ کوئی بھی محلے والا اسے اس گاڑی سے اتر تا دیکھے۔ ابھی بھلا محقی ریانوں اور اٹھی ہوئی معنی خیز اشاروں سے تی زبانوں نگاہوں اور اٹھی ہوئی معنی خیز اشاروں سے تی بوئی انگلیوں کے تیر سے جواس کی روح میں پیونگی کے منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی منتظر سے۔ گراسے جانا ہی تھا۔ اس کو والیس آ نا ہی تھا' یہی گھراس کا اینا تھا۔

" کے خبیں ہوگا تب بھی میں تو ہوں گا ناں۔" کسی جدباتی کیے نے بڑے بوے بوقت دردل پردستک دی تھی۔
اس نے سر جھٹکا بڑی سی چادر میں چہرہ چھیایا۔
آٹو میٹک لاک کھلا لیکن ابھی وہ گاڑی سے پیر باہر بھی نکال نہیں سکی تھی کہ اپنے گھر کے دردازے کو بے تابانہ چوتی نگاہیں وہی دروازہ کھلاک دیکھرساکت ہوگئیں۔
اندر سے نکلنے والا محض کوئی اور نہیں امان ہی تھا۔ ہاں وہ وہی امان تھا جس کے سنگ اس نے زندگی گزارنے کے

بہروز شاہ بخت کی آ تکھیں جھک گئیں۔ ایک سرمراتی ہوئی اہراسے اپنے وجود میں سرائیت کرتی محسول ہوئی۔ زارا کے حوال واپس آ چیے تھے وہ بیڈ پر آ ڈی ترچی بیٹھی اپنی سائیس درست کرتی انہیں و کھوری تھی۔

"ابھی ای وقت یہاں سے اٹھ کر ہماری نگاہوں سے دور چلے جا داور بہت احسان مانو ہمارا کہ ہم تہمیں اس لڑکی سے معافی مائے بغیر یہاں سے جانے کی اجازت و سے مہان مانی ہمارے لئے نیاس حولی کے لیے اور آج سے تہمارے لئے بھی نہیں ہوئی حولی کے لیے اور آج سے تہمارے لیے بھی نہیں ہوئی جا ہے۔" ان کی بات ختم ہوگئی لیکن کمرے میں موجود جا ہے۔" ان کی بات ختم ہوگئی لیکن کمرے میں موجود ہیں جو دور میں حرکت ہوئی۔

ہرگر سے وجود میں حرکت ہوئی۔

بہروزشاہ بخت اٹھااور جماتی ' تولتی جانچی نگاہوں سے آئیں اور زارا کو گھورتا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی پھر کے بتوں میں جیسے جان کی پڑگئی۔ بہزادشاہ بخت فکر مندی سے زارا کود کیمتے اس کے زد کیا ہے تھے۔ فکر مندی سے زارا کود کیمتے اس کے زد کیا ہے تھے۔

رنگ بر نے مناظراس کے جذبات واحمامات کی بروا کے بغیراس کی نم آنکھوں سے اپنادام ن چیزا کر پیچے ہوا گئی دیا ہے جو رہے ہوئی گدلی آنکھوں بیل متحرک رکھنے پر مجبورتھی۔ جھی ہوئی گدلی آنکھوں بیل متحرک رکھنے پر مجبورتھی۔ جھی ہوئی گدلی آنکھوں بیل متعملین پانی یوں تھہراہوا تھا جیے کوئی مانوس اشارہ پاتے ہی دیکھے بھالے ہمیشہ کے لیکن آج ان بیس ایک نیارنگ مقادر شوخی بھی کچھانو کھا بھی اور پچھ غیر معمولی تھا۔ اس رنگ بیس جھی عام سا بھی اور پچھ غیر معمولی اور پچھ جانا بہچانا بھی۔ پچھ عام سا بھی اور پچھ غیر معمولی اور پچھ جودھا کہ دوما کہ دل کے دائمن میں بندھے تھے۔ بخیہ بخیہ بنے ہوئی دیراس ڈر سے بلیس نہیں جھپک سکی کہ ہیں ہوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا وہ گؤی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران میں بندھے تھے۔ بخیہ بخیہ بیس ہوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران مالی باہر کوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران مالی باہر کوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران میں سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران میں سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران می سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کوئی خواب کا لیے گزر نے جائے۔ سامنے ہی تو اس گھر کا دوران میں سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کی دوران سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کی دوران سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کی دوران سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کی دوران ہو کی دوران سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کی دوران ہو کی دوران سے ایک روز وہ معمول کے مطابق باہر کی دوران ہو کی دوران ہے دوران ہو کی دوران ہو کر دوران ہو کی دوران ہو

حجاب ۱30 سید ۱۵۵ میر ۲۰۱۵



سینے دیکھےتو تھے پرانہیں کسی کےساتھ مانٹ نہیں سکی تھی۔ کیکن وہ اکیلائہیں تھا'اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اوروه کوئی اور....! وه این جگه س سی ره گئی۔ په وه کیا دیکھ ربي تفئ كياجووه تبجهر بي تفي وبي سيح تفااور كياسيائي اتى ملخ اس قدر کڑوی بھی ہوتی ہے کہاس کی کڑواہٹ پورے وجودكوفالج زده كرد يئز هركهاما نيل وثيل كرد الياس کا اپناجسم توابیا ہی ہوچلاتھا۔ساکت بے جان بے حس مص زندگی کے بغیرُلاش کی مانند۔ ایک جانب کھڑی چھوٹی سی ایف ایکس میں امان نے فاریکوسہارادے کر بھایا وہ کتنے استحقاق سےاس کا كندها بكزكر چل ربى تھى اورامان كتنى محبت اورا حتياط سے اسے سنجال کرگاڑی تک لایا تھا۔ کیااب بھی کچھ ہاتی ہجا تھا۔اس رشتے کے سواجوا بی نوعیت چلا چلا کر بیان کررہا تھا۔ کیااب بھی کچھرہ گیا تھااس کی زندگی میں اس کے ماضی میں اس کے مستقبل میں اور اس حال میں اردگرؤ اویر نیخے زمین وا سان کے درمیان کیا رہ گیا تھا بھلا۔ گاڑی دھیرے سے ان کے برابر سے نکل کر چلی گئی۔ وه ان دولوگول کونز دیک سے دیکھ تک تبیس سکی جو بھی اس کی زندگی کا مرکز تھے۔جن کے بارے میں اس نے مگان کی آخری حدیر کھڑے ہو کر بھی نہیں سوجا تھا کہوہ برابر سے کزریں گے تو وہ اپنا چرہ چھیا لے گی۔ بیزند کی ہے یا کوئی گھنا تاریک جنگل ..... جہاں کوئی راستہیں جہاں دن کی روشنی میں بھی گھیاند ھیرا ہے نہ رستہ بھائی دیتا ہے نہ ہاتھ کو ہاتھ اور اگلے قدم پر کیا ہمارا منتظر ہے كوئي كره ها كهائي وهلوان ياقست كاليهندا- جوجميل جارے سارے ارادوں سمیت الٹا لٹکا دے گا۔ کوئی زهريلا كيرايا خون خوار درنده جوجميس مارے خوابول سمیت سالم نگل لے گا مجھ بھی تو نہیں پینڈ بیرکوئی زندگی ئے پیکوئی گھنا تاریک جنگل ہی ہے۔ "واليس جليد\_" اس كيتن مرده سے جيسے كى دم و الوالى خوابش نے ہوك بحرى تعى \_ QD.....DQ READING

فضامين كرمى كاعضر برهدرها تفا ادرآج توبيش كا احساس بي واقعا

''بی بی سائیں چلی *گئیں۔''* خالدہ نے ان کے كمريم مين اطلاع پہنچائي تھي۔ان كي جھولتي موئي كري

"اکیلی ہی ....؟ آپ کوان کے ساتھ جایا جاہے تھا۔"بس یمی آخری بات ان کے لیوں سے نظی تھی۔اس کے بعد کتنے ہی کھنٹے گزر چکے تھے۔

وہ یو نمی آرام دہ کری پرایستادہ اینے ڈرائیور کے منتظر تھے۔ ندانہوں نے ناشتہ کیانہ دو پہر کا کھانا' نہ جائے کافی' نه کوئی اورسرگرمی \_ان کامسلسل انتظارًا نتظار لا حاصل میں ڈھل کرسب ملازمین بران کی ولی کیفیت عیاں کررہا ڈھل کرسب ملازمین بران کی ولی کیفیت عیاں کررہا تھا۔ چہمیگوئیاں زور پکڑنے لگی تھیں۔

"سائیں کو براصدمدلگ گیائی بی سائیں کے جانے سے " حویلی کی سب سے عمر رسیدہ اور سب سے کداز دل رکھنےوالی خادمہ نے تبصرہ کیا تھا۔

''تو جانے کیوں دیاروک کیتے۔'' پیسب سے کم عمر

اورلاابالی البرکی کھی۔ اوروہ سب کی باتوں ہے بے نیاز گزر کے حول میں جيتے جيسے دنيا ومافيها ہے لا تعلق ہو کر بيٹھے تھے وہ جانتے تقےوہ چاچل ہے بھی واپس شآنے کے لیے پھر بھلاوہ كيون اس طرح يهال بين سق عف جيساس كا انظار كررب مول وہ خودكو جان كرخود فريى ميں مبتلا كيے بيٹھے تصے اس خود فریبی میں ایک مزہ تھا ایک لطف تھا۔وہ جس خواب کے عالم میں جی رہے تھے۔اس سے باہر ہیں آنا جاہتے تھے۔جھولتی ہوئی کری تھم گئی۔سبک خرام سوچوں كيل روال مين وقفهآيا۔ وه سيدھے موكر بينھے اور حیرت سے خود سے سوال کیا۔

"ميں خود كو دھوكا دے رہا ہول۔ ميں جان بوجھ كر وهوكا كهار بابون كين ..... كيون؟" وفت کا پیچھی برواز کرتا' مغرب کی جانب بردھ رہا تھا۔ دھوپ ڈھل رہی تھی۔ حالانکہ بید دنوں کی طوالت کا

موسم تھا' انہوں نے بھاری پردوں کے پیچھے گہرے ہوتے اندھیرے کومحسویں کیا۔ سورج کی کرنوں میں اب شايدوه تيزي مهين ربي هي وه النفي پھر قدم قدم چلتے قد آ دم بن کانچ کی شفاف دیوار تیک آئے اور اس پر برابر ہوئے بھاری پردے ایک طرف میں دیے۔

باہر کا منظر واستح ہوا اور دفعتاً ہی ان کی نگاہ بڑے میما تک کو یار کرکے بورج میں آ کر رکتی ہوئی سیاہ لینڈ كروزريريرى متحرك بهيول كي تقبرت بى ال كادل بھی جیسے ایک دم تھم کر دھڑ کا۔

''اوه! تو وه چلي کئي واپس ..... و ٻين اپني د نيا مين' جہاں سے آئی تھی اور جہاں لوٹ کراہے جانا ہی تھا۔' کمح بھر میں ان کے دھیان کی رونے کہاں سے کہاں تک کاسفر کیا 'اوران کی سوج کاسفران کے اپنے الفاظ

پآرکا۔ "کوئی نہیں ہوگا تب بھی میں تو ہوں گا ناں۔" لفظ "کوئی نہیں ہوگا تب بھی میں تو ہوں گا ناں۔" لفظ نے ان کی بھتی ہوئی آس کے دیتے پر چھونک ماری اور لو بجھنے کے بجائے بھڑک آھی۔ڈرائیور پیچھے کا دروازہ کھول

رہاتھا۔ \_ وہ رکے مخطکے ان کا دل اور دھڑ کن ہر تھر کتی جسم کی تمام ركيس دروازه ففلنے اور اس سے باہر قدم نكالنے والى ہستى كو د يلصفة تك كي ادوار سے كزريں \_كروش خون تھي ركي اتكي چلی اور پھر بے حد تیز رفتار ہوگئی۔ بے تحاشادھر کتے ول کو انهوں نے اسیے کانوں میں محسوں کیا استفول میں برتا ہاتھوں کی کرزش میں چھیایا۔اور قدموں کی بےاختیاری کو تفامنے کے کیے جلدی سے بلٹ کر جہازی سائز بیڈیر آبيٹھے۔انہیںمعلوم تھا ایک مانوں اجبی معصوم صورت وجود کی واپسی کی خبر پورے جوش وخروش سے ان تک پہنچنے

ای والی ہوگی۔

السنان کل دات اس نے زعر کی میں پہلی بار اس کرے میں قدم رکھا تھا اور آج منح تک ای کمرے میں زندگی این پوری خوب صورتی سمیت برس کئی تھی۔اس نے اپنی

عالما المعالم المعالم

Seeffon

قسمت کے اندھیروں میں جھے جگنو دھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔وہ توانہی اندھیروں کوحاصل زیست مجھیتھی تھی یہ جگنوجوخوشیوں کی روشی سے حیکتے تھے خود ہی اس کی آ مھوں کارستہ تلاش کرتے اس تک علے آئے تھے۔ اس نے ایے نم بالوں سے پھوٹی مہک کے انو کھے بن کو بوری شدت سے محسوں کرکے ایک گہرا سائس جرا۔ بورے مرے میں ولی گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی اور گلابوں کے سوا کمرے کو سجانے کے لیے اور کوئی چیڑھی

محی ہیں۔ اس نے ڈرینک ٹیبل کے سامنے بیٹھ کراس کے أييني مين ايني آلكھيں ويكھيں۔سرخ متورم آلكھيں رت عِگے کی چنفلی کھار ہی تھیں۔اس نے بےساختہ اپنے عكس بيےنگابيں چرا كريشت پرموجود جہازي سائز بيڈ پر محوخواب محض يرايك نكاه ذالى اورنكابين جفكاليس

کل کی راف اس نے اپنے تمام جملہ حقوق پوری رضامندی سے بہزاد شاہ بخت کے نام کیے تھے کل رات بی ایں نے ان سے ایک نی محربور اور انوھی ملاقات کی تھی۔ بہراد کی شخصیت کی تمام خوبیاں پوری طرح اس برجلوه گر ہوچکی تھیں۔اس ملاقات میں اسے جنوں خزمجت کے خزائے نہیں ملے تنظیاں مراپنے کھوئے ہوئے اعتماد اور عزت کی جادر کا ایک کونا ضرور مٹھی میں آ گیا تھااوراہے یقین تھا اسی ایک کونے کو پکڑ كروه ايني كھوكى ہوئى عصمت كى رداكودوباره سريرتان

كل رات بى بېزاد نے اس سے استحقاق جربے انداز میں این خواہش بیان کی تھی کہ آج کے بعدوہ اس کی آ تھوں میں ایک بھی آنونہیں دیکھنا چاہتے۔زارانے اين شريك سفرى يبلى خوابش كااحترام كيا تفااوركل رات کی ملاقات ہی وہ میملی ملاقات تھی جس میں وہ بہزاد کے روبرور ہی اور ایک بار بھی چیلی زندگی کو یاد کر کے اس کے ت نسونہیں <u>نکلے تھے۔</u> وہ اس مخض کی بات کا بھرم رکھنا

اوراس نے رکھا بھی جھی بنراو کے نیند میں

چلے جانے کے بعد سبح دم وقت فجر واش روم کے بیس میں این باقی ماندہ سارے آنسو بہاڈالے تھے۔ بیدہ یائی تھاجوخوشیوں کی منہری دھوی سے سو کھنے والا نہ تھا۔ بلکہ ول میں اندرہی اندرجع ہوکر گدلی کیچر میں بدل جانے والاتقاب

ایک نئ زندگی این روش آیکھیں کھولے بانہیں وا کیےاس کےاستقبال کو تیار کھڑی تھی اوروہ اس کی بانہوں میں سونے سے پہلے اپنے دلِی وذہن سے ماضی کی تمام کلفتوں کا بوجھ دھوڈ الناجا ہتی تھی۔ یہی اس کے لیے بہتر

تھااور یمی اس کے جیون ساتھی کے لیے بھی بہتر تھا۔ دروازے بردستک ہوئی۔اس کی سبک خرام سوچوں كاتانابانا الجه كياراس في جونك كرورواز ب كود يكها بحر جھک کر بہزادشاہ بخت کے بے خبر وجود کؤ پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر جھا تکا۔ باہر کھڑی ملازمداس سے ناشتے کی بابت معلوم کرنے آئی تھی۔اس نے جواب و بروراوزه بند کیااور بلٹ کرایک بار پھر بہراوکود یکھا۔ اسے جگانے کامرحلہ ایک حیا آمیزدھندیس لیٹااس کی راہ تک رہا تھا۔ وہ چند کھے وہیں کھڑی انہیں دیکھتی ربی پھردل ہی دل میں خود کوسلی دی۔

" سامنے موجود محص اب کوئی غیر نہیں بلکہ میرامحرم ہے۔" ایک سکون اطمینان اوراعتاد بھری گہری سالس بھر کراس نے بہزاد کی طرف قدم بردھائے۔ ہاں کیلن وہ یائتی کے پاس بڑی ان کی قیص اٹھانا میں بھولی تھی ''آ دیکھ محبت کے کرشے میرے ساتی! كوئى دل سے بلاتا ہے ہم جان سے پیتے ہیں"



حجاب..... 133 ....دسمبر۲۰۱۵ء





خود بھی آفس سے چھٹی کرلیں میں جا ہتی ہوں ہم سب مل كراسے ويلكم كريں \_"ميں خاموشى سے انعمة كى باتيں سنتار ہا۔وہ جو ہمیشہ کے لیے میرے دل کا ایک نا بیور بن گئی تھی وہ پھر سے میر <u>ے</u> صنبط کا امتحان ِ لینے آرہی تھی۔ "إوربالِ ايك بات تومين بهول بي كئ آب وه ساتھ والے وکیل انکل اور ان کے بیٹے کو بھی آج کیے پر بلالیں الہیں ویسے بھی میرے ہاتھ کا کھانا پندے اس بہانے ملاقات بھی ہوجائے گی۔'وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ "اميد ب طح اس ضرور پندكر عار" ميل تواييخ غم غلط کرنے میں محوتھا۔انعمۃ کی بات نے میرے دل پر "تم تو جھیلی پر سرسول جمانے کے چکر میں ہو۔"میں نے بےزاری سے کہا۔ " ویسے بھی طحا کولڑ کیوں کی کمی تونہیں ہوگی۔" میں نے استہزائیا نداز میں کہا۔ ''تومیری مہلی میں کیابرائی ہے۔''وہ برامان گئی "جہیں یقین ہے اس کی تیسری شادی بھی کامیاب موسكے كى كەنبيل-"مين نے مسخرازاما تو ايك بل كووه غاموش ہوگئ۔شابداس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب

''بہرحال آپ سے جو کہاہے وہ تو سیجئے آپ کواور بچول کو گھر پر ہونا ہے بس۔ وہ روسھے بن سے اپنی یات وهرامے چلی تی اور میں بےزاری سے اس کے علم کی عمیل

" محن کھانا پکانے کے لیے پچھاورسامان جاہیے۔ آب پہلے وہ لے ایک "اس فے اسٹ تھائی میں نے جھیٹ کے خانسامال کے حوالے کیا۔

"میں فون کرکے اس کی فلائٹ کا پینہ کرتی ہوں۔

وه اکثر مجھے ہے کہتی تھی وفاہےذات عورت کی مرجوم دہوتے ہیں بہت بدردہوتے ہیں کسی بھنورے کی مانندگل کی خوشبولوٹ لیتے ہیں محرتم كوسم ميري روايت توژديناتم نة تنها حجور كے جانا نهيدل توڑ كے جانا مكر پھر يوں ہوانحسن مجھے انجان رستوں م ا کیلاچھوڑ کراس نے میرادل و ژکراس نے محیت چھوڑ دی اس نے وفاہےذات عورت کی روایت تو ژدی اس نے

ابھی تومیں اس متم گر کو بھلانے میں کامیاب بھی نہو پایا تھا..... ابھی تو میرے دل کے زخم مندل بھی نہونے یائے تھے کہ پھر سے آئیس وہ ہرا کرنے آ ربی تھی۔انعمت نے مجھے ابھی اس کہ نے کی خبردی تھی وہ بہت خوش اور يرجوش ہور ہی تھي۔

' دیکھیں محسن....اے بہت اچھے سے بروٹو کول و يجي گا'اے يوں لگے جيسے وہ اسے محر ميں آربى ہے وہ میری بہت اچھی ہیلی ہے ہمیں ایک دوسرے یہ بہت فخرے۔آپ میری بات مجھ رہے ہیں حن .....آپ نے اسے بھی دیکھائمیں ہے میں نے اسے کی باراہے گھر بلوانا چاہالیکن وہ باوجود کوشش کے نہیں آ یائی۔اور محروه سات سمندر پارچلی گئ و یسے میں نے اسے شادی كالمرت ميا تها خرآب بحول كواسكول سے بلوائے اور

حجاب 134 ..... ····دسمیر ۱۰۱۵ء





میرامن نے برد کین سے کہا۔ ''اچھااب آپ لوگ یو نیفارم چینج کرواور مما جان کو تنگ نہ کرناوہ کچن میں مصروف ہیں۔ میں ذراو کیل انکل کے گھرسے ہو کرآتا ہوں۔''

آئینے میں خود پہایک نظر ڈال کر ہاتھوں سے بالوں کو سنوار تا ہوا گھر ہے، ہی تھا' سنوار تا ہوا گھر سے نظل آیا' سوئے اتفاق طحہ گھر پہ ہی تھا' وہ لان میں جا گنگ کرر ہاتھا' مجھ پہنظر پڑتے ہی بے ساختہ گنگنایا۔

''وه آئیں ہمارے گھر پہ خداکی قدرت کبھی ہم ان کوتو کبھی اپنے گھر کود کیھتے ہیں'' ''خیر سے ضبح ہوگئ تمہاری۔'' میں نے بھی طنز کا بدلہ فوراً چکا یاوہ کھسیا کرہنس دیا۔ '' آج تمہاری اورانکل کی دعوت ہے ہمارے ہاں۔'' میں نے مطلب کی بات کی۔

محسن میرا خیال ہے اگر پورٹ سے آپ ہی اسے گھر لاسیے گا'وہ پہلی بالآ رہی ہے۔ "میں نے غصے سے دانت کی کیائے۔ گئے کا میاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کے تاریک پہلوؤں کورنگین پردوں میں چھیا گئے ہیں۔ پھر بھلا میں کیوں کمزور پڑتا'اگر وہ آ ہی رہی تھی تو ضروری تو نہیں تھا کہ اسے ملی طور پر بتایا جائے کہ اس کے بغیر زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ "ڈرائیور بچوں کواسکول سے بغیر زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ "ڈرائیور بچوں کواسکول سے لئے یا تھا۔

''بابا جان جمیں اسکول سے کیوں بلوایا۔۔۔۔آج کوئی خاص بات ہے کیا؟'' یہ میرےآ مگن کے دو جڑواں پھول تھے۔میرامن اور میراحسن۔ ''آپ کی ماماجان کی جمیلیآ رہی ہیں۔'' ''کون تی جمیلی؟''میراحسن نے پوچھا۔ ''کون تی جمیلی؟''میراحسن نے پوچھا۔ ''کیٹ ہی تو سہلی ہیں مماجان کی آئی نمرہ عون۔۔۔''

حماس ١٦٥ سيد ١٦٥ مير ١٠١٥

تبیں دکھاؤں گا جن سے میری روح محروح ہے میرے ان زخموں کا کوئی جارہ گرنہیں میں نے ان کی ٹیسوں کوتن تنہاسہاہے۔میں تہیں جاہتا کہتم اپنی عزیز از جان دوست کو کھودو؟ میں بھی اتنی ہمت جبیں کرسکتا.....بس اتنا ہی كرسكتا ہوں كماسيغ م ودر دكواسينے دل ميں چھيا كرر كھوں ' میری شدیدخوائش ہے کہ میں سی طرح اپنی زندگی کےوہ چندسال این یادداشت سے نوچ کر پھینک دول ..... كيكن بيرتهي تأمكن بيتفا\_

سناباس محبت ميس بهت نقصان موتاب مہکنا جھومتاجیون غموں کے نام ہوتاہے سناہاس محبت میں بھی دل نہیں لگتا بنااس کے نگاہوں میں کوئی موسم بیں جیا خفاجس سي عبت مووه جيون بحرتبين ہنستا بہتانمول ہے بدول اجر کر پھرنہیں بستا سناہال محبت میں بہت نقصان ہوتاہے لیکن میں نے بیرسب صرف سناتہیں ہے بلکہ این

ذات پرمهاہے۔ سنونمره عون ..... میں تمہیں بھولنا جا ہتا ہوں اور تم ہو کہ میرے سامنے میرے کھرییں .....کھر کے ایک فرد کی حیثیت ہے آ رہی ہواس طرح میں تہیں کیوں کر بھلایاؤں گامیں سات سال کی طویل راہ بیا بلہ یا چل کر اس منزل تک پہنچا ہوں ....ایے عموں کوایے ول کے نهال خانون مين جهيا كراس كفركة بادكيا ب اورتم آربي ہو.....میری گھر جستی کواجاڑنے میراچین وسکون برباد کرنے....میرے چیرے سے مصلحت کا نقاب نوجے' سنونمره عون اتني كزى سزامت دؤا تناسخت امتحان ميت لؤ مجھے پھر ہے مت بھیرو ..... میں اب کے ٹوٹا تو شاید بھی نهمت سکول مت کرو مجھے ریزہ ریزہ ..... میں انعمتہ کو سب بتادول كا.....كين شايد مي ايسا بھى نەكريا دُن گا' اس کی تم سے مجت بہنوں سے بڑھ کرے میں اسے کیے باعتبار كردون ....من كياس كاول دكهاؤل جودرد

''خیریت ہے'یوں اچا تک؟''وہ حیران ہوا۔ ''ہاں.....سب خیریت ہے۔آج انعمۃ کی سہیلی آربی ہے تو ای کے اعزاز میں مہیں بھی دعوت دی جارای ہے۔انعمتہ کو پہتہ ہے مال کہتم کتنے چورے ہو۔'میں نے شرارت سے کہا۔

"اچھا تو پھر میں پھولوں کے ہار بتا کر لارہا ہول اس عظیم خاتون کے لیے جس کے صدیتے میں آج جمیں بھی اچھا کھانا کھانے کو ملنے والا ہے۔ وہ خوش موكر بولا\_" أور بال انكل كوياد سے كهدديا " كه كريس محمرلوث آیا۔

کی سے آتی بریانی کراہی کوشت اور کوفتوں کی ملی جلی خوش ہونے استقبال کیا اور ایک دم سے زبروست بجوك جاگ آھی۔ حالانکہ ناشتہ کیے ابھی زیادہ دیر ہیں ہوئی تھی۔اس میں کوئی شک جیس تھا کہ انعمتہ کے ہاتھ میں بہت ذا نُقد تھا۔اس کی اور انعمتہ کی عاد تیں بھی بہت ملتى تقين صرف يشكل اورنام كا فرق تقاليكن يبندنا يبند سبابك جيسي تعين كيرجمي زمين وأسان كافرق تعاانعمة آسان کا ایک ستاره تھی اور وہ ..... زمین کا ایک ذرہ کہلانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ان کی دوئی کی مثال یک جان دوقالب کی تھی۔ درمیان میں حائل سات سمندر بھی ان کی دوئق میں رکاوٹ نہین سکے۔ تحا لُفُ خطوط تیلی فو تک را بطے اور انٹرنیٹ نے انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رکھا تھا۔ ' وجمعن اس کی فلائٹ ہیں صرف آ دھا گھنٹہ رہ گیا

ے آپ جلدی سے ائر پورٹ چھنے جائے۔" انعمته نے اچا تک مجھے خیالوں سے چونکایا 'مجھے بخت کوفت نة ن كيرا-

''ڈرائیورکز میج دو۔''میں نے بیزاری سے کہا۔ انعمته مجھے كيول اس ناكهاني عذاب ميں جتلا كردہي ہو؟ تم كيا جانو انعمة ميں كس اذيت سے كزر رہا ہول۔ نہیں میں حمہیں بھی نہیں بتاؤں گا کہتمہاری سہملی کتنی عدفاعورت ہے میں تم کواپنے دل وروح پر لگے ذخم بھی باعتبار کردوں ۔۔۔۔میں کیے ا

ائر بورٹ سے لے آئے۔"میرامن اور میراحسن کی آواز نے بچھے چونکایا۔ "بيٹاآپ دونول فيضو چاچا كے ساتھ ائر پورٹ

' بچے۔' وہ خوتی سے اچھلے۔ " إلى" مين قصد أمسكرايا - وه دونول حل كئ اور میں خودکو مشاش بشاش کرنے میں لگ گیا۔

"جناب .....وعظيم خاتون كب تشريف لاربي مي جن کے کیے میں پھولوں کے ہار لایا ہوں۔"طحہٰ نے بصرى سے بوچھا۔

" نيج محيّ بين دُرائيور كساته ـ" مين نے كما-''اف بریانی کی جو قاتل خوش بو مابدولت کو مارے والربى باس كاكياموكاء وه فيقراري سي بولا-"مابدولت کچن میں جا کرفل کابدلہ لے سکتے ہیں۔"

میں نے خودسہا ہے اسے کیے دول؟ وہ صرف تم سے محبت نہیں کرتی بلکہ دیوی کی طرح پوجتی ہے بہتر یہی ہے کہ بدراز پروے میں رہے اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ میں اپنے بیڈروم کی لان میں تھلنے والی کھڑ کی میں

یہ میرا اپنا کھر ہے جے میں نے اینے خیالوں وخوابول کے مطابق خوب بجایا وسنوارا ہے سے محر جاروں طرف سے سبر سے اور رنگارنگ چھولوں سے ڈھکا ہوا ہے اور سيه برا بهلا لان ميري محنت اور توجه كا مرمون منت ہے۔اس کے ایک ایک بودے کی آبیاری میں انعمتہ کا برابر ہاتھ ہے یہ بربہار کھراس دنیامیں ہاری جنت ہے تو كيايد جنت اجر جائے كى؟ كيايہ بهاري خزال ميں بدل جائیں گی؟میرادل سوج کربی کانب اٹھا۔ ''بابا جان' مما جان نے کہا ہے کہ آپ آنٹی کو

ماہنامہ ایک نے آپ بہنوں کے لیے جنوری 2016ء میں سروے کا اہتمام کیا ہے سروے میں شامل ہونے کے لیے اینے جوابات سات دسمبرتک ارسال کردیں۔

(١) 2015ء شن آپ كى ذات ميں رونما ہونے والى تبديلى جس نے آپ كى زند كى كوبدل كرر كاديا؟

(٢) اس سال پیش آنے والا ایساخوشگوارواقعہ جے یاد کرے اکثر مسکراتی ہیں؟

(m) 2015 عيل منائے جانے والے جواروں ميں كى تحص كي كى كوشدت سے محسوس كيا؟

(m) آپل کی رائٹرزنے 2015ء میں اپن تحریروں سے آپ کو سے مطمئن کیا اور آپ نے ان

تحريرون سے كياسبق حاصل كيا؟

(۵)2015ء میں کی رائٹرزی تحرید میں آپ کواپی جھل نظر آئی۔

(٢) كُرِر شرسال كون ى كتابيرية ب كزير مطالعدين؟

(2) گھر والوں کی جانب ہے کن باتوں پر عموماً تقید کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور کن باتوں پرتعریفی کلمات سننے و ملتے ہیں؟

، وہے ہیں. (۸) نیخ سال کیآ غازاور گزشتہ سال کے اختتام پر کیاخودا حتسابی کے مل سے خودکو گزارتی ہیں اوراپی

ذات كوكهال ديلھتى ہيں؟ (٩) گُرْشته سال پیش آنے والا کوئی ایسالمح جس نے آپ کواپے رب سے قریب کردیا ہو۔

آپاہے جوابات ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

حجاب ۱37 سدمبر ۲۰۱۵

میںنے کہا۔

" کیوں جی .... مہمانوں کو صرف باتوں سے ٹرخانا ہے کیا.....ہم تھوڑا سا صبراور کر سکتے ہیں۔''وہ ول یہ جبر کرتے ہوئے بولا ای وفت گاڑی کے ہارن کي واز آئي۔

''تھینک گاڈ ہارے گناہ معاف ہو گئے۔''طجا نے دعائيها نداز ميں منيہ په ہاتھ پھيرا۔انعمتہ پکن سے نکل کر تیزی سے باہر بھا گی اور میں بھی بے دھڑک اٹھنے والے دل کو سنجالتا ہوا طحہٰ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ میرامن اورمیراحسن اس کے پیچھے تھے وہ انعمتہ سے مجلے مل ربی تھی خوشی اس کیے چہرے سے پھوٹتی دور تک روشی <u>پھیلارہی تھی۔میری ٹانکس کیکیارہی تھیں کیکن مجھے خود کو</u> ا يكثوظا مركرنا تها گلاني رنگ كيشلوار قيص دويشهين وه آج بھی کھلٹا گلاب لگ رہی تھی۔میرامن اور میراحسن دوسالہ بی کی انگلی تھامے چلے آ رہے تھے خوش سے ان کے چرے تمتمارے تھے۔ وہ پنک کلر کے بہت خوب صورت فراک میں ملبوس بالکل تھی بری اورموم کی جابی والى كريا لكربى تعى وه اس جيتے جا محتے تھلونے كوياكر بہت خوش تھے۔ وہ فردافر داسب سے سلام کرنے لگی جھ ہےنظر ملتے ہی وہ نظر چرا گئی۔

''نمرہ سیحن ہیں'میرے ہسپینڈاور بحسن پیمرہ عون۔'' اور نمرہ پیر کھا ہے جس کا دوست کم میرا بھائی زیادہ۔ انعمت نے فخرے طحا کا تعارف کرایا۔

''اور طحا حمهیں میری سہلی سے مل کر بہت خوشی ہوگی بلكة ماس سے بار بار ملنا جا ہو گئے میری سیلی ہے ہی اتن سویٹ " انعمت نے حدورجہ مان سے کہا تو میراخون كھولنےلگاانعمتہ بہت شدت پیند تھی مجھے انعمتہ كااس كى تعريف مين مشرق مغرب ايك كرناايك الكه تكهن بهايا-" كيے ہيں آپ ....مسر محسن رضا؟" نمره عون نے براه راست مجهيخاطب كيار

المن المراج ويا اورمير ال انداز كونمره كعلاوه يقينا محبت كا ذرامار جا كرتم في جانے كتنے ول تو زے مول

کوئی نہ سمجھ پایا ہوگا۔انعمتہ نے نمرہ کی بیٹی کومیری طرف برُ هادیااور میں انکار بھی نہ کریایا۔ کیا کہتا 'مجھے نمرہ یااس کی بنی سے کوئی ولچین تہیں اتی خوب صورت گڑیا ہے میں بھلا کیسےنفرت کرتا؟ پھروہ تھی اتنی ہنس مکھ خوش دلی ہے خود ہی اس نے میری طرف بازو وا کردیئے اور میں نہتو برحم تھا'ندہی بے مروت اس کی معصومیت یہ مجھے بے تحاشا بیارآ یااور میں نے بےاختیاراسے چوم لیامیری نظر نمره په پڙي تووه پھر نظر چراڪئ ميں اس بچي کو ليے اندر چلا كيار بجه بي يول بهي بهت اجه لكت تق نمره عون كوتومين بهلي تظرمين بي دل دے بيشانھا، خوب صورتي اور وجاهت جاری خاندانی خوبی تھی میری امال اور بابا جان دونول بهت خوب صورت تنفي اور مجھے بھی خوب صورتی ورافت میں ملی تھی۔ میں نمرہ سے کہا کرتا تھا کہ مجھے یقین ہے ہاری اگلی سل بھی بہت خوب صورت ہوگی اوروہ میری بات پہ بے تحاشا ہستی پھر کہتی۔

يهسب باتين قبل از دنت بين جبكه مين اليي بدهنگوني والى باتنى كرنے كے مخت خلاف تفار بھلانيكيابات موئى قبل از وقت جب بیا طے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں عنقریب ہاری شادی ہوجائے گی آخر بندہ تنقبل کی بلانگ ای طرح تو کرتا ہے میں نے اس کے اس چھوٹے سے فقرے کا سخت برامانا ' یے خبرنہیں تھی کہ قسمت كوكمامنظوري؟

"يە بىچىمس درڭد كېلاسكتى تقى اس كا باپ بھى يقينا بہت خوب صورت ہوگا۔"میں نے سوجا جے تم نے نمرہ عون اینے حسن کی بدولت اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہوگا اور پھرائی فطری نے وفائی کے ہاتھوں مجبور موكراسے چھوڑ ديا موگا اورائي رابيں الگ كرلى مول كى کیونکہ انعمتہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیشادی بھی کامیاب جبیں ہو گئے۔

ائم کیا جانو ..... وفا کرنا؟ کسی کو سیح ول سے " معلک ہوں۔" میں نے خاصے سرداور خشک انداز عابنا متہیں صرف اپنی وقتی خوشی سے مطلب ہے

حجاب ۱38 ---- دسمبر ۱۰۱۵ است

بچی کواٹھایااورہم دونوں ڈائننگ روم کی طرف بڑھآ ئے۔ وکیل صاحب ڈائننگ نیبل پرنمرہ سے اس کے متعلق مختلف سوال کررہے تھے۔ نام خاندان ولدیت تعلیم' ذات مات غرض سب ہی سوال نمرہ کے گرد تھومے

ہوئے تھے پھرانہوں نے اچا تک مجھے مخاطب کیا۔ " وحسن میاں ....اچھا کھانا پکانے والی بیوی خدا کی سب سے بوی نعمت ہے اور خدانے تم یہ بوی مہریاتی کی ہے اس معاملے میں آج بہت دن بعد مزیے کا کھانا کھایا ہے۔ دعا ہے میرے طلحہ کوبھی الی ہی سکھٹر اور سلیقہ شعار بیوی ملے کیکن ہیہ ہے کہ شادی کے نام سے بی بدک جاتا ہے۔''

"ضرور انکلِ ہم طحا کے لیے ایس ہی ہیرالرک ڈھونڈیں گے بالکل اینے جیسی۔'' انعمنہ نے فخر سے گردن تان کرشرارت ہے کہا انکل مسکرادئے۔ میں نے دیکھانمرہ عون کے چبرے پیرٹی رنگ آ کے

گزر گئے۔انعمتہ نے یقیناً اس سے بات کی ہوگی لیکن انكل اورطحه يقيبنا بيخبر تنصيه

"تو پھراس نیک کام میں در نہیں ہوئی جاہیے۔" انكل نے كہا۔

نمرہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی انعمتہ نے تمرہ عوان کوانی گود میں بٹھا رکھا تھا اور اپنی پلیٹ سے چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلا رہی تھی۔ انعمتہ کے دائیں بائیں والی کری پہ میراحسن اور میرامن بلیٹھے تھے وہ کھانے کے دوران اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمه وال ويت تصدوسرى طرف طحيا اوروكيل انكل تص سویے اتفاق نمرہ میرے عین سامنے تھی میں نے کی بار كن اكهيون سےاسے إلى طرف ديھے پايا تھاليكن ميں بدستورب نیازی اورسردممری کی جاور تانے بیشارہا۔ مجھے بیک وفت کئ محاذوں پہاڑنا تھا تو اس کے لیے بیدو جھیارضروری تھے۔سب سے بدی جنگ تو میں خودسے لزرما تفا \_ کھانا کھاتے اور ادھرادھری باتیں کرتے وقت گزرنے کا پید ہی نہ چلا۔لاؤ کی میں بیٹھے ہاتیں کرتے

کے کتنے گھر اجاڑ ہوں گے؟ کتنے محن بے اعتبار ہوئے ہوں گے اور کتنے عز برقت ہوئے ہوں گے؟ اور مچراس سب سے دامن چھڑا کر پھرآ گئی ہو یا کستان كسى في شكاركى تلاش ميس .....

" بحسن آپ يهال كيول آ گئے؟ ۋاكننگ روم ميں آ جائيے كھانا تياري-"انعمة نے آ كر مجھے چونكايا ثمرہ

عون ميري گوديس تھی اور ميں خود سے الجھ رہاتھا۔

"د کتنی بیاری بچی ہے ایک سال سے وہ تنہا وہاں رہ رہی تھی جھی تومیں نے آسے یہاں بلوالیاجب ہم ہیں تو وہ کیوں تنہارہے ہم اس کی بی کوانی بی سجھ کرائے یاس ر کولیں گے تمرہ کی برنصیبوں میں اسے حصد دار ہیں بنے دیں گئے۔''انعمنہ حسب معمول نان اسٹاپ بو لے کئی اور میں اس کامنہ تکتارہ گیا۔

" بچ کہدرہی ہول محن آپ اسے اپنایام دے و بجیے۔ اس کے باپ بن جائے۔" وہ مجی ہوئی۔ ' مجھے بہت د کھ ہوا اے اس طرح دیکھ کر۔'' وہ مغموم ىلىقى كى-

''تم کیا جانوانعمنہ .....تم کیا جانو ہرکوئی اپنے کیے کا خود ذمددار ہوتا ہے بیمز اتواس کے لیے پچھے بیش ..... میں جاہوں تو ایک ہی بل میں اسے بے نقاب كردول .....اورتم جوا تنادم بحرر بى مؤاس كى جان كى رحمن ہوجاؤ کیکن میں ایسا بھی ہیں کروں گا میں ہیں جا ہتا کہ تم بھی ٹوٹ کے بھرو ..... میں اس بچی کو اپنا نام دے دول گا میں اسے بیٹی بنالوں گا صرف تمہاری خوشی کی غاطر \_ میں ایے ثمرہ عون نہیں بننے دوں گا ڈال ڈال پیر بیشے والی تنلی \_ لوگوں کی زند حموں سے تھیلنے والی ولول میں كمركرك أنهيس بربادكرنے والى بلكه انعمته جيسي باوقار وفادار بمدرد اعلى ظرف والى اور مخلص لركى بناؤل كا-"مين ول بى ول ميس وچتار ہا۔

" بحن ہم اے نمرہ سے کود لے لیں سے میں نے اس سے بات کرلی ہے۔ارے .... میں بھول ہی گئ العمة في العمد في العمد في العمد في العمد في "العمد في

حجاب ..... 139 ....دسمبر ۲۰۱۵

آخریس گنگنائی تھی۔ وہ کہدری تھی کہاس کامرد ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور جومیراعورت ذات سے اعتبار اٹھاتھا 'اس سے قو وہ بے جر تھی جس کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ ''تم تمرہ کی فکر نہ کرؤیس اس کی مال ہوں اور محسن اس کے باپ تم بس شادی کے لیے خود کو تیار کر وطحہ تمہارے لیے بہت اچھا جیون ساتھی ٹابت ہوگا میں صبح ہی انگل سے بات کروں گی۔' انعمۃ نے کہا۔ سے بات کروں گی۔' انعمۃ نے کہا۔ ''انو پلیز بیٹا کیکلوز کردو۔'' وہ اکتا کر بولی۔''میں

''انو پلیزیی تا یک کلوز کردو۔'' وہ اکما کر ہولی۔''میں یہاں شادی کے لیے ہیں آئی ماں باپ کے بعدتم ہی ہوئی میری واحد ہیلی جس کے کندھوں مرسر دھ کرمیں بدختی کا رونارو سکتی ہوں۔۔۔۔۔ بن میری اوریکٹی ہوں۔۔۔۔۔ تمہارے سواتو میراکوئی ہیں ہے جس یہ یقین وے دو کہتم میری اپنی ہو۔''اس کی آواز بھراگئی۔

'''لوبھلااس میں کوئی شک ہے؟''انعمۃ مسکرائی میں اینے بیڈردم کی طرف بڑھ گیا۔

'' دوغلیٰ عورت .....'' میں نے تنفر سے کہا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے خون کی کھون کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔

''انعمة'تم ال دنیا کی سب سے بھولی عورت ہوجو اس جیسی مکارعورت پراعتبار کررہی ہوساتھ ہی طحا جیسے سید حصرا درنے پہلی ہوئی ہو سید حصرا درنے پہلی ہوئی ہو لیکن میں اس غلط کام شن تہارا ساتھ نہیں دوں گا میں طحا کے ساتھ ظام نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس زہر ملی تاکن کی میں گاری تہاری خوشی کی خاطر اس معصوم اڑ کے کی خاطر ایس معصوم اڑ کے کی خاطر ایس معصوم اڑ کے کی ذرکہ داؤیہ نہیں گئے دوں گا۔''

''تحن آپ یہاں آگئے۔۔۔۔۔ہم آپ کا وہاں انظار کررہے ہیں۔۔۔۔آپ ابھی سویے گانہیں' بچے جاکیں گو تو پھر ہم کہیں باہر گھومنے چلیں گے' میں نے فون کر کے طحالہ کو بھی بلالیا ہے ڈنر بھی ہم باہر کریں گے۔'' ''طحالہ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟'' میں برہم ہوا۔ ''ضروری نہیں ہے کہ وہ تہاری جبلی کو کمپنی دے۔''

شام کے یا کچ نج کئے۔شام کی جائے تک وہ ہم سب میں موجودر ہی ہستی بولتی کیکن اس کے چہرے بیدایک اضطرارتها جوصرف مجھے دکھائی دیے رہا تھا مجھ سے نظر ملنے یہ وہ نجانے کیا محسوں کرتی ہولیکن میں اینے اندر جِاك جانے والى نفرت كوتھيك تھيك كرسلانے لكنا مجھے لگنا تھا وہ میری پرسکون زندگی میں تا کہانی طوفان بن کر آئی ہے جو کی بھی کمےسب کھا کھیڑسکا تھااس سے کھ بعيدتهين تفاده ايك برجاني اوربيو فاعورت يفي جوسي بهي وقت میری ذات کی دھجیاں بلھیر علی تھی وہ کسی بھی کہے میرے کھر کونذرآ کش کرعتی تھی..... خیر..... وہ ایک عورت ہے ..... اور میں مرد ہول میں بھلامر د ہو کر عورت سے کیول خوف زوہ ہول آخر کیا بگاڑ لے کی وہ میرا ....؟ میں نے خودکو سمجھایا آگروہ انعمتہ کومیری طرف سے بدخن كرے كى تو ميں بھى اس كے كالے كرتوت بے نقاب كردول كاادرانعمته كاووث ميري طرف بوكاوه محضايني روی کی خاطرای گھر ستی کوخطرے میں بھلا کیوں ڈالے کی وہ انعمۃ کو مجھ سے اور اپنے بچوں سے کھر ہے زياده عزيز نبيس موسكتي انعمة نمره كوساته ليالي بجول كو سلانے کے لیے ان کے بیڈروم میں چلی گئی تھی وکیل انكل اورطحالي نع بهى اجازت جابئ مين أبيس يآف كرنے كيث تك چلاآيا۔والي اپنے بيرروم كي طرف جاتے ہوئے میں نے انعمتہ کی آواز سی وہ کہدائی ہی۔ ''نمره..... بيمعاشره تنهاعورت كوجيني بين ديتا' آخر تم كيون اس ب كارى ضديدا رائى موكيا ملے كاخودس انقام لے کر کیوں سزادے دی ہوخودکو؟" 'قمیرامردذات برےاعتباراٹھ گیاہےانو.....میں

حجاب ۱40 سمبر ۲۰۱۵

"بال بيثاء" أنعمة في مسكرا كركبا "مما جان ہم اسے آئی سے لے لیں گے اور ہم اسےاسیے یاس رکھالیں گے۔"میں نے گاڑی روکی سب اترنے کی تو میرامن اور میراحسن ثمرہ کو دائیں بائیں سے تھامے ہوئے میرے پاس کے گئے۔

'' شمو مایا.....'' اور اس نے فوراً میری طرف بازو کھڑے کر کیے تو میں نے اسے اٹھالیا ' پھروہ دنوں تمرہ کو كردومرى طرف حلے كئے ميں اور طحا ايك طرف بينج پہ بیٹھ گئے نمرہ اور انعمنہ بچوں کو لے کرجھولوں کی طرف بھی گئیں۔ ثمرہ بہت خوش تھی جیے اس کے لیے بیسب بہت نیا اور انو کھا تھا یونہی گھومتے پھرتے کھانا کھاتے رات کے گیارہ نج گئے بیج بہت خوش تھے۔ ٹیرہ اس وقت میری گود میس تھی اور میری گود میں ہی سو کئی تھی میں نے اسے انعمتہ کے حوالے کیا اور طحہ کواس کے گھر چھوڑ كرجم اين كمرآ كئ الكل روز بجول نے اسكول جانے ے انکار کردیا ان کی چھٹی کی ایٹلیکشن جھیجی اور انعمت نے وہ رات نمرہ عون کے ساتھ اس کے بیڈروم میں گزاری وہ یقینا رات دریتک جاگتی رہی تھیں مسح جب ميں اٹھا تو انعمته ابھی سور ہی تھی ثمرہ میرامن اور میراحسن كے ساتھ سوئى تھی ہے اتھی تو جھے جا گتا یا كرميرے پاس چليآئي۔

"ياپا ....."اس في مجي پارائيس اس كالتفات يه جِيران تِقِياً فِيروه معصوم بِحَي هي أسه جولفظ سكهايا كيا تقاوه سیھ تی تھی میں نے اسے اٹھایا اور کی سے اسے فیڈر بنا كرديا حالانكدى كام بھى ميس نے اسے بچوں كے ليے بھی نہیں کیا تھا۔انعمتہ کے تو شاید دریتک سونے کے ارادے تھے پھر میں آفس کی تیاری کر کے بناناشتہ کیے جلا گيا۔شام كوآفس ہے يا توانعمته مجھ بيناراض ہوئی۔ "بنا ناشتہ کے کیوں علے گئے تھا ب مجھے جگا بھی تو سکتے تھے۔'' میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموتی ہے این بیڈروم میں چلاآ یا مجرفریش ہوکر لكلاتو كھانا لگ چِكا تھا۔

و پھن .....ان کے لیے اچھاہے کہ وہ ایک دوسرے معلیں بات چیت کریں اوران میں انڈر اسٹینڈنگ موجائے بیان کی آئندہ زندگی کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔''انعمۃ نے رسان سے کہا۔

« دنبیں ایسا ہر گزنبیں ہوگا۔"میں نے بختی سے کہا۔ " کیامطلب؟"وہ حیران ہوئی۔

'' یہ شادی نہیں ہوعتی ..... ویسے بھی طحہٰ کے لیے كنوارى لؤكيول كى كمي تبين طحهٰ اورانكل بھى نبيس مانيس تے۔ وہ میری بات پہ بجائے خفاہونے کے مسکرادی۔ ''اگر وہ دونوں مان گئے تب تو آپ کو کوئی اعتراض مبیں ہوگا ناں؟" اس نے بوچھا تو میں بس اسے دیکھتارہ گیا۔

" بحسن آپ نمرہ سے استے ناراض کیوں ہیں پہتے ہے ہم لنتی کی سہلیاں ہیں ایک دوسرے یہ جان چھڑکتی ہیں ایک دوسرے یہ جان شار کرتی ہیں میں اسے بچین سے جانی ہول وہ دل کی بہت اچھی ہے۔"

''اونبه جانتی ہو ....تمہارا پیدعویٰ ہی عبث ہےانعمتہ تم کچھنیں جانتی البتہ وہ دل کی کتنی اچھی ہے یہ بات میں ضرور جانتا ہول..... اس جیسی خود غرض اور مطلب برست عورت صرف اینے مطلب تک انھی ہے جب اس کی غرض بوری موجائے کی تو تمہاری اوقات اس کی نظر میں دوکوڑی کی بھی ندرہے گی ..... "میں بیرسب ی تی تی كركهنا حابتا تعاليكن نجان كيول كهنبيل بإربا تعا- پهر شام کوہم باہر چلے گئے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی فرنت سيث يرطحه اوروه دونول بجول سميت چھلىسيث يه وہ دونوں بنس رہی تھیں ان کے باس دنیا جہان کی باتیں تھیں جو ختم ہونے میں نہیں آرہی تھیں بیک و بومررے میں نے انعمتہ کودیکھا مجھ سے نظر ملنے پیروہ مسکرادی اس ک مسراہٹ نے ایک بل کے لیے میرے اندراتھتے بادل كوكم كياتفا\_

"مماييه مارى ببناب تال-"ميرامن اورميراحسن

حجاب..... 141 .....دسمبر۲۰۱۵ء

" " بہیں انو مجھے نہیں لگتا کہ پیرشتہ بھی کامیاب ہو سکے گا....شاید مجھ میں ہی خامی ہے کہ میں نہ تو کسی کوخود سے باندھ کے رکھ سکتی ہول نہ خودکو کسی سے۔"وہ یاسیت عرب لہج میں بولی۔

"اوہ تو تم نے تشکیم کرلیا نال کہ وفا اور نبھا تمہاری سرشت بلکه فطرت ہی میں شامل نہیں.....'' یائی پینے ہوئے مجھے اچھولگ گیا'میں نے کھانے سے ہاتھ کھینجا اورخاموشی سے اٹھ کرایے بیڈروم میں چلاآ یا انعمتہ نے مجھے ادھورا کھانا چھوڑنے برنہیں ٹو کا.....اسے تمرہ عون کے علاوہ کچھ بھی تونہیں دکھائی وے رہاتھا ممرہ کے آنے سے میرے اور انعمتہ کے درمیان جو دوری آ کئی تھی ایسا گزشته سات سالوں میں پہلی بارہوا تھا'اس نے انعمتہ کو مجھ سے جیسے چھین ہی لیا تھا۔وہ بالکل اسٹار پلس کی کوئی سازشی ادا کارہ لگ رہی تھی جومظلومیت کا ڈرامہ کرنے میں خاصی کامیاب رہی تھی اس نے انعمتہ کی ساری ہمدردیاں اورتسلیاں جیت کی تھیں لیکن میں نے ول میں يخةعزم كرليا تفاكه ميس طحا كواس سازشي عورت كاشكار ہر گرنہیں بنے دوں گا۔''میں سوچتار ہااورخود سے الجھتار ہا اس کی آمد ہماری زندگی کا آیک اہم واقعہ تھا اور انعمیۃ تھی کہ ای کو بیاری موکرره گئی اے کے روز میں آفس سے آیا تو محمر میں معمول سے ہٹ کر خاصی گھا کہی تھی لذیذ كھانوں كى خوشبونىي چكرار ہى تھيں مجھے خرہوئی كہ طحا نمرہ عون کو انتجنٹ کی رنگ پہنانے والا ہے یعنی مجھ سے بالا ہی بالاسب کچھ طے ہو گیا تھامانا کہ انعمتہ میرے سامنے ہی نمرہ سے اس بارے میں بات کرتی تھی کیکن اس نے ایک بار بھی مجھےان باتوں میں شامل کرنے کی کوشش مبیں کی تھی بس اتنا کہا کہ جمعنی کافنکشن ہے۔ "لیعنی نمره عون طحا کوایے جال میں پھنسانے میں کامیاب رہی تھی مکارعورت میں بیج وتاب کھا کے رہ کیا ' اور بیسارا ڈرامہ میرے ہی گھر میں میری آ تھوں کے سامني كهيلاجار باتفااور مجهي لك رباتفاكه بين أيك بارابوا جواری ہوں جب طحانے مسکراتے ہوئے اور نمرہ عون کو

"انوتمہارے گھرآ کرلگتاہے میں اینے ہی گھر میں موں بالکل بھی اجنبیت محسو*ں نہیں ہو*ئی ..... سیج کہوں تو ایبای ایک گھرمیراخواب تھا کوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے خواب کو جرا کر مجسم تعبیر کاروپ دے دیا ہو۔" ہاں وه ایسے ہی گھر کا خواب دیکھا کرتی تھی مجھےوہ وقت یا دہ یا جب میں اس کی انگلی تھام کرآ تکھیں بند کر کے محبت کی تاريك راه يهجل نكلا تهااوروه مجھا بني رفاقت كے خواب

ں سی۔ ''خواب جرائے نہیں ہیں بلکہ یہ گھر تو میں نے اپنے خوابول میں لکنے والی آ گ سے بننے والی را کھ اور چکنا چور ہوئے سینے کی کرچیول کوسمیٹ کر بنایا ہے۔ بیانعمت ے جس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے ورنہ تم نے تو مجھ ہے میرے جینے کی امنگ چھین لی تھی۔"مین دل ہی دل میں بولا۔

" يې هى تمهاراا پنا گھر ہے نمو ..... ويسے اگرتم طحا سے شادی پیرضامند ہوجاؤ تو ..... پھرابیا ہی گھرتمہارا منتظر

نہیں انو پلیز ..... مجھے واپس لوٹ جانا ہے میں

اب يهال جبيں روعتی-'' " ہال تم كيوں رہوگى يہاں ..... تم تو امر يكه جيسے آزاد ملک میں رہنے کی عادی ہوچکی ہو..... یہاں کی حدود وقیوداور روایات کو پھر سے اپنانا اب تمہار ہے بس میں كهال بهلا .....؟ ثم تو دُال دُال بيه بيشخ والى تلى مو ..... تم یہاں کے چھوٹے کھروں کے دقیانوی ماحول میں بھلا كيونكرره على مو؟"

"ويكهونمو ..... ميس في انكل سے بات كى باورطحا سے بھی .... طحا تو خود کئی سالوں سے امریکہ جانے کے لیے پرتول رہا ہے یوں تو انکل کواس کے جانے یہ کوئی اعتراض نہیں کیکن وہ حاہتے ہیں کہ پہلے اس کی شادی موجائے البیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض مبیں ہے وہ مميس ويكه بيك بي بركه بيك بين اوريس فطحاكي المعلول المحتمار المالية المحتمار المالية المحتار المحتار المحتمار المحتمار المحتمار المحتار ا

حجاب..... 142 ....دسمبر ۲۰۱۵ء

کی بھی نہیں تھی میں تو ہاں ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا۔رسم اور طعام کے بعدمہمانوں کی واپسی ہوئی تو گھر میں عجیب ساسناٹا چھا گیا۔رات کافی بیت گی تھی رات در سے سونے کی وجہ سے میری آئھ در سے تھلی۔ میں نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑی کھو لی منظرمیرے سامنے تھا طحہٰ اور نمرہ وہاں بیٹی پرساتھ ساتھ بیٹھے تھے ان دونوں کارخ میری طرف تھا طحہٰ اس کی طرف جھکا کچھ كهدرما تفااوروه بإتحاشه بنس ربي تفئ ميرے اندرالاؤ ایک دم سے بھڑک اٹھا' میرا دل تو چاہا کہاں کے ہنتے ہوئے چبرے پر تیزاب چھڑک دول کھر میں خود یہ قابو یا تا ہوا باتھ روم میں طس گیا شاور لے کر اندر سلکنے والی آ گ کولسی طور پیم کرنے کی کوشش کرنے لگا ، فجر کی قضا نمازادا كى اوربيدروم ي باهرآياناشتاتيارتفاانعمته مجهينى بلانے کے لیے آرہی تھی پھر میں ناشتہ کر کے آفس کے ليے نكلنے والا تھاجب أنعمة نے مجھ سے كہا۔ « بمحن اگرائے ہے آفس سے چھٹی کرلیں تو .....'' " كيون؟" مين نے اس كى بات مكمل ہونے سے <u>بہلے</u>سوال کیا۔

"نمره نے مارکیٹ تک جانا ہے اگر آپ اسے لے جاتے تو میں تو فارغ نہیں ہول جھے ابھی گفر کا کام کرنا ہےورند میں خودساتھ جلی جاتی۔"

"میری آج ضروری میٹنگ ہے میں پہلے ہی بہت لیٹ ہوچکا ہوں۔'' میں نے رکھائی سے جواب دیا اور آ فس چلاآ یا شام کوجلد گھر آیا توانعمتہ گھریہ نہیں تھی وہ وكيل انكل بيے گھر گئي ہوئي تھی وہ اکثرِ ان کے گھر جا كر کھانا یکادین تھی اب بھی شایداس کیے گئی تھی اور میرامن اورمیراحس بھی یقینااس کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ "اگراتپ فارغ ہوں تو ابھی چلیں مارکیٹ۔" اس نے بہت عام سے انداز میں کہا جیسے ہمار سے درمیان کچھ بھی ایسادیسا نہیں تھا۔

د دنبیں ..... میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جارہا اور ویے بھی تم طحا کے ساتھ کیوں نہیں جاتیں ....؟" میں

والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوشی يہنائى تو ميرے ول كے زخم جيسے سے سرے سے ادھڑنے لگے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری گردن میں پھندا ڈال کے مجھے کانٹوں بھری راہ پر تھسیٹا جارہا ہواور میں اپنی اس کیفیت کوکوئی نام نہیں دے پار ہاتھا ' ہرطرف سے مبارک سلامت کا شور اٹھا تب میں نے خود سے

، بختن رضا.....کہیں ایسا تونہیں کہنمرہ عون کی محبت ابھی جھی تمہارے دل کے کسی کونے کھدرے میں چھپی بیتھی ہو؟"اپنے اس سوال پیمیں نے خود کو کھنگالا .....ول میں زخموں سے اٹھنے والی ٹیسوں میں صرف نفرت کا الاؤ ومك رباتها بس ميں گزشته سات سالوں سے سلگ رہا تھا اور بہت ممکن تھا کہ جل کے را کھ ہو چیا ہوتالیکن ہے انعمة بھی جومیرے لیے بادوبارال کی طرح تھی وہ ایب بھی سامنے سبح ہوئے اللیج پیطی کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں بہت خوش دکھائی دےرہے تھے اس فے طحا طرف سے آنے والامیرون اور گولڈن کنٹراسٹ کا خوب صورت سوٹ بہن رکھا تھا'اے انعیمتہ نے تیار کیا تھااور وہ اس روب میں قیامت ڈھارہی تھی۔اس کی بےداغ رنكت ميں أيك الوبي على جيك محى شايد فتح كى جيك كيكن

طحا بھی بہت اچھا لگ رہاتھا۔ ''تم کیا جانو.....طحا میرے بھولے بار تم کیا جانو ..... جبتم این پہلو میں بیقی اس حسین چرے والى كى اصليت جان جاؤ كي توتم بھي ميرى طرح توث ك بلفرو م مجھے تو انعمنہ نے سمیٹا ہے تہمیں کون سمیٹے گا؟ خدابی جانتاہے کہاس نے انعمتہ اور طحا پہ کیا تونا کیا ہے مِن وَالْعِمة كُوبَانا حِامِنا تَعَالَيْن بَنَامِين يارْ باتَعا-" « بحن ..... آپ يهال كيول چھي بنيٹھ ہيں؟ التيج په تصورين بن ربي بيل آپ بھي آيئے نال .... آخر دلين كا مید ہارے بی دم ہے ہے۔"انعمة میراہاتھ پکڑ کرچل دى دەنمرە كساتھ بينھ كى اوريس طحاكساتھ ....وال المالية الوكنس بول رب تصمير عيسي كيفيت توكسي

حجاب ..... 143 ....دسمبر ۱۰۰۵ ....

Seeffon

انعمتہ کو بتادوں گا اگر مجھےانعمتہ کے دل سے اتر کر بھی ىيەسب كرنا پراتو كرگزرول گا\_'' وه كھڑى ہونٹ كچلتى ربی پھر بولی۔

ں چر بوی۔ ''جحن ۔۔۔۔۔آپ کو بیرسب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں این بین کو لے کر جارہی ہول..... میں جیس عامتی که میری طرح وه بھی آپ کی نفرت کی شکار ہو۔" اس نے خودیہ قابویاتے ہوئے کہا۔

"تمره كوتم أنعمة سے يو چھے بغير تہيں لے جاسکتی..... میں نے جمانے والے انداز میں کہا میرے ول کی بھڑاس جو کچھون سے بردھتی جارہی تھی میں کویا اسے نکال کے بلکا پھلکا ہو گیا تھا۔اس نے ثمرہ کو گود میں کے کر پیار کیا اور کمرے سے نکل گئی۔

> بھی یا وا کے تو یو چھنا ذراا جی خلوت شام ہے کے عشق تھا تیری ذات ہے مے بیارتھاتیرےنامے ذراياد كروكه وه كون هي جو بھی کھے بھی عزیز تھی جو جی اتھی تیرے نام سے جومرئ تيرےنامے ہمیں بےرقی کانبیں گلہ كەلىمى وفاۇل كاپےصلە محرايباجرم تفاكون سا؟ مے ہم دعاوسلام سے ينه جھی وصال کی جیاہ کی نه بھی فراق میں آ ہ کی كميراطر يقدبندكي

ہےجداطریقہعام سے ''جحن''''''انعمة ثقر يأيوري قوت سے جلائی تھی۔ اس نے ایک کاغذ کا مکڑامیری طُرف چینکتے ہوئے کہا۔ "يڑھے اے اور بتائے مجھے کہ پیرکیا ہے؟" وہ

نے طنزا کہا۔ "وه ..... مين ..... "وه بركه كمت كمت بحك كركى "كيول ..... بهت يرده كرنے لكى موتم اس سے؟" میں نے مسخراند کہا کھر میں اس وقت صرف نمر ہ اور تمرہ ہی هين .... شمره بابا بابايكار في ميري ياس جلي آئي-"آپ سے بہت مانوس ہوگئی ہے۔" نمرہ نے کہا

میں نے کوئی جواب نددیا۔ " بي بيار كے بھو كے ہوتے ہيں ميں آپ كى شكر گزار ہوں کہآ پاسے باپ کا نام دینے کے لیے تیار ہیں۔"وہ منون انداز میں بولی۔

" مجھے تمہارے شکریے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ نمره عون بيح تومعصوم فرشته ہوتے ہیں بھلےوہ کسی گناہ کی پیدادار ہی کیوں نہوں۔ "میں کہتا چلا گیا میرے دل میں بھنکارتے شک کے ناگ نے موقع ملتے ہی اسے وسلياً اس كي أنهول ميس آف والله نسوكم از كم اب مجهه متاثر نبيل كريحة تضاس كارتك ايك دم زرديرااور

"بات سنومیں طحلہ کوتمہاری اصلیت بتا کر رہوں گا۔" میں نے انقی اٹھا کر کہا۔ اطحا کے لیے شریف لڑ کیوں کی کمی تبین مہر مائی کرواس شریف اور بھولے بھالے لڑے کو بخش دو۔ کتنے لوگوں کو برباد کردگی ..... کتنے لوگوں کے ول اجاڑوگی آخرتم؟" وہ پھٹی پھٹی آ تکھول سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ درمحن ..... میں تو خود سیرسب نہیں جاہتی.

''بہت خوب انعمتہ کی سادگی کا ہی تو فائدہ اٹھارہی ہو.....ای کوسٹر ھی بنارہی ہوتم۔'' میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔

دهم سے محن ..... انعمد نے .... "اس نے پھر كفراني مونى آوازيس كجهة كهناجابا

"انعمة كانام مت لو .....تم جا بوتو كوئى كي تيبيل ارسان اگرتم خوداس رشتے کوئیس تو ژوگ تو میں خود پھر چلائی۔ حجاب ۱۹۵۰ ۱۹۹۰ دسمبر ۲۰۱۵ ۱۹۵۰ دست دسمبر ۲۰۱۵ ۱۹۵۰ دست

نِشان میرےاردگرد چکرار ہا تھااور میں بے جان ٹانگوں کو هیٹیا اینے بیڈیآ ن گرا .....اور ماضی کے ریگ زاروں میں بھٹلنے لگا جس کے بارے میں سمجھ رہاتھا کہ اس سے كوئى واقف جيس ہے۔

میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولا دتھا اور ان کی تمام تر إميدول كامحور بهي ..... بابا جان ايك كامياب وكيل تنص تھرکے باہر ماریل کی دیوار پہ بابا جان کے نام کی پلیٹ پوری شان وشوکت سے بھی ہوئی تھی۔''ایڈو کیٹ قاسم مرزا" میں نے فخر سے اس بدایک نظر ڈالی اور گاڑی کو یونیورٹی کے رائے پرڈال دیا۔ بابا جان وکیل ہونے کے باوجود بہت ایمان داراوراصول برست تھے۔ میں ان کا الكوتا بيثا تھا اور مجھے ان كے ول ميں خاص مقام بنانے کے لیے خاصی محنت کرنا تھی بابا جان یا گئے بھائی تھے اور سب ہی پڑھے لکھے اور عہد بدار تھے ہوارے خاندان کے مرد بہت وجیہہ اور پڑھے لکھے تھے کیکن شادیوں کے معاملے میں اکثر مات کھا جاتے۔خاندان ہی میں شادی کرنے کی وجہ ہے اکثر شادیاں بے جوڑ ہوتیں کچھ یہی حال باباجان اورامال کا تھا۔اماں باباجان سے عمر میں یا کچ سال بوی تھیں لیکن میرے کیے مقام شکرتھا کہ میرے جوڑیا ہے جوڑی کوئی اڑی جیس بھی تھی۔ یو نیورٹی کا پہلا دن میں نے تھومنے پھرنے میں

کزارایہاں میرے بہت سے کلاس فیلوز تھے کیکن سب کے ڈیپار شمنٹ مختلف تھے میری کئی لڑکوں سے سلام دعا ہوئی تھی جس کے ساتھ سلام دعا کے علاوہ کوئی بات چیت ہوئی تھی وہ در پر علی تھا اس کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا اورميرے باباك مالى حيثيت بھى كوئى دھكى چھپى بات نه تھی۔میری نظراس کی گاڑی پہرٹری تو اس کے دوٹائر بے جان سے معلوم ہوئے میں نے دریز کی توجہ اس طرف ولائی۔میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دیکھ چکا تھا۔ "اوەبىكىا موا ..... دىلھويارىية تېيى كياملتا كوكول كو اس طرح کی کوستاک "اس نے جل کرکہا۔

انعمتہ کابیروپ میرے لیے نیاتھا'میں نے اس کاغذ كويرها أيك بار ..... دوبار اور پھر بار بار .... ميس سمجها تھا كهانعمة كويدجان كريثاك لكاب كدمير اورنمره عون کے درمیان پہلے ہی کوئی تعلق رہ چکا ہے۔ کیکن میری تو قع کے خلاف وہ کچھاور ہی کہدرہی تھی۔

"آپےنے اسے پھر در بدر کر دیا اور وہ بیکاغذ کا ٹکڑا چھوڑ کر چکی گئی۔آپ کو کس نے حق دیا ہے کہآ باسے اس کا ماضی یا دولائیں۔ تننی محنت اور تننی مشکل سے میں اسے زندگی کی طرف لائی تھی آپ نے ایک ہی پل میں میری محنت یه یانی چیردیا۔ایک ہی بل میں سب چھملیا میك كرديا آخريدكهال كاانصاف هے؟ آخركس جرم كى سزادی آپ نے اسے جائے اور اسے ڈھوٹڈ کر لائے ورنہ میں بھی آپ کی زندگی سے ای طرح نکل جاؤں گی آپ نے میراسکھ چین سب برباد کردیا۔ وہ دربدر بھٹکتی رے اور میں آ رام سے کھر بیتھی رہوں .....نہیں .... نامكن ب محبت صرف أيك درامه تفانان ..... تواس ڈرامے کور چانے میں پہل بھی آپ نے کی بھی بیمعاشرہ آب جیسے مردوں کا ہے اور اس کے اصول بھی آ ب جیسول کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور قصور وار صرف عورت تفہرتی ہے۔مصلوب صرف عورت کوکیا جاتا ہے۔" وہ میرے سر پر بم چوڑ کے باہر نکل کی۔جس نے میری ذات کے پرتجے اڑادئے تھے اور میں جواس زعم مين تقاكه نمره كوبے نقاب كردوں كا انعمنه كى نظرييں آخ خود ہی دوکوڑی کا ہوکررہ گیا۔ میں اس زعم میں تھا كيانعمة كودهوكددي بي كامياب رمامول كيدده ميرى زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہے کیکن وہ تو سب چھھانی تھی۔

نمره نے یقیناً سب کھ بتادیا تھالیکن کب..... کس وقت؟ وه تواب تک مجھ پہ جان چھڑ کی تھی۔....مجھ یہ مرتی تھی۔ لیکن نمرہ کے جاتے ہی اس کی زبان صرف زہراقل رہی تھی کیلن بیرسب اس نے کب بتایا ہوگا؟اگر جاتے وقت بتانی تو انعمتہ اسے جانے نہیں دیتی میرسوالیہ

حجاب ۱45 سسد سمبر ۲۰۱۵

''چلومیں تہہیں ڈراپ کردیتا ہوں۔تم ڈرائیورے کہہ کرگاڑی منگوالینا۔''

''نہیں یار'اسے کیا ستانا' میں خود ہی نمٹ لوں گا اس سے۔'' اس نے سہولت سے مجھے منع کردیا حالانکہ وہ اس اچا تک افتادیہ جھنجلا سا گیا تھا۔

''چلوجیسی تنهاری مرضی ..... پھر میں تو چلتا ہوں۔'' ميں كہتا ہوا گاڑى كامعائنه كرتا گاڑى ميں بيٹھ گيا جو بظاہر تو ٹھیک تھی سواطمینان سے کھر کی راہ لی۔ سڑک ایک جبکہ تقریباً سنسان تھی اور ایک لڑکی ہاتھ میں فائل لیے چلی جار ہی تھی میں نے اسے لفٹ دینے کے خیال سے اس کے قریب گاڑی رو کن جا ہی لیکن ..... بےسود ..... گاڑی كے بريك فيل موسيكے تھے۔جب كاڑي روكنے كى كوشش کے باوجود تیزی سے اس کے یاس سے کزری تو وہ انھل كردورجا كرى اور كاڑى بھي بے قابو ہوكر سرك سے ينج اتر کرورخت سے عمرا کردک کئ میراس زورے اسٹیئرنگ ے مکرایا اور میری آنھوں کے سامنے تارے تاج اٹھے۔ گاڑی کا بھی نقصان ہوا میں نے اپنا چکراتا ہواس سنجالا ادر گاڑی سے نکل کر دروازہ بند کیا تو درخت کا تناثوث کر گاڑی پہ گر گیا تھا۔ میں تیزی ہے دور ہٹا کاڑی اب ورخت محے بتوں میں جیسے تی تھی۔ میں دراصل اس اڑکی کود مکھنے کے لیے ہی گاڑی سے نکلاتھادہ اپنی فائل سمینتی ادر کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی میری آئٹھوں کے آ مے اندھیرا چھار ہاتھا کھر بھی ازراہ اخلاق میں نے اس كاحال يوجهنا ضروري سمجما\_

رس ہوئے۔ ''جی ہاں ۔۔۔۔بدشمتی سے ۔۔۔۔خدا کوشایدا بھی میری زندگی منظور ہے درنہآپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔''خاصے تیے ہوئے انداز میں کہا گیا تھا۔

"اجِها جي ..... جڪ جڪ جيو-" ميں اپنا سرتھام کر

''ارے۔۔۔۔آپ کا تو بہت خون بہہ رہا ہے۔' وہ

پریشانی سے بولی۔ پھراپنے دو پٹے کے بلوسے پئی بھاڑ

کرمیرے سرپرباندھی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کے خبر نہیں '
جب آ نکھ کھی تو ہپتال میں تھا۔ ایک بل کے لیے تو مجھے

برسب کسی کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ میری گاڑی کے بریک

قبل کرنے والے نے خاصی بے رحی کا ثبوت دیا تھا۔ اس
طرح تو میں جان سے بھی گزرسکیا تھا۔ اس طرح تو کوئی

میری گاڑی کا نشانہ بن سکیا تھا' میرے ہوش میں

آنے پہوہ لڑکی میرے پاس آئی۔ ''اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟''اس نے پوچھا۔ ''بہت بہتر۔''میں نے کہا۔

'' تھینک گاڈ! میں تو پریشان ہوگئ تھی۔'' اس نے گہری سانس خارج کی۔

''اچھا پھر میں چلتی ہوں۔اب آپ کو بھی اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا جاہیے وہ لوگ پریشان ہورہے ہوں گے۔''اس نے فکر مندی سے کہا۔

گے۔"اس نے فکر مندی سے کہا۔ "جی میں کراوں گا۔"میں نے آئیسے کھول کراسے

ریں۔ ''اوے فیک کیئر اللہ حافظ۔''مسکرا کر گہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔

کھر میں قدم رکھا تو مجھے اس حال میں دیکھ کراماں کی رنگت اڑگئ میں نے بخشکل آئیں یقین دلایا کہ میں تھیک ہوں کی کئیں ویں مجھے تھیلی کا بھی حولا بنالیا صرف آ رام کرنے اور کھانے پینے کے بچھنہ کرنے دیا۔ موبائل تک مجھے سے چھین لیا میں دوستوں تک سے رابطہ نہ کریار ہاتھا۔ میں نے بوئی مشکل سے امال سے موبائل نہ کریار ہاتھا۔ میں نے بوئی مشکل سے امال سے موبائل لیا اور سب سے پہلے در پر علی کوکال کی۔

" کہاں ہواتے دن ہے؟"اس نے چھوٹے

ورجہنم میں۔ میں نے جل کرکہا میں ففاتھا کہاں

حجاب..... 146 .....دسمبر۲۰۱۵ء

اماں کی قیدہے نکال لے ایمان ہے۔ "میں نے اس کی "اچھاكيايادكرے كاتو بھى آرہا ہوں كھركہاں ہے تیرا؟" اس نے احسان جماتے ہوئے کہا اور میں نے اے کھر کاایڈرلیں بتا کرفون بند کردیا ' کچھ در بعدوہ مجھے اماں کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیااور ہم کھر سے نکلے۔اس نے گاڑی ڈرائیو کی میں نے بھی تہیں بوجھا کہم کہاں جارہے ہیں بس کھرے نکل آیا تھا ہی كافى تفادر يز مجھائے كمركة يا-كيث ساندرداخل ہوتے ہی ہارے پیچھے ایک اڑکی بھی اندر داخل ہوئی۔ "ارےواہ....آج ہماری یاد کیسے آگئے۔"وریزنے اے دیکھ کرفورا کہا تو میں نے بھی مرکزاسے دیکھا بہتو و بی اڑکی تھی جس کے ساتھ اس روز ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔وہ کہیں میرے تصور میں تھی تو لیکن اسے بول احیا تک پھر سے دیکھ کردل کوانجانی ی خوشی ہوئی۔ "بس يوني ....اب كيسي طبيعت ہے آپ كى؟" در بر کوجواب دے کر مجھے سے خاطب ہوئی۔ ان کے دیکھے ہے جو آ جاتی ہے چبرے پیرونق وه بجھتے ہیں بیار کا حال اچھاہے میں نے دل کی خوشی چھیانے کا تکلف ضروری "ارے تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟" دریز نے جران ہوکر ہو جھا۔ "جی ہاں ایکسیڈنٹ اس روزائبی کے ساتھ ہوا تھا۔" میں نے یوں بتایا جیسے کوئی اپنا فخر پیکار نامہ بتا تا ہے۔ «تم تُحيك تو ہونال نمو-" دريز ايك دم پريثان " إن دريز بهائي مين بالكل تُعيك بون البيته أنبيس ماتھے پہ خاصی چوٹ آئی تھی۔"اس نے کہا۔ ''بحن میں نے تم لوگوں کا تعارف تو کرایا ہی نہیں <sup>ا</sup>یہ

نے مجھے سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی کیکن وہ کیے كرتا موبائل امال كے قبضے ميں تھا اور كھر كا پية وہ ابھى منت كى۔ جانتانبين تقابه "ياراس دن ميري گاڙي کا ايكسيدنث بوگيا تھا۔" '' گاڑی تو نیج گئی ناں؟''اس نے فورا یو جھا۔ '' بيكيا بكواس ہے؟'' ميں سيخ يا موا۔''ميرا حال پو جھا مبیں اور گاڑی کی بڑ گئی۔'' "ویسے گاڑی خاصی زخی ہوئی تھی ڈرائیور ہی اسے جیے تیے تھیٹ کرورکشاہ تک کے کر گیا تھا۔" ''تم زندہ ہوتو بات کررہے ہو ناں۔'' وہ ڈھٹائی والحجما ..... بولوكس قبرستان ..... ميرا مطلب ب میتال میں ہو؟"اس نے ہمتن کوش ہو کر یو جھا۔ "آپ کی دعا سے گھر میں ہی ہوں جناب عالی۔" میں نے چیاچیا کرکہا۔ "اجھا الیکیڈنٹ کس چیز سے ہوا تھا؟" اس نے یو چھا۔ "لوکی کے ساتھ۔"میں نے مزے سے بتایا۔ "باؤروميغك؟"وه چلايا\_ '' کیااب وہ زنرہ ہے؟'' پھراس نے راز داری سے دریافت کیا۔ ''ہاں بدشمتی ہے۔'' مجھےاس کڑکی کے الفاظ یا دا ّ کے تومیں نے من وعن دہرادیئے۔ " ہائیں وہ کیسے؟" وہ متعجب ہوا۔ ''پیۃ جیس یار میں نے اس سے پوچھاتھا تو اس نے يمي جواب ديا تفار" "احچا كمال ب تير بي جيئ ذيشنگ بندے كود كھي كر تودہ دیسے بی مرمی ہوگی۔ "میں اس کی بات پرزور سے الم المجمالواكر آجائي ميرے كمرتو تيرى مهرباني موكى مو بنره عون يايا كے دوست عرفان آفريدي كي الله المال الله المجمع به پهرے بنمائے ہوئے ہیں آ جایار جھے بین .....اور ہماری دود ہوشریک بہن ہم سب کھر والوں کی حجاب ۱47 سسد سمبر ۱۰۱۵

جان مجموای میں ہے۔ "وریزنے اس کے زم وطائم کال يەچىلى كاتى\_

''مچلو موابتم آتو حمی ہو .....میرے دوست کے ليه مزيداري جائے بنا كراس كا ول جيت لو" وه ايني ترتک میں نجانے کیا کہ گیا تھا وہ جیران ہوکر در پر کو ويكهض كلى بعلااس كياضرورت تفي ميرادل جيتنے كى ليكن میں دل بی دل میں ہساتھا و وصرف دل بی جیس میرے گردے میمورے سب ہی جیت چکا تھی۔

ای طرح چند ہفتوں میں میری اور دریز کی دوئ كريم اسم من وهل كي -ايك دن دريز خاصاريثان تفائمير باربار يوجهني بمى بجع التارباتو محصافسوس موا كبني كوتووه مجصدوست بمي كهتاتها بحربمي جميار باتها\_ "بس يار..... كچه هم يلومسكه تفا كين تجوينه تجهول ہوگیاہے اصل میں عزیر بھائی تین بچوں سے باپ بن کر سی لڑگی کے چکر میں ہیں۔ ہمانی کوتو مانو چپ لگ گئ ب یایا کو جب خر ہوئی تو مجھوان کے سریہ خون سوار ہو گیا۔ان کابس بیس چل رہا کہدہ عزیر بھائی کوجان سے مارڈالیں کین مونے بری مشکل سے نے میں آ کر بھاؤ کرایا۔ نموہی وہ ہتی ہے جو کسی سے بھی ککر لے عتی ہے یا یا جیسے ضدی سخت اور اصول پسند بندے سے مجمی سیج بتاؤں .... مایا کے غصے کو دیکھ کرتو میری اب بھی جان تکلیکتی ہے کیکن نموکی بہادری کو مانتار سے گا۔ وہ بہت مخر اور مان سے کمدر ہاتھا میں جرت سے اسے دیکھارہ گیا۔ وہ مرد ہوکرایے سے تی سال چھوتی اڑک کی بہادری سے متاثر مور ہاتھا پھر بولا۔

"يار .... آج تو كمرجاني كويمي ولنبيس كرد ما-"اس نے کہا تو مجھے لگا انجی رودے کا تو میں نے اپنے تھر چلنے کی آفری بلکهاینے کمریل آیا۔

كمانا تيارتماس في سير موكر كمانا كمايا اور كمان كى تعریف کی ساتھ ہی نمو کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانوں کو والياس فيربات موكرزك كي بغير تقريبانامل

ہوتی تھی پھر پچھدر بعداس نے اجازت جابی اس وقت تقریبارات کے گیارہ نے رہے تھاس کے جاتے ہی کھرے تبریز بیل ہوئی۔

"مبلو.....هبلو میس نمره بات کرر بی مول..... در یز بھائی آپ کی طرف ہیں ناں؟"اس کی مترنم آ واز میرے کانوں تے رہے ول میں رس محولے کی ۔ میں اس کی آ دازی دل کشی اور کہجے کی خوب صورتی میں کھو گیا۔ ''آپ محن رضا ہی ہیں ناں۔ پلیز در یز بھائی سے بات کراد بیجیے ہم ان کے لیے پریشان ہیں۔

طرف ہے کال کٹ گئی۔ دو تحس کا فون بھا؟''اماں نے پوچھا۔ '' دریز کی بہن کا فون تھا۔''میں نے کہا۔'' وہ جلا گیاہے۔ ''کتنااحچھابچہہے دریز۔''اماںنے کہا۔ 'سنسال کا گھیر وجوان

"وہ جانیکے ہیں۔" میں جیسے ہوش میں آیا دوسری

"بي.....وه ٢٣ مال كا تمبروجوان آپ كو بچه کہاں ہےلگا؟"

"ارے بیٹا....جی طرح تو میری نظر میں بچہہے ای طرح وہ بھی بچہ ہے۔اولاد بھلے بوڑھی بی کیوں نہ ہوجائے الباب کے لیے بچہای رہتی ہے اچھالسی دن اس کے گھر والوں کو بلاؤا می کو بہن کو "امال نے کہا۔ '' انہیں بھی بلالیں گے اماں بلکہ پہلے آ پ کوان کے محرفے کرچلوں گا۔"میں نے پچھیوچ کرکہا۔ ''چلویوننی سی ''امال نے کہا۔

ø.....**(1)**.....ø

" محن ..... تج عزير بمائي كے بال بيا بيدا ہوا ہے۔

"أجهامبارك مواوران كيمسكك كاكيابنا؟" مين

نے یو حجھا۔ " ان بارشکر خدا کا کہ دہ بھی حل ہو گیا تھے پتہ ہے نال موجادو كرنى بوے كمال كى چيز ہے.... بوے بروں كوسيدها كرديق ب- خرتهارك ليدووت بكم

حجاب ..... 148 ....دسمبر ۲۰۱۵ ....

میں پیش ہوکر میں نے شرافت سے سیج بنادیا کہ منیر قریتی کے ہاں پہلے یوتے کی پیدائش کی خوشی میں تقریب تھی ای تقریب میں مرعوتھا۔ ''ہاں....منیر قرایتی میرے برانے دوستوں میں تھے۔"باباجان کے انکشاف نے مجھے پرجوش کردیا۔ " تجياباجان؟" ''ہوں۔''وہ جہم سابو لے۔ " پھرتوانہوں نے آپ کو بھی دعوت دی ہوگی؟" میں نے پوچھا۔ " كيون؟"مين نے الجھ كريو چھا۔ "تم نے شاید میری بات کوغور سے تبیں سنا میں نے کہا کہ منیر قرایتی میرے برانے دوستوں میں تھے۔" انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے۔ " متے کیوں ..... بابا جان کیااب وہ آپ کے دوست

حبیں ہیں۔"میں نے بیچینی سے پوچھا۔ ''کین کیوں؟'' میں نے پھر سابقہ سوال دہرایا کیلن وہ میری بات کا جواب دیئے بغیر اٹھ مکئے اور میں

الجفتاره كبابه و بحسن این بابا جان کے ساتھ زیادہ سوال جواب نہ

كياكر "امال في رازداري سي مجهايا

"كمال إمال وه خودتو وكيل بين ....." " نہیں یہ بات ہیں ہے۔" امال نے میری بات مل ہونے سے پہلے کاٹ دی۔"بس تو منبر قریشی کے بارے میں زیادہ سوال جواب نہ کیا کر .....وہ سخت

برامانتے ہیں۔'

"كيول المال آخراكي كيابات موكى؟" ميس في ح کریو جھا۔

''زیاده تو مجھے بھی نہیں پی*ۃ پر ..... یو*نگی کی بات میں مفن كى .....دونول مفهر عضدى ....ادراصول برست این ضدیراز محے اور صدیوں کارشتہ سرومبری بلکہ پھر دلی کی نذرہو گیا۔'امال کے مبہم اور غیرواضح جواب نے مجھے

چھنے جاؤ جلدی سے عزیر بھائی کے ہاں تین بیٹیوں کے بعد بینا ہواہاں لیے ایک بہت براجش ہے۔ " تھیک ہے میں آرہا ہوں۔" میں نے فورا

عزیر بھائی کی دعوت سرآ تھھوں پر ایک بارنمرہ کو و یکھنے کی خواہش دل میں چنگیاں لینے لگی میں نے جھٹ یٹ تیاری کی اورامال کو بتا کراس کے گھر پہنچ گیا۔میرا وہاں جانا میری زندگی میں ایک بہت خوب صورت موڑ لے كرآ يا دريز اوراس كے كمر والول بعدني بہت كرم جوشى ہے میرااستقبال کیا۔خوُدعز ٹر بھائی بھی خاصےخوش نظر آرب مضين وأنبيس بهلى بارد مكور باتقااورد وكمتاره كيا-کیا ڈیٹنک اور ہینڈسم بندہ تھا۔ در یز کے مقالمے میں تو بہرمال بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ان کے سابقه معاشقة مين صرف عزير بحائى كابى تصورتبين موكا لر کیال خودان پیمرتی ہوں گی۔

" دریز بھائی آپ کومما بلار ہی ہیں۔" نیلے شیفو ن کے کامدارسوٹ میں ملبوس دو پٹرسلیقے سے کندھوں پہ م النائث سے میک اپ میں رہیم گھٹا وں کوآ زاد جھوڑے ہوئے وہ سلم پری میرے سامنے تھی اور میں ملکیں جمکیا ہی بحول گیا۔ دریز جاچکا تھا۔ میں نے

اے یکارا۔ دنسنو\_" تووه رک گئ\_"جنهیں دیکھنے کی شدید جاہ موانبیں دیدارے محروم رکھنا تھیک نہیں۔"میری جذبات معلوب وازنے جیسے اسے زنجیر کرلیا تھا کب بست تکامیں جمکائے کھڑی رہی۔میں نے مزید جسارت میگ كالكالم تحققام ليا

ا ن و المعلم المياء "سنو.....زندگي کي شاهراه په مين جمهيس اينه جم قدم د يكمناجا بتا مول "اوروه جيس مششدرره كي چرباته چرا كر بماك كئ اس كے يلننے بياس كى ريشم كھٹاؤں نے میرے چرے کوچھوا تھااور کتنی ہی دیراس کی مہک میرے اردگردچکراتی ربی\_

علامات المستحدد المربوكي للنابابا جان كى عدالت المنابابا جان كى عدالت Section

حجاب ۱49 سید ۱۷۹ میر ۲۰۱۵

بے چین کردیا میں جس راہ پہ چل لکلا تھا اس سے واپسی کی کوئی مخبائش نہیں تھی لیکن خیر بابا جان نے میری اور دریز کی دوستی پہکون ساکوئی اعتراض کیا تھا۔

ø..............................

ایک چبرہ تھا جومیری آتھوں کے رہتے دل میں از کربس گیا تھا بھلا ہو دریز کا جس نے مجھے زعدگی کی نوید سنائی تھی کہ میری محبت نے نمرہ عون کو بھی میرااسیر کردیا ہے اور سے بات دریز نے اپنے اندازے کے مطابق کی تھی۔لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ میرے اور نمرہ عون کے اندر محبت کی سرتگیس دریز علی قریش نے ہی کھودی تھیں پھر ہم دونوں یعنی محسن رضا اور نمرہ عون ہر روز ملنے پھر ہم دونوں یعنی محسن رضا اور نمرہ عون ہر روز ملنے پہاتر نے والی سرخی کو دیکھ کرمہوت رہ جاتا اور جب وہ پراتر نے والی سرخی کو دیکھ کرمہوت رہ جاتا اور جب وہ کرتی ہوئی آتھی گرتی پکوں اور لرزتے ہونوں سے سوال

''بخسن آپ جھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟'' تو میں جی جان سے اس پینگار ہوجا تا۔

''جان ..... خمہیں چھوڑ دوں گا تو زندگی نہ ہار جاؤں گا۔'' اور پھر یہی سوال میں اس سے کرتا تو وہ ہنس بڑتی پھر کہتی۔

ول میں آؤ قید ہے اب تجھے رہا کیا کرنا جم کوروح سے دانستہ جدا کیا کرنا میری ہرسانس تیرےنام سے منسوب ہوئی تجھے جا ہے رہنے کے سواکیا کرنا!!

پر کہتی دبخت مرداہ بعنورا ہوتا ہے ڈال ڈال پہ بیٹے
والا ایک پیول کی خوش ہو چوس کر دوسرے کی طرف بڑھ
جاتا ہے کیکن حورت سرایا دفا ہے جس سے ایک بارمحبت
کرتی ہے پھر دہ محض لہو بن کراس کی رگوں میں گردش
کرنے گئا ہے۔ حورت محبت کرتی ہے اوا بنا آپ داؤ پدلگا
دیتی ہے پھراہے کی صلے یا انعام کی خواہش ہیں ہوتی
اگر بدیلے میں مجمل جائے تو خوش ہوجاتی ہے جھتی ہے
اگر بدیلے میں مجمل جائے تو خوش ہوجاتی ہے جھتی ہے
اگر بدیلے میں مجمل جائے تو خوش ہوجاتی ہے جھتی ہے
اگر بدیلے میں مجمل جائے تو خوش ہوجاتی ہے جھتی ہے

مرد بہت بے در دہوتا ہے دہ محبت نہیں کرتا سودا کرتا ہے جو لگاتا ہے اس سے زیادہ وصول کرنے کی خواہش کرتا ہے سنو! محبت تو عبادت ہے آپ سودا مت کرنا صرف محبت کرنا .....صرف محبت!''

## **....**

میں نے امال سے نمرہ کے بارے میں بات کر لی مختی بلکہ نمرہ کوامال سے ملوا بھی دیا تھااورامال نے اسے پہند بھی کرلیا تھا اورا کا کو اسے میں بھی ڈال دی تھی مگر انہیں یوں بتایا تھا کہ میں نے محن کے لیے لڑی پہند کر لی ہے۔'' بابا جان نے کوئی اعتراض نہیں کیا امال بھی بس تیار تھیں کہ کب میں انہیں الحراف کے کرچاؤں۔

دوطرف آ مادگی لیے ہوئے یہ ملاقاتیں خوب رنگ لارہی تھیں ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات میں کو محے سے محبت کے اندھیرے رستے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا مے بہت دور نکل گئے تھے روز بروز کی ملاقاتوں کے سبب ہماری دیوائی کا گراف بڑھتا جارہا تھا میں نے اس سب ہماری دیوائی کا گراف بڑھتا جارہا تھا میں نے اس سے بوچھا کہ امال کوتم ہمارے کھر کب لاوں تو بولی جب چاہو گے آیا۔ جب میں نے دریز سے بات کی کہ میں مال کوتم وقون کے کھر لے جانا چاہتا ہوں تو اس نے تی امال کوتم وقون کے کھر لے جانا چاہتا ہوں تو اس نے تی

''کین کیوں؟''میں نے بے پینی سے یو چھا۔ ''بس ابھی نہیں ..... چندروز میں' میں خود تہمیں لے کرجاؤلگا۔''اس نے کہا۔ ''بین فی کے بھر تیس' مدھ ہوگاں دوسیٹ مدھ

"آ خرکوئی وجہ بھی تو ہو۔" میں چر گیا۔"آ خرکیوں منع کردہے ہو؟"

"یار میں نے تیرے اور نمرہ کے دشتے کی بات انگل عرفان سے کی ہے۔ وہ آئکھیں بند کرکے جھے پہاعتبار کرتے ہیں بس تم تھوڑا سا صبر کرلو ..... میں دوئی کے پاکیزہ بندھن کی سم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اور نمرہ عون کو ایک کرنے کے لیے اگر مجھے جان کی بازی بھی لگانی بڑی تو لگادوں گا۔" اس نے آخری بات جس عزم سے کی تھی

اورنمرہ کونجانے کیا ہوا تھا ہم کئی روز مل نہیں پائے تھے۔ میں نے در پز سے وجہ جانئ چاہی۔ ''اسے ابتم سے ملنے کی ضرورت نہیں رہی۔'' در پز نے معنی خیز انداز میں کہا۔

"كيامطلب؟" مين برى طرح يت الجعار "يارتو تواس كى ركون ين خون كى طرح كردش كرنے لكاب اساب تحديد ملفى بالخفيد يكيف كاضرورت محسور تبیں ہوتی ..... پیورت بھی کیا کمال کی چیز ہے مرد کی محبت میں اپنی ہستی مٹادیتی ہے وفا کے میدان میں اتر کرانا آپ ہاروی ہے۔"اس نے کبدکرسر جھتکا میں ساتوس أسان يهزي كما تعا-اكريدي تفاتواس مس ميري ہی گئے تھی کہ کوئی اڑکی مجھے اتی شدت سے جاہتی ہے الكلےروز مجصة فس كي طرف سے اسلام آباد جانا پر اتقريباً ياني جهروز كاكام تعاليكن ش جنني روز اسلام آبادر ماش نے بار ہادر برے رابط کرنے کی کوشش کی کین اس کانمبر یاور آ ف کی ٹون سنا تا رہااس کیے واپسی پیر میں نے پہلے در بزے کمر جاکراس کی خبریت معلوم کرنی جائی ان ك مركب اته خالى بلاث من كك منيف و بكور من پریشان ہو گیا.....لیکن پغرسوچا ہوسکتا ہے کوئی فنکشن ہو کین میں نے ان کے ہاں کا فنکشن بھی و یکھا ہوا تھا فنكشن يركم كوبهت اليحصيعة يكوريث كياجا تاتفا

ن پیرود ہے۔ سے سے مدوریت بیاج باطا"اللہ خیر کرے" دل ہی دل میں خیر کا کلمہ پڑھتا
میں مردانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مردوں کا ایک جم
غفیرتھا اور سب ہی لوگ حزن وطال میں گھرے اشک
بار تھے میں گھبرایا ہوا اطراف میں و کیے رہا تھا استے میں
عزیر بھائی روتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے
گلے لگ میے۔

"کک .....کیا ہوا عزیر بھائی؟" میں نے لرزتی ہوئی آواز میں یو جھا۔

""تم سے تنہاری شہنشاہی چھن گئ محس ہیرا بھی ٹوٹ گیا' اور سونا بھی۔'' وہ بدستور میرے کندھے سے گئے روتے ہوئے بولے۔ میں کانپ کررہ گیا۔''جان کی بازی'' ''نہیں یار' اب الی بھی ضروری نہیں ہے وہ میرے لیے۔وہ مجھے تھے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔'' میں نے گھبرا کرکہا۔

" و چل جمونا کہیں کا ..... انجمی طرح جانتا ہوں کون کھنے زیادہ عزیز ہے۔" اس نے مجھے ڈانٹا اور شاید میں واقعی جمونا تھا بلکہ خود پہران بھی کہا ہے دل کے خلاف جاکراتی بڑی بات کیے کہدی۔

''تم بیٹھو میں جائے کے کرآتا ہوں۔''عزیر بھائی جو ڈرائنگ روم میں ایک طرف بیٹھے اخبار دکھ رہے تھے اس کے نکلتے ہی اخبار پھینک کرتیزی سے میرے یاس آئے۔

دومحس .....تم بادشاہوں کے بھی شہنشاہ ہوتہہیں دریز جیسا دوست ملا..... تم اس کی دوئتی پہ جتنا افخر کرو کم ہے۔'' انہوں نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر بڑی حسرت درشک سے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"لین عزیر بھائی دریز آپ کا بھائی ہے دوست تو ہیراہوتا ہے ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا اور بھائی سونا ہوتا ہے جتنے کارے کرلو پھر سے جڑسکتا ہے آپ کوتو جھے سے زیادہ فخر ہونا جا ہے دریز کے بھائی ہونے ہے۔"

" الله مجھے آپ بھائی پہ فخر بلکہ غرور ہے لیکن جو جذبات وہ تبھارے لیے رکھتا ہے اور جوالفاظ اس نے تم سندہات وہ بھی مجھے سے نہیں کہے۔" ان کے لیجے میں حسرت کے گئی جہاں آباد تصاور میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔" کو آرسوکی۔" انہوں نے کہا اور دریز کے اندرا نے پہوہ اور ایکل گئے۔

· ....

یو ننورش کے دوسال پر لگا کراڑ گئے تتے جمعے جاب مل گئ تو امال کومیرے ہاتھ پیلے کرنے .....میرا مطلب ہے سر پرسہرے کے پھول کھلانے کا شوق ہوا۔ میں تو امال کونمرہ کے گھر لے جانے کے لیے تیارتھا کیکن در پر امال کوئمرہ کے گھر لے جانے کے لیے تیارتھا کیکن در پر

**حجاب...... 151 .....دسمبر ۲۰۱۵** 

''اس نے تم سے کہا تھا ٹال .....کدو چمہیں اور نمر ہ کو ایک کرنے کے لیے جان کی بازی نگادےگا ..... اوراس نے لگادی۔

"ليكن كسيج"مي حيران موا\_

''اس نے عین وقت پہنمرہ کی شادی رکوانے کی کوشش کی تھی جب نمرہ وہاں شادی کے لیے رامنی تھی تو اسے ج میں تبیں آنا جاہے تھا۔ نیرہ کے سراور ہونے والے شوہر سے اس کی آڑائی ہوگئ تھی نمرہ کے شوہرنے اس كيمر برلوب كاراد مارا تعاده يا ي ون كوماش ربااور آخرموت كو مكے لگا كركوچەعدم سدھاركيا۔"

"نمرہ کی شادی۔"میرے سریدد حما کا ہوا۔ وہ مجھے محبت کا درس دینے والی اور وفا کے سنبق سنانے والی مجھ سے وفا کے وعدے کینے والی مجھے سے وفا کے وعدے كرنے والى جھے سے محبت كا دعوىٰ كرنے والى كہيں اور شادی پرداضی تھی۔ میں صرف اس کے لیے آیک تھلونا تھا' وہ جھے سے میرے جذبات سے اور میری زعر کی سے محیلتی ربى اورائي محبت اوروفاك تسميس كهاف والى اتى خاموثى سے دستہ بدل کی۔

اتنابزاد هوكه.....اتن بوفائي ميس بيخبرر مااوروه مجھ سے دل بہلائی رہی وہ مجھ سے دل تھی کرتی رہی اور میں بے خررہا در پڑنے اس کی بے وفائی پہ کتنی خوب صورتی سے بردہ ڈالا تھا۔اس محبت کا گواہ تھا میری محبت کی جنگ کڑتا رہا اور میں بے خبر رہا میری محبت جس پہ مجھاعتبارتھا۔

اورمیرادوست جس سے میں بد کمان ہوتارہا وونوں کی سچائی نہ جان پایا ان دونوں نے ہجر کے انجان رستوں بجصاكيلا حجوز ديار دريز توجلوشهيد موكماميري محبت كي جنك مل سيكن نمره عون أس في مجمع جيت جي مارو الا ..... مس عمول کے بہاڑا ہے کندھوں پدلا دے شکت یا کمر لونا توایک اورطوفان میری راه و مکدر ہاتھا۔امال محی مجنے جمور كرجا چكى تغييل يمنع احجما بعلامال كوچپوژ كر كميا تھا ميري تو دنياا عرجر موكئ ميرك إس اب جين كاكوني مقصدتين "عزر بعانی کیا کہدہ ہے ہیں آپ؟ میری کچھ بھھ مِنْ بِينِ آرہا۔ "ميري آواز بحرا كئي۔

" بحن وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔" انہوں نے میرے كندهے سے سراٹھایا۔ان كا چېره آنسودك سے تر تھااور آ مسي سرخ انكاره-

و بحسن ً....اس نے جان کی بازی لگائی اور وہ ہار عمیا۔" انہوں نے سیکتے ہوئے کہا۔ میں جوانبیں سنجال رہاتھابورےقدے عش کھائے کرا۔

اس کے جنازے کو کندھادیا میں نے اورایے ہاتھوں سےاسے سپر دخاک کیا۔ سانو لے رنگ اور عام ی فکل وصورت والے دریز کا چہرہ اتنا روثن تھا کہ دیکھنے والے ويكحقره جات ميرى أتمحول مين بس كياتماس كاجيرة کیانورتمااس کے چرے یہ مجھے یقین ہوچلاتھا کہاس کا بب مرف ال كى مجھ سے عبت ہے ال كى مجھ سے عبت محمی بی اتن بےلوث اور بے غرض .....کین اس کے عات بى مى توخالى كونسله بوكيا تفامير ساعد زندكى كا پچھی جیے مرنے لگا تھا لیکن وہ اس طرح کیوں چلا گیا بنا بتائيكين وهاس طرح كه مجصح جواب دهونذنا بمى مشكل تفارعزى بمائى كى اورميرى حالت ايك جيسي تفى اورايس وقت ہمیں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت تھی جنازے کو دفنانے کے بعد میں عزیر بھائی کے ساتھ ان كم حلاآ باتعاب

''بخش تجھےلگتا ہے جیسے میرابازوٹوٹ گیا ہے۔'' وہ آ مھول میں اشک کیے کہدرے تھے اور کی کمد

ربے تھے۔ ''تمایتے دن کہال رہے تم نے اس کی خرمبیں لی وہ يا في ون زعر كي اورموت كي جنك الزارما-" "مين أفس كى طرف سے اسلام آباد كيا موا تھاليكن

وريز كوكيا مواقفا؟ "ميس نے بيتاني سے يوجيما۔ ومقلطی کی در یزنے .....اے ایسالہیں کرنا جاہے

-2-14409-18

الما الما الما الماء المام الم Section

حجاب ۱۶۵ سید ۱۲۰۱۰ دسمبر ۲۰۱۵

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

گل احمر مابدولت كو كهتيج بين ياحمين تبسم ..... ناديدخان .... ارے میں بابا میرانام کل احرب لاہور کی فضاؤں میں جم لیا بہاں کا چیہ چید مری خوشبو پھانا ہے۔ہم جار بہن بھائی ہیں دیا ماسر کردہی ہے میں انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔میمونہ محویں میں پڑھ رہی ہے ارمان پریپ میں ہے۔ کمر کا کام ہم دونوں بہنیں ال کر کرتی ہیں سلائی کابہت شوق ہاس کیے سلائی بھی سکھ لی ہے۔ میرے خیال میں مجھے فصہ بہت کم آتا ہے مرسب کہتے میں کہ غصے میں بچوں برجاناتی رہتی ہے۔ دوئی نبھانا جائتی ہول فارغ وقت میں ٹی وی ہوتا ہے اور میل کوئی م م م م کرے میں اس وقت ریمورٹ میں دیتے۔ دیا کو كوكنگ شود كيمنے ہوتے ہيں ار مان كوكار ثون پسند ہيں۔ ميرے ڈرامے بى نہيں قتم ہوتے وہ كہتی ہے " تم يا تو كاميدى ڈراے ديمنى ہويارونے دھونے والے". کھانے میں سب کھی الیتی ہوں ساگ اور کڑھی پیند نہیں۔لباس میں شلوار قمیص پسندہے جینز اور تی شرکس بالكل بحى الجيئ نبيل لكتيل مرديول كأموسم يسند باور محوضے كا بھى بہت شوق ہے۔سادہ رہنا پسند كرنى مون ويسيس دياس بالكل الث مول عالمه بناجا متى تملى مدخوابش بورى نبيس بوسكى اسكول لائف كوببت انجوائے کیا کول ہے ابھی تک رابطہ ہے۔ ثناء کنول

ے یوچھرہاتھا۔ " عرضن "من نے تی میں سر ملایا۔ "مجھے محمیارے ہیں آپ ایک دوست ے۔"اس نے فحکوہ کیا۔" دوستوں سے دل کا حال کہہ دیے سے دل کا بوجھ ملکا موجاتا ہے۔ علحہٰ نے میراہاتھ تمام كركها تو ميرى آ محمول من دريز كا وه روش جره محوض لكا .... اى طرح وه مجھ سے مير ب دل كى باتيں

سحرٔ حیا' صبااور قر ۃ العین کو بہت یاد کرتی ہوں خواہش

ہے چل کے ذریعے کوئی دوست بن جائے۔

تفاجحه المرى كائنات محمن في حكى لين من فيعلنيس كريار باتفا كميراكون سادكوسب سيداب الال موت دریز کی شهادت با نمره عون کی بوفائی آخر کون ساد كوسب سے زیادہ علین تعالیکن ان تیوں د كھول نے مل كريري وجودكوا عرول كحوال كرديا اورميرا وجودد ميك كلي لكزى كى طرح بحربجرا موتا جار باتما اتن وكافحان كي بعدمر اعدجينى آس واوثن كلئ اب من اور بابا جان بى ره كئے تھے۔ائے جذبات كرايكان جايف كارجى بى إنتاجان ليواقعا زندكى اين معن كلون في من وقت كاكام كزرنا بسوايك سال براكا كرار حميا ميرى شادى كے ليے بابا جان كا اصرار برھنے الكالكين نمره كى بوفائى كے بعد مل كى عورت پاعتباركا مل ميس رباتفااورندى باباجان كوبتاسكيا تفاكه مس كيا م المحافواجا مول .... مرانبول نے اسے کی دوست کی بٹی سے میرارشتہ طے کردیا اور سادگی سے شادی انجام پائی اورانعمد في كرماري وفي محركا بادكرديا-ليكن بدكيا .....ووستم كرجومير ف ول كاناسور بن كي محی احمد کی بریات ای کنام سے شروع بوکرای کے نام پرختم ہوتی تھی۔ نمرہ عون کی یاد کے بنا تو انعمند کا سانس لينابعي عال تعاراس طرح نمره عون ميرى زندكي سے نکل جانے کے باوجود موجود تھی۔ نمرہ عون ..... نمرہ عون ..... نمرہ عون کے الفاظ میرے اعصاب پہ متعورے برساتے .... آج سات سال کررنے کے بعد بظاہرمیری برسکون اورخوش حال زندگی کی جمیل میں .... نمره ون نام كے بقرنے بحراليل بيداكردي تقى۔ ومعبت صرف ایک ڈرامہ تھاناں ..... تواس ڈرام كورجانے مل يول محى آب نے بى كى كى۔"انعمة كے الفاظ في بازكشت في محصة كله كمولئ يدمجور كيا اوريس بريز إيكاته بينا .... ميراساداجم لييني عيثر الورتعا-ميكس كاد ..... آب كو موث آكيا ..... بيت ب ور می استان می استان است الما الما الما الما على المراد المرادي المرادي

حماب ..... 153 ....دسمبر ۱۰۱۵م

ہوئے برو پوزل کو قبول کر چکے تھے لیکن ارجنٹ دو لا کھ رویے ادا کرنا ان کے بس سے باہر تھا اور وہ لوگ مہلت دیے کے لیے تیار نہ تھے لہذا اینے ماں باپ کواس قرض سے سبکدوش کرنے کے لیے نمرہ نے اس شادی کے لیے حامی بھرلی اوراسے اس بات کا یقین تھا کہ آپ اے کی اور کانہیں ہونے دیں گے اور بینمرہ کی مہیں آپ کی آ زمائش تھی آ ب کوتو خربھی نہیں ہوئی البت عین نکاح کے وقت دریز وہاں پہنچ گیا'اس نے بہت آرام سے آہیں مسمجھایا اور بیجھی کہا کہ وہ ان کا قرض لوٹا دے گا اوراس نِکاح کوابھی ای وقت روک دیا جائے کیونکہ نمرہ کا رشتہ كہيں اور طے ہے ان لوگوں نے اس بات كاسخت برامانا اور بات بردهتی چلی می از ائی صدے برده می ان باب بینے نے درین کوبری طرح پیادریز کے سریہ گری چوٹ آئی وہ چندروز کو ما میں رہ کراس دار فانی ہے کوچ کر گیا اور ان باب بیٹے کو پولیس نے اریسٹ کرلیا۔اس کے بعد نمرہ نے آپ کاانتظار کیااور بے خاشا کیالیکن آپ نے بلیٹ كرخرى ندلى وهآب كى محبت ميس اتى دور تكل كى تحقى جہاں ندوصال کی جاہ رہتی ہےند فراق کی آ ہ وہ آپ کی محبت میں ولی ہوئی تھی اگر بظاہراس کے جسم وجان کا ما لك كوئى بن بھى جا تاليكن وہ پھر بھى آپ كى رہتى جب آپ کواس کی یاد نیآئی تو وہ کسی سے کیا کہتی .....اس کوتو آپ کی ضرورت بی نہیں رہی تھی آپ تواس کی رکوں میں خون کی جگہ گردش کرنے لگے تھے۔ فچر بھی اس نے آب کا انتظار کیا اور لا حاصل انتظار .....انکل عرفان نے اس کی شادی ایج کسی امریکہ بلیث دوست کے بیٹے سے کردی اوروہ شادی کے بعداے اپنے ساتھ لے گیا نمرہ عون تین سال اس کے ساتھ رہی ..... تین سال تک وہ نمره عون مين نمره عون مي كو دهوندُ تا رما اورنمره عون تنين سال تک اپنے شوہر میں بحین رضا کو ڈھونڈتی رہی کیکن دونوں کی بیر تلاش آخراس تعلق کوختم کرنے پیراختنام کو کینجی .....کیااب بھی آپ کہتے ہیں کہوہ بے وقاہے؟ کیا اب بھی آپ اسے ہی تصور وار مجھتے ہیں جس طرح وریز

اگلوایا کرتا تھا بلکہ اکثر میرے دل کی بات کہددیا کرتا تھا،
میری نگاہوں میں طحہٰ اور دیرز کاچپرہ گڈٹہ ہونے لگا۔
"اچھا۔... میں انعمتہ بھائی کو بلاتا ہوں وہی آپ کی
تھیک سے خبرلیں گی۔"
"اچھا۔" وہ دھم کی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے
اٹھ کر چلا گیا۔
"دخسن ....کیا ہو گیا تھا آپ کو؟" وہ میرا ہاتھ تھا م کر
دو پڑی۔
دو پڑی۔

" پہتہ ہے کتنا پریشان کیا ہے آپ نے ..... بھلا کوئی
یوں بھی کرتا ہے .... بیکون ساطریقہ ہے ناراض ہونے
کا ..... آپ کو پہتہ ہے میراسب کچھ آپ ہی ہیں میری
متاع ..... میراسرمایہ میراسب کچھ " وہ میرے کندھے
پرسرر کے روتی رہی۔

پ کرد انعمتہ .....تم مجھے چھوڑ کرتو نہ جاؤگ ہے'' میں نے ڈرتے ڈرتے یو چھا۔

''کیااییامکن ہے میرے لیے؟''اس نے سراٹھاکر تصودیکھا۔

''انعمتہ میں تمہیں یہ سب کھے بتانا چاہتا ہوں کیکن تمہیں کھونانہیں چاہتا تھا۔'' ''تم مجھے معاف کردو۔۔۔۔۔ پلیز۔'' میں نے اس کا ہاتھ تھام کرالتجا کی تو وہ سکرانے گئی۔

'''کین بذبات آپ کو مانتی بڑے گی کہ بے وفا آپ ہی ہیں۔''اس نے معافی کی شرط رکھی۔

" دبیجین ..... ایک عورت صرف ای سے وفادار نہیں ہوتی جے وہ مجت کرتی ہے کچھ تن اس پہاس کے مال ہوتی جے وہ مجت کرتی ہے کچھ تن اس پہاس کے مال باپ کا بھی ہوتا ہی آ ج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بے فصور کون تھا اور قصور وار کون ..... ہے وفا کون تھا؟ اور وفادار کون؟ انگل عرفان پہلی کا قرض تھا 'قرض خواہوں نے معینہ مدت گزرنے کے بعدانکل عرفان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ یا تو وودن کے اندراندر قرض اداکردیں یا مجرنم و کارشتہ ان کے بینے سے کردیں۔انگل نے کہا کہ وہ ان کا قرض چکا دیں گے کیونکہ وہ در یز کے لائے

حجاب ۱54 سسدسمبر ۲۰۱۵

Section

کسی نے بھی اپنی محبت کو یوں بھی اپنے آ نگن سے رخصت کیا ہوگا۔

طحاکی شادی انگل کاخواب تھاانگل بہت روش خیال شخ انہوں نے طحا سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہے اس لیے آج وہ امریکہ جانے کے لیے پر تول رہاتھا

''ثمرہ تیارہے۔'ملحہٰ نے اندراؔ تے ہوئے پوچھا۔ ''کیوں؟''انعمتہ نے پوچھا۔

''ظاہر ہے ہم لوگ جارہے ہیں۔'مطحہٰ نے کہا۔ ''نہیں طحہٰ ……ثمرہ ہمارے ساتھ نہیں جارہی۔''نمرہ '

''کیوں؟'مطحا حیران ہوا۔ ''ثمرہ اب ہمارے پاس رہے گی۔'' میں نے کہا۔ ''یددھاند لی ہے یار ..... جب نمرہ عون ہماری ہے تو نمرہ کاسب کچھ ہمارا ہے۔'مطحانے ٹھنگ کرکہا۔ ''اس کا کچھ حصہ ہمارے یاس رہنے دو۔'' میں نے

التجاگی۔ نمرہ تون ہنس دی ادر میں اس کی ہنسی دیکھارہ گیا۔ وہ دونوں چلے گئے ہیں ادر ہم اپنی زندگی میں مگن۔ گھر ۔۔۔۔۔ بچے کاروبار سب روٹین لائف کی طرح چل رہا ہے لیکن اس کی ہنسی مجھے جب جب یاد آتی ہے چھیا کے سے میر ہے اندر کچھاٹوٹ جاتا ہے سوچتیا ہوں

ایک باوفا خورت کے سنگ ایک باوفا خورت کی یاد میں کیلی لکڑی کی طرح سلکتے رہنا۔ کاش کوئی مجھے بتائے کہ میراسب سے بڑاالمیہ کیا ہے؟ دریز کا میری محبت کی جنگ لڑنا'جان کی بازی لگانا اور ہارجانا .....

میرانمرہ عون کو بے وفا سمجھنے رہنا ..... یا پھر ..... پی محبت کواپنے ہی آگن سے کسی اور کے سنگ دواع کرنا؟

آب كى محبت كا كواه تقااى طرح نمره كى محبيت كى كواه مين می کیکن جب میری شادی آپ ہے ہوئی تھی تو میں ہیں جانی تھی کہوہ محن رضاآپ ہی ہیں مجھے بیشادی کے بعد پیة چلاتھا....اس وقت جب میں نے نمرہ کو ہماری شیادی کی تصویریں دکھائی اس وقت اس نے مجھے بیایا تھالیکن مجھسے بے حساب وعدے کیے اور بے شار تسمیں دیں کہ میں بھی بھی آپ پر ظاہر نہ کروں کہ میں آپ کے بارے میں سب جانتی ہوں کہ میں آپ کو اتنی محبت اتنی چاہت اورا تناسکھ دول کہآ پاپے دل یہ لیے سارے رنج بھول جا میں اور آپ کہتے ہیں کہوہ بے وفا ہے۔" انعمت نے ایک بار پھراپنا سوال دہرایا اور میں بس اے ویکھنارہ کیا میرے یاس ایس وال کا کوئی جواب ہیں تھا۔ اس کے بعد کے دخوار گزار مراحل مجھے طے کرنے تھے نمرہ کوڈھونڈ نااور پھراسے شادی کے لیے تیار کرنا۔اور یہ دونوں مرحلے میرے لیے جان لیوا تھے کہ میں اسے ڈھونڈ بھی لیتا تو نظر کیے ملایا تا اور کیے اسے کسی اور سے شادی کے لیے راضی کرتا ..... بہر حال جہاں میں نے اتنا مجحسها تعاتونمره عون كے ليے ازالے كے طور يرجمي كچھ نہ چھتو کرنا تھا اور میں نے کیا۔

' مطحا میں تم سے مجھ کہنا جا ہتا ہوں۔' میں نے طحا سے کھا۔

بھی نمرہ نے انعمتہ سے بید وعدہ لیا تھا کہ دہ مجھے
اتی چاہت دے کہ میں اپنے دل پہلے سارے رئے
محول جاؤں آج میں اپنی محبت کو تمہارے حوالے
کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس نے ایک طویل بن باس
کاٹا ہے تم اسے اتن محبت و چاہت دینا کہ وہ مجھے بھول
جائے۔''اپنے سسکتے ہوئے دل کوسنجا لتے ہوئے میں
فطح اسے التجاکی۔

''میں سب جانتا ہوں محسن بھائی ..... میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ دہ آپ کوتو کیا خود کو بھی بھول جائے گی۔ طحانے ذعوی سے کہا پھر میں نے اسے اپنے کھرسے طحہٰ اسکا ہم اس کیا اور اس کے بعد جی بھر کے رویا بھلا

حجاب.....دسمبر ۱۶۵ ....دسمبر ۲۰۱۵

Section



ا ماوس کی گھن گھور تاریکی کے ساتھ ساتھ اف ہے۔ انگیز کھٹن پڑھ رہی تھی ، سرد تیز ہواؤں اور درختوں کی شاخوں کے
تال میل سے آٹھتی ، سرسرا ہٹ نے خان ہاؤس کے درو بام سے کلرا کرفضاء کو مزید ممکنین بنادیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے
اداس نے یہاں کے پرسکون ماحول کو بدل کرد کھ دیا ہو۔ کم از کم ان سب کے احساسات تو ایک ہی بھی تک جاپنچے تھے۔
ابرار خان ، سفینہ ربحانہ اور فائز اپنے اپنے کمروں میں جاگ رہے تھے۔ ایک بجیب ی وحشت نے آئیس اپنے حصار
میں لے دکھا تھا۔

ای گھر کے ایک کمرے میں سائرہ بھی تھیں، جوسب کا چین اڑانے کے بعد خود ہوئے سکون سے خرائے لیتے ہوئے خواب تھیں۔ جانے کیول افرت نے ول پراہیا ہجہ گاڑا کہان کی ساری سوجھ ہو جو عقل مندی اورانسانیت ٹی کا ڈھیر بن کر بھر گئے۔ وہ تو اٹا کے ہاتھوں کئے پتلی ٹی دلوں کو اجازنے کا کام بڑی خوش اسلو کی سے سرانجام دے ربی تھیں۔ دوسروں کی تکھوں کو آنسو بھٹے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کی کو افٹکوں کے سیلاب کی طرف دھکیانا بہت آ سان کام بھی تب بھی مشکل اس وقت آئن پڑتی ہے، جب وہ آنسو، پلٹ کرخودا پی آنکھوں میں آ ساتے ہیں، کیوں کہ ربی آ ایک قدر بھلے دان بدون کم ہوتی جواب کہ بدون کی قدر بھلے دان بدون کم ہوتی جاری ہو کہ وقت کے میزان میں چاہے تی سائرہ جلال کا پلڑا بھاری ہو گرکل ان سے بھی حساب کیا با باسکیا ہے، جواب کی جو اسکی ہوتی کے دین کہ بی تی در سے کا دانسان ہے۔ کیوں کہ یہ بی قدرت کا انساف ہے۔

**\$ \Q** \Q

فائز کھنٹوں ذہنی طور پر غیر موجود اور عائب ہوجائے اور بے مقعد ادھراُدھر کھو سے کے بعد جب کھر لوٹا تو دفعتا ساری دنیا ہے بوئی اکتاب شاور بے داری محسوں کرنے لگا، شرٹ بینے سے تربتر ہو کرجسم سے چپک کئی۔ پھر بجھش نہ آنے والی کیفیت اور جسخولا ہے ، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دہا تیں۔ دہ سفینہ کی راہ جس بچھائے گئے سارے کا نے چن لینے کی سمی جس جتالا رہے کے باوجود ہر بارنا کام رہ جاتا ہیں شاں کے سکون کی وجہ بنے کا خواہش مند دکھ دینے کا سب بن جاتا ہا اس بار محی ایسانی ہوا۔ پی سفینہ کوخوش رکھنے کی کوششوں جس ہلکان اس پر جان لٹا دینے کی خواہش کی خواہش رکھنے والامحوب باب کی جاتی ہوئی ذبان کوروک نہ سکا۔ اگر کوئی دوسراالی بات کرتا تو شاہدوہ مرنے مارنے پر سے باتا گرمیا سے بال کھڑی جاتی سکتا تھا۔ جب دہ نسانی تو اسے بی مصلحا خاموجی اختیار کرنی پڑی۔ س

" ہاری مجت ایک دومرے کی خوثی کا سامال بننے کی جگہ اذبت بنتی جارہی ہے۔ ڈرتا ہوں بھی ہات اس مدتک نہ چلی جائے کہ ساتھ رہنے والوں کے دلول اور گھر کے نیج بھی دیوار کھڑی ہوجائے "۔ ایک نے اندیشے نے سراٹھایا۔

اس نے اپنے کھنے بالوں کو مٹی میں جکڑ لیا۔

غم اور بن کی کیفیت اس سالتی بڑی کہ دہ شدید سردند میں جٹلا ہوکر تڑینے لگا۔ پچھاور نہ سوجھا تو واش روم میں جاکر چرے پر پانی کے چینٹے ارب تولیہ سے منہ پو چھتے ہوئے تئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش بھی کی میں جاکر چرکے کی بال چین میسر نہیں آیا۔

حجاب.....156 مبر۲۰۱۵م



''ممانے سفینہ اور میرے بارے میں ایساسو چاہمی کیے؟'' وہ جتناسوچ رہاتھا اتنابی الجھتا چلا جارہاتھا۔جن ہاتھوں نے اسے دنیا میں سراٹھا کر چیناسکھایا وہ بی اسے دکھوں کی گہرائیوں میں دکھیلنے کی وجہ ہے ہوئے تھے۔ " يكيسى مشكل بيش آئى كديس أيك بعنور مين مجينس كرره كيا\_ابيانه موكدسفينه مجھے بہت دور چلى جائے۔" انديشوںنے فائزے دل کوٹٹولا۔

وقت بحی بھی بھی کیے کھیل دکھا تاہے بچپن سے فائز کی آٹھوں میں ایک آنسو برداشت نہ کرنے والی مال آج اس

کےدکھول کی وجہ بن گئی۔

ф....**Ф**....Ф

ہروقت ہننے مسلمانے والی زیسیت کے جمیلوں سے آزاد سفینہ بہزادجس کی چبکارے خان ہاؤیں میں زندگی دوڑتی د تھی مشنوں میں مندویادا سبینی تھی ،اس کی منہری گہری آتھوں سے بیند بری طرح سے روٹھے کی تھی شہابی رنگت میں زردیان ی استی اور بھولے بھالے چرے بینا کردہ گناہ اور ندامیت کی برچھائیاں منڈلانے لکیس "میں نے اتنی بری علظی تو نہیں کی جس کی مجھے ایسی کڑی سزادی گئے۔" سفینہ نے ایک بار پھرٹو نے دل کی کرچیاں

وہ پہلے سے زیادہ ناخوش اور مضطرب ہوگئ تھی۔اس بار تو ویسے بھی سائرہ نے حدکر دی تھی لفظوں کے دہ تیر چلائے كترجس سے سفینہ کے ساتھ ساتھ ریجانہ کادل بھی چھلنی ہوگیا۔

''فائز آپ کا ساتھ ہونے کے باوجود میں دن بددن تنہا اور تنہا ہوتی چلی جار ہی ہوں۔'' سفینہ نے پہلو بدل کر

آنسووك كى باركوميلى سے رو كنے كى كوشش كى جوآ تھموں سے اندى پر روي تھى۔

وہ کمرے میں بےمقصد مہلتی رہی۔ آخر تھک ہار کر بستر پرسید تھی گیٹ کی خیالات کی ایک ہو چھاڑی تھی جو نیندکی راہ میں حاکل ہونے لگی۔ سوچتے سوچتے سرمیں دھمک ہی اٹھنے لگی وجود میں بے چینی بردھتی چلی گئی تمرکوئی ایک حل بھی نہ

'' بیآ نسواس دفت زیادہ تکلیف دیتے ہیں جب کوئی ابناد کھ پہنچائے۔'' اسے تو یہ سوچ کررونا آر ہاتھا کہ تائی امال نے تو جو کہا سوکہاا دیر پہنچ کر مال نے بھی اسے وہ سنا کمیں کہاس کہ چودہ طبق روشن ہو گئے۔ریجانہ کو جٹھانی کی باتوں سے زیادہ سفینہ کی بے پروائی نے وکھ پہنچایا جوان کا مزاح پہنچانے کے باد جود فائز کی گاڑی میں جا بیٹھی اگر منع كردين توكم ازكم مال كاسرتواو نجاموجاتا

مردی و مارم ماں ہمرواو چاہوجا ہا۔ سفینہ کاحلق خشک ہونے لگا تو اٹھ کر پاس رکھے جگ سے ایک گلاس بحرکر پانی بیا تکر بیاس ایس کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے دہی تھی۔ ڈھلتی رات کے ساتھ طبیعت مزید ہو جمل ہوتی چلی گئے۔ایک بجیب ی بیزاریت تھی جو پورے وجود کوایتے لیٹے میں لیے ہوئے تھی۔اپٹے آپ سے پیار کرنے والا فائز اب جھوٹا کلنے لگا سفینہ اس کی بچی محبت کوایک کوایتے ہیں کے مد معنوى مل تعبير كربيم

ر میں سے میں ہے۔'' کی آواز پر کھڑی سے جھا نکا تو باہر برسات ہوتی دکھائی دی اور اندراس کا تکیہ پوری داستم بوتار بإر

ايرارخان كى كرى يربينے بيٹے بيٹے كولگ كى أنبيس پتا بھى نەچلاخواب ميں سكين كامسكرا تا چېرونگاموں كےسامنے و الما الموالي المولى الما عكدوه جو عكد المفي يول لكاجيسي بيوى كي مونث الرب مول وه وكم كم كمناح المقى مول ـ

حجاب .....158 مجاب .....نومبر ١٠١٥م

كان نكاكر بغورسنا تؤول كو يجمه موا\_

"در بدنائ جگ بنسائی، بربادی ..... هارے گھر کی راہ دیکھر ہی ہے۔" سکینہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا سینے پر دباؤ سا محسوس ہوادروہ ایک دم اٹھ بیٹھے۔

''یااللهاس محریس بیدن بھی آنا تھامیری بی پرکیسا ہے ہودہ الزام لگایا گیااور میں پچھنہ کرسکا۔''ابرارخان بے چین ہوکر کھڑے ہو مجئے اوراسٹک تھام کر فہلنے لگے۔

کافی دیر جہلنے کے باوجود کھے بھی کی بہیں دیا البتہ شنڈ بوڑھی ہڑیوں میں ساتی چلی گی اور پیروں میں دردشروع ہوگیا۔ برسوں سے روٹین بنی ہوئی تھی کہ سونے سے بل نیم گرم دودھ پیتے آج سائیڈٹیبل پررکھا گرم دودھ شنڈا ہوگیا تھا تھر انہوں نے ایک تھونٹ نہیں بھرا۔ بس ذہن پرایک ہی بات سوارتھی کہ اس فنٹے کو کیسے دبا کیں؟ جانتے تھے کہ بڑی بہوکی زبان تھل بھی ہے اگر اس پردوک نہ لگائی گئی تو دویارہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔

"میں دوبارہ ایساموقع آئے نہیں دوں گااس گھرتے بدنامی جگ ہنسائی آور بربادی کودورر کھوں گا..... بہت دور۔" وہ زورزور سے اس بات کود ہراتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد خاموثی سے بستر پر لیٹ مجھے۔ دیر تک نینڈنیس آئی تھک ہاد کرچرے پر تکید کھلیا۔

پوری رات سوئیں پائے تھے موسم کی عنایت پرخودکوتازہ دم محسوں کرتے ہوئے کسی کو بتائے بغیر چھڑی لے کر باہر نکل گئے ان کے قدم خود بخو دنزد کی پارک کی جانب اٹھ گئے جہاں پوگپٹس کے اونچے درختوں سے آئی خوش ہوتا تھے سی خیرہ کرتی سورج کی روشنی کیلی مٹی اور سبز کھاس کی رسلی باس سے انہیں بڑی اپنائیت سی محسوں ہوتی تھی۔ ماضی کے در پچوں سے یا دول کی دھندنے ان کے کر دا پنا حصار با عمرہ لیا۔ وہ سرد آہ جرتے ہوئے قریب رکھی سنگ مرمر کی بیٹے پر جا بیٹے۔

عامدان ہے فامس ال جہاں بیھے رہ معامے اور ہوں ہاں والی فوٹ جائے۔ بیند بہو بیوں ہے ساتے سو ہر سے بھی کوئی گھر کی بات دسکس نہیں کر تیں جائی تھیں کہ اہرار خان کا مزاج گرم ہے بلاد جہ طیش میں آکر کسی کو پچھ کہہ سن دیا تو ماحول خراب ہوجائے گا ای لیے جود کھ سکھ کرنے ہوتے یہاں آکر نہائی میں کرتیں۔ کسی بات براگر اہرار

خان کی تیوریوں پر بل پڑجاتے، انہیں شنڈا کرنے کے ساتھ ہی، ایک بہترین حل یا درمیانی راستہ بھی پیش

عان کی چیز در ان کی پیری می مندی کئی سالوں تک گھر کے سکون کی ضانت بنی رہی مگروہ و نیا ہے کیا گئیں سب پچھ حمیے بدل کریا شاید بلھر کررہ گیا تھا۔

سے بدل رہا ہے۔ اس پر کھیلے اوس کے قطروں پر تھیلی رکھی گدگدی ہی ہوئی مسکرا ہٹ نے کتنے دنوں بعدان کے انہوں نے سبز کھاس پر کھیلے اوس کے قطروں پر تھیلی رکھی گدگدی ہی ہوئی مسکرا ہٹ نے کتنے دنوں بعدان کے لیوں کو چھوا تھا، ابرارخان کو یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہاتھا۔ موسم کی تبدیلی اور ردی کی وجہسے پارک میں اس وقت اکا دکا افراد واک کرتے والات پر نحور کیا۔ انہیں سائرہ کے شک اور کل کے جھکڑے نے بہتی کیا ہوا تھا۔ کافی غور وخوض کے بعد بالآخر وہ ایک فیصلہ پر پہنچے اور سائرہ کے شک اور کل کے جھکڑے نے بے چین کیا ہوا تھا۔ کافی غور وخوض کے بعد بالآخر وہ ایک فیصلہ پر پہنچے اور

حجاب.....159....نومبر٢٠١٥ء

**0 0** 

''امال وہ کچھ پیسے دے دیں کل بحرے کی سری پہنچانا ہے ویسے بھی بیآخری جعرات ہے۔''رانی نے دانت نے کال کرداشاد مانو سے مصے مانگے۔

''ارے دفع دور کالموئی۔'' وہ نوکرانی کی دیدہ دلیری پر پہلے تو جیران ہوئیں اس کے بعد چیخ پڑیں۔رانی ڈر کے مارے صحن کی طرف چلی گئے۔ تھوڑی دیر بعد چا ہے بنا کردوبارہ ان کے بستر کے زدیک بیٹھ کرجا پلوی میں لگ گئی۔ مارے حن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چا ہے بنا کردوبارہ ان کے بستر کے زدیک بیٹھ کرجا ہے گئی ابا جی کی پڑھائی ک ''امال تم تو مجھتی بی نہیں ہو بھائی تھل چلے بھی مھے تو کیا ہوائمل ادھورانہیں چھوڑتے۔ دیکھنا باباجی کی پڑھائی کی برکت سے ان کادل وہاں اتنا تھ برائے گا کہ چند مہینوں میں بی لوٹ کرتمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔'' رانی نے امید کی ایک ٹی کرن ان کوتھا کرانی الوسیدھا کیا۔

''چل جھوٹی ایسے بی مجھے بے دُتوف بناتی ہے۔'' دلشاد بانو نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے لٹاڑا گراس نے بالکل برانہیں مانامان کربھی کیا کرلیتی۔

" کے جھوٹ بولوں تو دو مرادن دیکھنا نصیب نہ ہواب تہارے بہؤ بیٹے کے جانے میں بابا تی کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ می ہے۔ میں کتنے دنوں سے تہارے چھے پڑی رہی کہ ایک بارروحانی علاج گاہ کا چکرلگالوگرتم نے ایک نہ تی اسٹے دنوں بعد مل بعد ممل شروع کروایا تو ایک دم سے کام کیے بن جاتا۔" رانی نے یاؤں دباتے ہوئے کہا۔ "چھوڑ ..... مجھے اپنیس کروانا کوئی ممل۔" دلشاد بانوشش دیج میں جٹلا ہو کرنفی میں مربلا بیٹھیں۔

چور ۔۔۔۔۔ بھاب میں کروانا لوی کل۔ وکٹا دبالو کس وج میں جٹلا ہو کرتا میں سر ہلا بیکھیں۔ ''د کھالود سے بھی بھاء تکلیل تو جعرا تنیں پوری ہونے سے پہلے ہی چلے گئے اگر عمل پورا ہوجا تا تو میں دیکھتی کہ کیے یہاں سے باہر قدم بھی نکالتے۔'' رائی نے مالکن کے چہرے کا بدلٹارنگ دیکھا تو جم کربات کی ۔وکٹا دبانواس کی باتوں یرغور کرنے پرمجور ہوگئیں۔

" ہاں ہے بات تو ٹھیک ہے۔" دلشا ابانو نے بچوں کی طرح سر جھکا کراعتر اف کیا۔ " دیسے بھی تمہاری بہونے شادی کے بعد سے بی بھاء شکیل کوتعویز گنڈے کرا کراہے بس میں کرلیا تھا۔ یہ تو بابا بی کی مہر مانی ہے جومیری دجہ سے ایسے او کھے کام میں ہاتھ ڈالا کوئی اور ہوتا تو وہ صاف اٹکار کردیتے۔" رانی نے منڈی ہلاتے ہوئے احسان جمایا۔

''کیاتو کی کہدہی ہے؟''ان کے بوڑھے تھریوں زدہ چہرے پردکھ پھیل گیا۔ ''ہاں تو کیاغلط بول رہی ہوں اورتم یہ بات کیسے بھول گئی کہ بھاء تکیل پر بابا جی کے تعویز کا کیسااڑ ہوا تھا جیسے ہی تم نے آئیس کھول کر پلایا وہ ہوی کو چھوڑ چھاڑتم ہارے کمرے کے ہی ہوکردہ گئے تھے۔'' رانی نے چرب زبانی سے دلشاد کو یوری طرح شخصے میں اتارا۔

پیس کے بات قو تیری ٹھیک ہے جانے سے پہلے تکیل صرف میرے پاس بی رہااس فرما کی طرف قود کھتا بھی نہیں تھا پتا نہیں کیا مجوریاں ہوں کی جومیرے بچے کو جانا پڑاور نہ وہ توالیک گھنٹہ بھی میرے بغیر نہیں گزارتا تھا۔''انہوں نے منہ پر دویٹ ڈال کردونا شروع کردیارانی دوڑ کریانی لائی اورانہیں کیا دیے ہوئے پلایا۔

"اجھاتو پھر مینے دے دہی ہویا ہیں جاؤں ویسے بھی بابا کہ دہ ہے تھے گل کونتے ہیں ادھورا چھوڑنے سے معاملہ الٹا بھی پڑسکتا ہے بین ہوکتم بمیش کے لیے بیٹے ہے ہاتھ دھونیٹھو۔" رانی نے جانے کے لیے کھڑے ہوکر پوچھا۔ "اللہ نے کرے خبر دار جوائی منحویں زبان سے بیالفاظ دوبارہ نکا لے۔" دلشاد بانو نے وہل کرسٹے پر ہاتھ رکھا۔ وہ معوری درسوجے کے بعدائھ کرا عمد کئیں اور المماری ہیں سے پری نکال کروائیں اوٹیں۔

شگفته الطاف

ڈئیر قارئین اورآ کچل اسٹاف کومیرا پیارمجرا سلام قبول ہؤا یسے آئٹسیں بھاڑے کیا دیکھرہی ہیں یہ میں موں مخلفتہ الطاف۔ جی تو چلیس آپ سے آئی ہستی کو متعارف کرواتی موں میرانام تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں میں 10 اپریل 1999 وکوائی جہان قائی میں تشریف لاکراس کی رنگینیوں میں اضافے کا باعث بی۔ می کھلے کی سالوں سے میں آ کیل کی خاموش قاری ہوں اور اب با قاعدہ شرکت کرنے کا شرف حاصل کردہی ہوں۔ہم آ ٹھ میملی ممبرز ہیں تین بہنیں اور تین بی بھائی ہیں اور میرا تمبر چوتھا ہے میٹرک کے امتحایات سے فارغ ہوں اور اب راوی چین بی چین لکھ رہا ہے۔ سرخ گلاب بہت پندے بارش بھی پندے کیكن كيچر نه ہو بس بھی رنگ پیند ہیں لیکن بنک اور اسکائی بلیو فیورٹ ہیں کھانے میں بریائی بہت پیند ہے رائٹرز میں نازی کنول عشنا کوژ 'سمیراشریف طور اُم مریم' نز ہت جبیں ضیاء بہت پسند ہیں۔ بہت زیادہ قرینڈ زبنانی ہوں (ارے ....) آپ انجی سے بور مورے ہیں انجی تو میں نے انٹری دی ہے۔ بیٹ فرینِدُ زمیں شائستہ میل ر يا جميل اورا قراء كريم بخش شيامل بين أخريس دعاب كمة مجل دن دفي رات چوتي ترقي كرے اوراس مشكل آ زمائش کے دور میں جمیں صربمیل عطافر مائے آمین اب اجازت جا ہوں کی اللہ حافظ۔

'بيلو ہزاررو بياس ميں سے يا چ سووالس كردينا۔'اكيكر كتابوانو شداني كوتھاتے ہوئے تاكيدكى "أئے ہائے اب و تمہارا بیٹا باہر چلا گیا ہے روپوں کی بارش ہوگی تم کیا ہزاریا کی سوکا حساب کرنے بیٹھ کی ہو۔ رانی نے دانت نکال کرچھیڑتے ہوئے کردیائے میلے بلوسے باعد سے۔ ''تھہر جاناس پیٹی۔' دلشاد با نونے بستر کے نیچے سے جوتی نکال کراسے سینجی ماری جوٹھیک نشانے پرگئی۔ '' دودھ دینے والی گائے کی لات بھی بھلی۔'' راتی نے کمرسہلاتے ہوئے دلشاد با نوکود کیے کرسوچا ادر تی تئے مارتی ہوئی

رنو چکر ہوگئی

ممکنی والے بابانے پورے مل کا ٹوٹل دو ہزار کاخرچہ بتایا تھا مگر دو تین ہفتوں کے اعدر دانی نے ان سے بہانے سے تقریباً پانچ ہزار تھیدٹے لیے۔ وہ اس امید پر دین چلی کئیں کہ شاید معاملات ایب سدھر جا ئیں مگر اس کے باوجود کچھند ہوااورایک شام طلیل انہیں روتا چھوڑ کرائی ہوی کے ساتھ ملک سے چلا گیا، وہ پیچے ماہی بے آب کی

ں مربی رہ ہیں۔ اس کے بعدے دلشاد بانو نے تہیہ کرلیا کہ اب نو کرانی کوایک ٹکانہیں دیں گی گروہ اس کی چلتی زبان کہ آ گے ایک بار پر بار کئیں اور رانی باتیں بناکر ہزار کا نوٹ لے کرچلتی تی۔ولشاد بانونے وصلی شام کے ساتھ کھریں سیلتے الدهيرول اوراني تنهاني كود يكصااورسر يكزكر بيش كنكر

تيز مواؤں كيساته دول مي كايے جھڑ جلے كه برجيز برمي كى مونى تهدجم كى سفينے بريثان موكر باہرك جانب تعلنے والی کورکی زورے بند کی نفاست پند طبیعت پریگردوغبارگران گزرنے لگاتواس نے فوراہر چیز پرے مکی جماڑنے کے ساتھ مفائی کا کام شروع کردیا۔ وہ سلسل جماڑ یونچھ کرنے کے بعد تھک گئ توستانے کے لیے میرس میں آ کر کمٹری ہو تئی آج اس نے کا کم کی محمثی کی تھی رات بحرجا گئے کی دجہ سے سراتنا بھاری مور ہاتھا کہ اس سے جایا ى جيس كياءاس رمال كى تارائمكى الكستم د حاربي مى-

المار المنظم و اسبزی لینے جاری ہوں۔" ریحانہ نے موسم کے تیور پرسکون ہوتے دیکھے تو پرس بغل میں دبا کر بیٹی کو



PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

اطلاع دی.

"كيابازارجاناضروري ب\_ابوآفس سے كرسودالا ديتے"سفينے ديلفظوں بيس روكناچاہا۔ "ہاں جانا بی بڑے گا کیوں کہ آج تمہارے ابونے قیمہ کریلا کھانے کی فرمائش کی ہے اگران کے انظار میں بیٹھ گئ تو بہت دیں ہوجائے گی اس لیے ہمت کر کے خود ہی نکل جاتی ہوں ویسے بھی بازار کون سادور ہے دوقدم پر تو ہے۔'' ریحانہ نے موداسلف لانے والاتھیلااٹھاتے ہوئے بٹی کی شفی کرائی۔

''رات مربازی ہوتی ہے اور سے ہے آئدھی چلنا شروع ہوگئی، دیکھ بھال کر جائے گارائے میں دھول مٹی اور کیچڑ

ملے گا۔ "سفینہ فالرمندی ہے اس کوتا کیدی۔

"بال اتواب كيا كيا جائے كو بين كھانا بكنا بھي تو ضروى ہے۔"وہ تخى ہے كويا ہوئيں۔ منته نے کھے کہنے کے لیے منہ کھولا پھر خاموش ہوگئی۔وہ ریجانہ کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ بھی بھی ان کو بیٹے کی کمی کا ت سے احساس ہوتا پھران پر یا سیت کی طاری ہوجاتی وہ بات بہ بات سب کو کاٹ کھانے کودوڑتی۔ ابھی تو دیسے مجمى سازه كى زبان كے كھاؤ تازہ تھے۔ بول و فائزائ چى جان كابہت خيال ركھتا جب بھى كھر كاسامان خريد نيے جاتا ان سے بھی بوجھ لیناں بحانہ بھی عالم بجوری میں اس ہے مدد مانگ لیتی مرآج تو آئیس یہ بات بالکل کورائیس کھی۔ سٹر حیوں سے بیجا تر تے ہوئے جٹھائی کی بیٹھک کی جانب آنکھاٹھا کربھی تہیں دیکھا۔

**4** 

ماسی ٹیرل دھونے کے بعد جھاڑو سے سیڑھیوں کی وصلائی کر دی تھی۔سفینہاس کو ہدایت دینے میں مشغول تقى اچا تك فائز دندنا تا ہوا پڑھياں پڑھ كراو پرائيلو كا كى ديا۔ وہ بليك جينز اور گرے شرئے بيں بالوں ميں ہاتھ مجيرتارف سے عليے على بوت ونذ كاكر رہا تھا كر سفينداك ونظراندازكركے تيزى سے كرل پاركر كے آپ يورش كى جانب بردھ كئى۔

ن کی جانب بڑھی۔ ''صاحب! یہ کیا۔۔۔۔۔کیا؟ابھی تو 'ٹی صاف کی تھی۔' ماسی نے سلیبر کے نشان دیکھ کرفائز کوٹو کا۔ ''کوئی ہات نہیں دوبارہ صاف کردو۔' ٹاکڑنے دھپ دھپ کرکے پاؤں جاڑے اور بنستا ہوااو پر جلاگیا۔ ''سفی پلیز میری بات توسنو'' فائزنے بوے بارے کارا مردہ انجان کی کے جاڑیو تھے میں لی رہی۔

''میں مبنج سے تمہارے نیچے اتر نے کا انظار کر ماتھا۔ وہ تو جا جی کوتھیلا اٹھا نے باہر جائے دیکھا تو ،اپنی خد مات پیش کرنے کی جگہ موقع کا فائدہ اٹھا کراو پرآ گیا مرتم ہو کہ لف ہی جس کرار ہی گئاں نے ساتھ کھوم کھوم کر پوری کہانی

سنائی مرسفینه برذراجوار مواموده منیسوجائے اینے کامول سے الحقی بنی

''اف اٹنے نخرے تو میں نے بھی کئی حسین وجیل اڑی کے بھی برواشت نہیں کیے پھر آپ کیا چیز ہو؟ 'فائز سے اس کی بھی برداشت نہیں ہوئی تو ڈسٹر چھین کرچڑایا۔

غاموتی برداشت جبیں ہوئی تو ڈسٹر چھین کرجڑ ایا۔

"جناب فائز صاحب آپ يهال سے چلے جائيں کہيں ايبان ہو كرتائي الى جا موى كرنے اور آجا كي اور جھي الزامات كى نى سيريز چلادىي -"اس نے برى سجيدگى سے طنز كيااور منه موز كر كھرى ہوگئى۔ وہ سر جھنك كرم كرايا۔ "اتی عزت که آپ جناب پراتر آئیں۔واہ صاحب "فائزنے اس کاباز دیکڑ کررخ اپنی جانب پھیرنا کیا تکر وہ

ہاتھ چھٹرا کردورجا کھڑی ہوتی۔ "شايد ميري بات آپ كى سجھ مىن نېيى آر بى اى آتى بى بول كى .....آپ كويمال دىكھ ليا توبلاوجه جھے سے خفا موں

الماسية المساحرام المراق فاتزك المي جموت كي-

حجاب ۱62 منومبر ۱۰۱۰ منومبر ۱۰۱۰ منومبر ۱۰۱۰ م

''لڑی اصولاً تو خمہیں اپنے ہونے والے شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی مخاطب کرنا چاہے گریہ جوتم بھی بھار ہماری عزت افزائی کرتی ہو چلو اسی برخوش ہوجاتے ہیں۔'' فائز نے سرجھٹک کرشرارت سے ایک آٹھے بند کرکے کہا۔ ''فائز صاحب میں ایسے مخص سے شادی کا تصور بھی نہیں کرسکتی جو میری عزت کروانا نہیں جانتا ہو۔'' وہ

بس بر چوں۔ وہ قبقہدلگا تا چلا گیا چاہتا تھا کہ سفینہا ندر بی اندر تھٹنے کی جگہ اسے چار با تیں سنائے خوب لڑلے تا کہاس کے اندر کا سارا غبارِ ایک جھٹکے میں باہر آ جائے اور ان دونوں کے تعلقات دوبارہ نارِ ل ہوجا ئیں گر وہ تو پروں پر پانی پڑنے نہیں وت ربي تحل

یرین ں۔ ''چلودوئی۔'' وہ اس کے کمرے سے ٹیڈی اٹھا کرلے آیا اوراس کا ہاتھ بڑھا کرسفینہ سے دوئی کرنے کے لیے کہا۔ ''نہیں آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔'' سفینہ کی برداشت جواب دے گئی اور وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ میموث کررودی\_

۔ ''سفینہا پسے تو نہ رومیں تمہیں کیا سمجھتا ہوں یہ بات میرے دل سے پوچھو۔''اس کے وجود پر پشیمانی کا بوجھ برهتاجلا كميا\_

ر بیات تو مجھای دن پتا چل گئ تھی جس دن آپ کے سامنے تائی امال نے مجھ پرایسے گھٹیا الزام لگائے۔''وہ

" یار اسبچھنے کی کوشش کرواگرتم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہوتو وہ بھی میری ماں ہیں آئبیں سمجھا سکتا ہوں۔ان پر ہاتھ

تھوڑی اٹھاسکتا۔"فائز بھی ایک دم بھٹ پڑا۔ " سفینہ نے اپنی بھی کہ رہے ہیں تو پھر میراایک کام کریں ہے؟" سفینہ نے اپنی بھیگی پلکیس اٹھا کرایسے کٹیلے انداز میں دیکھا کہ

''ہاں کہؤخرور مانوں گا۔'اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سفینہ کے ہاتھوں کو تفیقیا کرتسلی دی۔ ''یوں کریں کہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلے جائیں۔'' سفینہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بڑی بے رحمی

منه موز ترفیصله سنایا . " همیک ہےاب ایسانی کروں گا۔" فائز اس کی بات پر پہلے تو سششدر رہا پھراس کا چبرہ اٹھا کرآ تکھوں میں دیکھتے موتے بولا ،سفینہائے گلائی ہونٹ بدردی سے کا شتے ہوئے بےخوفی سےاس کودیکھتی رہی۔

**\$**...**\$** 

جلال اور بہزاد باپ کے بلانے پر جب تک ان کے کمرے میں پہنچے۔وہ اپنی آرام دو کری پر دراز آ تکھیں موندیں با قاعده خرائے لے کرسوچکے تھے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھااور آئھوں ہی آٹھوں میں اشارہ کرکے، کارنر پررکھے ہوئے صوفے پرآ واز پیدا کیے بغیر بیٹھے گئے حالانکہ ابرارخان نے دونوں بیٹوں کوضروری بات کرنے کے لیے خود ہی بلایا تھا، مررات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اچا یک ان پرغنود کی طاری ہوگئی تھی۔ دونوں بھائی باب کوڈس سرنے کا سوچ بھی ہیں سکتے تھے، یہ سکیندگی ہی تربیت تھی، وہ باپ کا بے حداحترام کرنے کے ساتھان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے،ان لوگوں کی حدسے بڑی ہوئی فرماں برداری براکٹر بیویاں بھی چڑ جاتیں۔خوب طعنے دینتی مرانہوں نے کسی کے دباؤیس آ کربھی اپنی روش نہ بدلی۔ المارة المارية المارية

حجاب ۱64 ومبر ۲۰۱۵

جا کے توبیٹوں کو بول خاموتی سے بیٹے دیکھا توشفقت سے کویا ہوئے۔ "دبس آپ اینے سکون سے سورے تھے تو ہم نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔" جلال نے پیارے بوڑھے باپ کے پیروں پرگرم شال ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ "تمہاری جنت مکانی ماں کی بھی ہے ہی عادت تھی، کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، وہ ہمیں سوتے ہے بھی نہ جگا تیں۔"ابرارخان کی نگاہوں میں یاد کم گشتہ کے سائے چھا گئے، دکھ کی لہریں کی پھوٹ پڑیں اوران تینوں کواپی لپیٹ میں لے کہا۔ '' ہا۔۔۔۔ ہا۔''ان دونوں ایک دم شنڈی آ ہ بحری۔ ماں کی بادنے بے چین کر<u>ڈ</u> الا ۔ کمرے میں لمحے بحرکوسکوت طاری ہوا۔ کھڑی کی تک تک کے سواکوئی دوسری آواز نہھی۔سب اپنی اپی سوچوں میں مم ہو سے

"اباجی! آپ کوکوئی کام تھا۔" بہزاد نے گھڑی کی طرف دی کھر لوچھامغرب کی نماز کاوقت ہونے والاتھا، ابرارخان

مسجد چلے جاتے تو بات ادھوری رہ جاتی۔ " ہاں ایک بہت اہم بات ہے جوہم اسلیم میں م دونوں سے کرنا جائے تھے۔ امید ہے کہم لوگ ہماری بات سے اتفاق كروكے ـ "وه ماضى سے بيجھے چھڑا كرمال ميں لوٹے اورائي چھڑى كومضبوطى سے تھام كربڑے مان سے بولے۔ "اباجی! آپ کواس تمہید کی ضرورت نہیں بس تھم کریں۔"جلال خان کی بات سے باپ کوکافی حوصل ملا۔ مميري بچوں کھر کا ماحول دن بددن خراب ہوتا جار ہاہے۔''ابرارخان نے محصنڈی آ ہ تجر کر کہا۔ ''اہاجی!اگرآپکل والے واقعے کا ذکر کررہے ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے فائزنے سب بتایا ہے،سائرہ کو

بہت سمجھاتا ہوں مرات جانتے ہیں وہ کیسے دماغ کی عورت ہے، اپنے آ مے کسی کی سنتی ہی نہیں۔ "جلال نے ایک دم تكابي جهكا كرشرمندكى سےكها-

بہراد نے بھائی کی بات پر پہلو بدلا مگرمنہ سے ایک لفظ نہیں نکالا ، ریحانہ نے انہیں بھی ساری بات بتائی تھی اور جیٹھ ہے بات کرنے کے لیے اکسایا بھی مروہ ٹال محے تھے۔

. "جمانواس وقت سے ڈرتے ہیں جب تفرقے کی بیدد بوارتم دونوں کوجدا کردے "بیہ بات کہتے ہوئے ان کے كاندهے جيك محت اوروہ يہلے ہے بھى زيادہ بوڑھے دكھائى ديے لگے۔

'' آپ فکرند کریں ایسا بھی نہیں ہوگا۔'' دونوں بیٹوں نے بیک وقت جا کرباپ کوتھا مااور سلی دی۔ بہزاد نے باپ کو ایک گلاس یائی بلایا تھوڑی در بعدانہوں نے دوبارہ بولناشروع کیا۔

"سارى باتوں پرغوركرنے كے بعد ہم نے أيك فيصله كيا ہے۔" وہسكراكر بولے۔دونوں بھائی خاموثی سے ہمةن

''ہم نے سفینہ سے فائز کی شادی کرنے کا سوچا ہے ویسے بھی بید فیصلہ تو تمہاری ماں نے اپنی زندگی میں ہی کردیا تھا۔اب جب کہ فائز باہر جانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ بروقت اقدام ہوگا۔ نکاح کے بعد بھلے ہی وہ چلا جائے ہمیں اظمینان رہےگا۔ ہاں رحقتی اس کی واپسی پر ہوگی۔اس طرح سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور گھر کا سکون بحال رہے گا۔" انہوں نے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ وہ دونوں خوش دکھائی دیے لکے مگر دروازے سے کان لگائے س کن لیتی سائرہ کی روح فنا ہوگئی۔

سسر کا فیصلہ سنتے ہی ان کی دونوں آئیمیں مجھٹ تمکیں ، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہکا بکا ایک ہی جگہ پرجم

····<u>نومبر</u>۱۰۱۵ء 165 .....

Section

0 0 0

"سائرہ بیگم! میں نے تہمیں کتا سمجھایا کہ ریجانہ سے ل جل کررہو، بچوں سے بلاوجہ کی ناراضی چھوڑ دو .... در نہم انہارہ جاؤگی گریم نے ایک نہ مانی۔ اب دہ دفت آئی گیراس لیے برداشت کرویا ہردفت ہائے وائے کرتی پھرو۔ "جلال خان نے بیوی کی ساری کن ترانیاں ایک کان سے من کردوسر سے سے لکا لتے ہوئے الٹا انہیں ہی قصور وارکھ ہرایا۔
"ہاں میں ہی بری ہول ورنداس خاندان میں ہاتی سب تو دودھ کے دھلے ہیں۔ "سائرہ نے جل کرما تھا پیا۔
"دودھ کے دھلے ہویا پانی سے اب کچھ ہونییں سکتا۔ ابا جی تو فیصلہ کر بچھے ہیں۔ اس لیے سفینہ کے علادہ کوئی دوسری لاکی تہماری بہونییں بن سکتی۔ "جلال خان نے بیوی کومزید چڑا کرمزہ لیا۔

''اس بھول میں مت رہے گا۔ کم از کم \_میری زندگی میں توابیانہیں ہوگا۔''وہ بلبلائیں ۔ ''احواجلو کو ڈیرا نہیں' بیٹر کر اتر ہو اتر میں بھی سے ان جوز کرنتا ہی کہ اتران ا

''اچھاچلوکوئی بات نہیں' بیٹے کے ساتھ ساتھ میں بھی سہرہ باندھنے کی تیاری کر لیتا ہوں۔''ان کاشرار تی انداز سائرہ کے دل پر جالگا۔

"خِدانخواستة پ كيول سېره باندهيس كي؟" اِنهون جل كر پوچها-

'' کیوں جب آپ ایسی دھمکیاں دیں گی تو مجھے بھی ہری ہری ہی سوجھے گی نا۔'' جلال خان کا قہقہہ کمرے میں گونجا۔

''آپ تو یہ بی چاہتے ہیں کہ میں مرجاؤں اور آپ کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے۔'' وہ بستر پر گر کر بھوں بھوں روتے ہوئے بولیس۔

'' کیوں بھی اس سے بھلامیرا کیا فائدہ ہوگا؟'' جلال نے معصومیت سے اپنے صنج سر پر ہاتھ پھیراا ور جھک کر یو چھا۔

" آپ کواپی برسوں پرانی دوسری شادی کی خواہش پوری کرنے کا موقع جول جائے گا۔" سائرہ فائز کا مسئلہ بھول بھال ہثو ہر سے دوسر ہے کاذیرلڑنے لگ گئیں۔

''ہا۔۔۔۔۔ ہا۔۔۔۔۔ اچھا ہے نا بیٹے کے ساتھ مجھے بھی برانڈ نیو بیوی مل جائے گی تہہیں دیکھ دیکھ کرتو اب آٹکھیں دھندلانے گئی ہیں۔'' جلال خان نے چندھی آٹھوں سے دیکھتے ہوئے آئبیں ستایا۔وہ زوروارا نداز میں آنسو بہانے بیٹھ کئیں۔جلال خان گنگناتے ہوئے کمرے سے باہرنکل گئے۔

گہری کالی گھٹا آٹھی اور ایک دم سے تیز ہوا چلنے گئی۔ موٹی موٹی موٹی ہوٹدیں اس کے چہرے پر پڑیں اور وہ محور ہوگئ آٹھیں موندیں اور باہیں پھیلا کر بارش کا لطف اٹھانے گئی چوڑیوں پر بارش کے گرتے ہوئے قطروں نے انوکھی راگنی چھیڑردی۔ وہ موسم کا بھر پور لطف اٹھانے تیسری منزل پر واقع چھت کی طرف بھاگ دیکا بیک بارش رک گئی گر موسم ایک دم سے خوش کو ار ہوگیا، وہ جھک کر سڑک پر جمع ہونے والی پانی میں بنتے پھوٹے بلبلوں کو تکنے گئی۔ فائز جو ابھی اپنے دوست سے ل کر بائیک پر تیزی سے گھر کی طرف چلا آر ہاتھا سراٹھا کر دیکھا تو اسے چھت پر وشمن جاں کھڑی دکھائی دی۔

بہت اس نے جلدی سے ہائیک گیٹ کے ہاہر روکی اور چیکے سے سٹرھیاں چڑھتااس کے پیچھےآ کھڑا ہوا۔ وہ گلا بی اونچے کرتے اور سفید بٹیالہ شلوار میں اپنے کھلے بالوں کی آبٹار کوایک سائیڈ پر ڈالے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر وہر سے دھرے چانا ہوااس کے برابر کھڑا ہوا۔اس کے خصوص پر فیوم کی مہک فضاؤں میں پھیلی اور سفینہ کواس کے

**حجاب** ..... 166 ..... نومبر ۲۰۱۵ .

Section

ہونے کا پتا دے گئی۔اس نے سرعت سے گردِن تھمائی فائز کود یکھااور دیکھتی رہ گئی وہ بلیوکرتا شلوار میں اپنی صاف ر محت اور لمباقد کی وجیہ سے بہت کچے رہاتھا ہلکی ہلکی برحی ہوئی شیواس کی وجاہت میں بے پناہ اضافہ کررہی تھی۔سفینہ کو الإي طرف يول متوجد مكي كروه بزيانداز مين مسكرايا\_

''ہائے۔۔۔۔'' فائز کی بھاری مردانہ آ واز سفینہ کی ساعتوں میں اتر کرمن کوشانت کرتی چلی گئی چہرے پر الوہی روشنی

کھوٹ پڑی۔

"جِنابِ آج كهال غائبِ من يُحود براس كى نكابين محسوس كرك سفينه نے ایسے بى پوچھا۔ مگر فائز چپ چپ است دیکھے گیا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔

اچانگ تیز ہواچلی اوراس کاسفیدآنچل لہرا تا ہوا فائز سے لپٹ گیا۔سفینہ ہوا کی اس شرارت پر گھبراگئی۔ایک و تا مکڑ کراپٹی جانب کھینچا۔ فائز نے مسکرا کراس کی حالت سے لطف اٹھایا۔ شیفون کے دو پٹے میں بسی خوش بوا پنے اندراتر تی محسوس ہوئی، دوسراکوناتھام کرزی ہتھیلیوں میں جذب کرنے لگا۔

'' کیا ہواطبیعت تو ٹھیک ہے؟''سفینہ نے فورادو پٹے کو کھنچ کراس کے ہاتھوں سے چھڑ ایااور کس کراپئے گرد لیٹیتے

۔ ''اونہہ ہوں۔'' وہ فی میں سر ہلا تا ہواا یک دم اس کے مقابل اکھڑا ہوا جذیبے لٹاتی نگاہیں اس پر جمادیں۔ ''اونہہ ہوں۔'' وہ فی میں سر ہلا تا ہواا یک دم اس کے مقابل اکھڑا ہوا جذیبے لٹاتی نگاہیں اس پر جمادیں۔ " میں قدرت کی صناعی کود مکھر ہا ہوں۔ سے کہوں تو تمہاری خوب صورتی میں اس رنگ کا کوئی کمال نہیں بلکہ تم نے ا پے کیے منتخب کریے ایسے موسم کا رنگ بنادیا ' مید مشک بار بال ....شهایی رنگت .... سنهری آ تکھیں ..... گلابی ہونث میرنی دنیاان سے کتنی سے گئی ہے۔'' وہ سفینہ کی تعریف کرتا چلا گیا۔وہ انو تھی تسکین محسوں کرنے گی۔ "فائزبس-"اس فيشر ما كرروكنا جايا-

'' پلیز آج صرف مجھے ہو کے لئے دو۔'' فائز نے اپنی انگلی اس کے زم ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہے کا اشارا کیا۔ ''پکلی .....ایک بات بتاؤ گرمیں تم سے جدا ہوجاؤں گا تو بھلا جی سکوں گا،کوئی اپنی روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا

ہے۔ "وہ جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر بولتا چلا گیا۔

''کوئی تو ہے جو مجھے بھی اتن جا ہت سے دیکھتا ہے میری ذات کوخود سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔''اپنی ذات میں فائز بے انہاک کودیکھ کراس کاغصہ اور ناراضگی دور ہونے لگی، وہ الیمی پرسکون ہوگئی جیسے سیلاب گزرجانے کے بعد دريا كاياني .....

" "اب تو مان جاو آج رات کومین تنهاری پسند کی آئس کریم کافلیور بھی لاکر دوں گا۔ یارتم ناراض ہوتی ہوتو' مجھے کھانا بھی اچھی نہیں لگتا۔''وہ کانوں کو ہاتھ لگا تااتی معصومیت سے بولا کہ سفینہ تھکھلا اٹھی اور سکرا کرسر ہلا دیا۔ کافی دیر بعدینچآئی تواپنے کمرے میں بندہوگرآئیے میں خودکو ہرزاویئے سے دیکھ کرزیرائب مشکراتی رہی مے رف فائز کی محبت نے اپنی اہمیت اس کے نزدیک کئ گنا بڑھادی۔وہ خودکوایک قیمتی شے کی طرح محسوس کرنے گئی۔

''امال بتاؤاب میں کیا کروں پیلوگ مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔'' سائرہ نے میکے پہنچ کر چا درا تارتے ہی مال كےسامنے د كھڑار وناشروع كيا۔

﴾ التعالم الميام الجير؟ 'ولشاد بانو ہاتھ ملتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچیں۔ ''آیائے کیا ہوگیا میرا بچہ؟' دلشاد بانو ہاتھ ملتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچیں۔

'' اب میں کیا کیا بتاوک؟ ایک طرف تو بیٹا ہاتھ سے نکلا جار ہا ہے اور دوسری طرف آپ کے داما دکونی بیوی کا شوق چرایا ہے۔"سائرہ نے چبکوں پبکوں روتے ہوئے کہا۔ ''اے اللہ اب اس عمر میں یہ بی سننا ہاتی رہ گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا وہ پرایا ہو گیا۔ اب بے چاری بیٹی بھی رہے والم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ "دلشاد بانونے سینے پردد ہنڑ مارکر بین شروع کردیا۔ ''تقربہ ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ امال کتنی جلدی ہول جاتی ہیں پھر بھی آتے ہی ان کے سامنے شروع ہوگئے۔' سائرہ نے یائی پینے کی جگر گلاس مال کے منہ سے لگایا اور اپنی جلد بازی پرخود کو جھاڑا۔ ''امان پلیز روئین نہیں وہ تو میرا دل بھرآیا تو ایسے ہی شکوہ کربیٹھی ورنہ جلال ایسے نہیں ہیں۔ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔"سائرہ نے مال کودلا سِد میااور شوہر کی صفائی پیش کی۔رانی جوکام چھوڑ چھاڑان دونوں کی ہاتیں سننے میں محومی سائرہ کے پینترابد لنے پرمسکرائی۔ ''سائرہ تو بچے بول رہی ہے تا۔' دلشاد بانونے کئی بار بیٹی سے اس بات کی تصدیق جا ہی۔ "جی ..... سے کہدرہی ہوں۔جلال تو بس مجھے تک کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔"ساڑہ نے زبردی متحرا كرمر بلايا\_ ''اچھااور فائز کا کیا مسلہ ہے آئے دواہے دیکھنا کیسے کان تھینچتی ہوں۔'' دلشاد با نونے دبنگ کہجے میں بنی کونسلی وی\_ ''آ ..... ہا.....امال!ابسِ کی کہاں ایسی مجال جو مجھے تک کرے مگرُوہ جومیرے سے ہیں ناایک بل کو بھی چین لینے نہیں دیتے۔"سائرہ کی ناراضکی کارخ اب ابرارخان کی جانب موڑ گیا۔ " ہا تیں اب بڑے میاں کو کیا تکلیف ہوئی۔" انہوں نے ہاتھ نچا کر یو چھا۔ " بس ضد بانده کر بیٹے گئے کہ فائز کی شادی ان کی پوتی سفینہ سے ہی ہوگی اور وہ بھی ایک دومہینے میں آپ تو جانتی ہیں میری دیورانی ریحانہ نے ساری عمر میرے سینے پرمونگ دلا ہے اب میں اس کی بیٹی کو بہو بنا کر ساری عمر کاعذاب کیے مول اوں ۔ "سائرہ نے روتے ہوئے مال کوساری کھانیائی۔ ''اےاولا دِنمہاری ہےاور حکم بڑے میاں چلارہے ہیں۔ظلم کی بھی صدہے۔'' دلشاد بانونے ناک پرانگلی نکا کر بدی کو - . . کی ا ''یہ بات کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ میرے کون سے چار چھ بچے ہیں۔اکلوتا بیٹا ہے اس کے لیے میرے بھی تو کچھ ارمان ہوں کے یانہیں؟''سائر ہنے یا دُن پھیلا تے ہوئے آٹھوں میں آنسو بھرکر پوچھا۔ ''حق …… ہا۔…۔ جانے لوگ بہوکو بیٹی کیوں نہیں سمجھتے؟'' دلشاد بانونے بے چارگی سے کہا تو رانی نے بے ساختہ الخياسى يرقابو يايا\_ و آجہ ال .... بن كرسوچا تو دل ميں اپنى بيٹى كے ليے كيسى ہوك أشمى كل بيدى دلشاد بانو بہو كے ليے كڑى كمان ى مولى ميس - رائى نے كا سيالى برسر بلاتے موتے سروا ، مجرى -" انہوں نے بھی س قدر چھان پھٹک اوریاب اول کربہو کے لیے زما کا انتخاب کیا بڑی محبت سے بیاہ کرلائیں اور محمرلات بى اس كوم فكوك نظروب سے ديم يمين كيس نه بينے بهوكا بنسا بولنا احجما لگنانه بى محومنا پھرنا يہاں تك كه زماك ہاتھ کا لگا ہوا کھانا بھی زہرے بدتر لگنا تھا اینے بریے حالات میں کوئی کیے روسکنا تھا اب جب کہ تک آ کروہ دونوں المال المستحمل كما والمن الموبهاتي مجرتي بين-"حقيقت كملي كتاب كاطرح سامنيمي-حجاب .....168 ....نومبر ۱۰۱۵م

''اے تو کیا یہاں کھڑی بری بری شکلیں بنارہی ہے جا جا کرمیری بٹی کے لیے جائے بنا کرلا۔'' دلشاد بانونے کوفت بھرےا نداز میں رانی کودیکھا۔

"المال ..... چائے کی کیا ضرورت ہے، بس روٹی پکانے جارہی ہوں۔ کھانے کا وقت ہونے والا ہے باجی کو کھانا كملادية بين نا- "راني نے كام چورى سے باتيں بناتے ہوئے جان چھرُ انا جا ہي-

''ارے کم بخت با تیں کم بنائس تو جا کر پہلے جائے بنااس کے بعدروٹی پکایا۔'' دلشاد بانونے آئکھیں نکال کر گھورا۔ اچھاٹھیک ہے۔' وہ منیہ بنا کر کھڑی ہوگئی۔سائر ہماں سے باتوں میں محوہو کئی۔

" باجی جی! ایک بات کہوں آپ کے اس مسئلے کا ایک حل ہے۔" رانی نے مڑ کر ایک دم سے ان دونوں کی

' تمیمارے پاس .....وہ کیاحل ہے؟''سائزہ نے جیرت سے منہ کھولا دلشاد بھی نو کرانی کو کھورنے لگی۔ '' مظی باباوہ ہی ہیں جوآپ کواس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔'' رانی نے دھیرے سے کہا تو ان دونوں ماں بیٹی کی أتكفيل حرت ساس برجم كني-

'سفینہ چلومیرے ساتھ کہیں دور بھا گے چلو۔'اس کی گوری گوری کلائیاں تھام کر جھک کر کانوں میں سر گوٹی گی۔ وہ چھٹی کے وقت کالج گیٹ سے باہر تکلی تھی اس کوسامنے پاکر جبران رہ گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے فوراا ٹکار کیا، بچھلا تکنج تجربہذہن ہے وقتی طور پراوجھل ہوگیا تھا مگروہ اسے بھولی نہھی۔ فائز کی بڑی منت ساجت کے بعد قریبی پارک میں تھوڑی در پیر کر بات کرنے پر راضی ہوئی، اب اس نے ایسادھا کا کیا کہ وہ اچھل پڑی۔ "كياآب كادماغ چل كيا ہے؟" جيخ ماركراسے دھكاديا اورخود سے دوركيا۔ ابھى دودان بل بى تو بہت سارى آئس کریم کھلاکرفائزنے اسے بڑی مشکل ہے منایا تھا، آج پھرالٹی سیدھی ہانگنے لگا۔سفینہ نے مشکوک ہوکراس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں بظاہر شجیدگی کی بڑی گہری چھاپ تھی۔

''میں سب کو بھلا کر صرف مہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں آس کیے تمہاریے پیار میں تھوڑا خود غرض ہو گیا ہوں ، وہاں چلتے ہیں جہاں صرف میں اورتم ہوں، کوئی تیسرانہ ہو، شایداس طرح سے تمہیں ذہنی سکون حاصل ہوجائے۔'' وہ جذباتی ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کھٹک کرنے پراس کے زدیک ہوا۔

''کیا....! میں ایسا کھے نہیں چاہتی۔ چلیں دور ہٹ کرتمیز سے بیٹھیں۔ بیالی پلک پلیس ہے آپ کا بیڈروم نہیں۔' وہ مکالہرا کراسے ڈراتے ہوئے چیخی شکر ہے دو پہر ہونے کی وجہسے پارک تقریبا سنسان ہی تھا۔

''اوآئی ہی بعنی بیڈروم میں مجھے پاس بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔'' فائز نے شرارت سے آنکھ ماری تو وہ دانت کچکھا کر

"ويسيم من اوراون مي كافي مشابهت إسى جمي تهارى طرح كوئى كل سيدهي نبين كل تك محصد الررى تھی کہ پیار بیں کرتے ..... پیار بیں کرتے۔ آج جب تہارے لیے سب مجھ چھوڑنے کو تیار ہوں تو خود ہی اٹکار کررہی ہو۔'' فائزنے اسے چڑایا اور کہ بالوں کی چوٹی کر کر کھینچی وہ جو کسی اور خیال میں کم تھی اجا تک اس کے چوڑے سینے الكرانى شرم يے چېروگلابى موكيا، بدك كردورموكى \_فائزكى دلچسپ تكامول كاسامناكرنامشكل لكاتو خودكوسنجالا \_

"اورآپ كى ياكل سے مشابهدلك رہے ہيں جواليى بہكى بائنس كردہے ہيں۔"سفيندنے اپنى ننيشى برمخروطى

"مشکل یمی ہے کہ جو کچھ مجھےنظرآ تاہے وہ تم نہیں دیکھ باتی۔ پہلے مجھے سے اس بات کے لیے لار ہی تھی کہ تمہارے حق کے لیے ہیں بولتا۔ آج جب الجھے متعقبل کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں تو اپنی نظریں پھیررہی ہو۔' وہ اس کا "ہر ہات کو دفت پر ہونے دیں۔کون جانے آ گے قسمت میں کیا لکھا ہواتنی دور تک سوچنے کا کیا فائدہ۔سب کھی حالات پرچھوڑ دیں۔' سفینہ نے اس سے دور ہٹتے ہوئے خلاؤں میں کھور ااورا یک فلفہ جھاڑا۔ '' ہا ۔۔۔۔ ہابس غبارے میں سے ساری ہوانکل گئے۔''فائز کا قبقہد بلند ہوا، ووبرے برے مند بنانے کلی "كيامطلب آپ نمال كررم بين-"سفيناك دم الهل برى اورمز كراس ديميت بوئ جيرت ب بوجها-''ہال تو کیاتم مجھے ایسالفنگا جھتی ہوجواہیے خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں؟''وہ تھوڑی سجیدگی سے بولا۔ "اومانی گاد میری جان نکال کرر کودی "سفیندنے سینے پر ہاتھ رکھ کرسکھ کاسانس لیا۔ " پاکل تم میری عزت ہواورا پی عزت کوکون مٹی میں ملاتا ہے۔" فائزنے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہاتو ہے۔ ہم رہ ہا۔ ''اچھا ہوا بینا ٹک جلدی ختم ہوگیا ورنہ میں گھر پہنچتے ہی میں آپ کی شکایت لے کر دا دا ابا کے پاس جاتی۔'' سفینہ نے تھوڑی دیر بعداسے زبان چڑا کردھملی دی۔ ''اچھا تو ٹھیک ہے۔ان ہی سے پوچھ لیناویسے بھی وہ خودایک مہینے بعد تہمیں میرے ساتھ بھا گئے کی اجازت دیے والے ہیں۔ 'فائز کو کچھ یادآ یا تو وہ چہک اٹھا، اس کی آنکھوں سے محبت کا خمار تھیلکنے لگا۔ ''فائز ...... پلیز داداابا کا نام لے کراپیا نضول نداق بالکل نہیں کرنا جا ہیے۔' سفینہ کافی ناراض دکھائی دیے گئی، دہ دونوں ابرارخان کے معاملے میں بہت کی تھے۔ میروں برورہ سے مصن ہوں ہے۔ "دمیں جھوٹ نہیں بول رہا تہ ہمیں شاید خبر نہیں دادا ابانے ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ کرلیا ہے اب بھلا بتاؤ کیا مجھے اپنی بیوی کو بھگا لیے جانے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔" فائز نے محبت لٹاتی نگا ہوں سے اسے دیکھا اور خوش خبری سنائی۔ اس كمند الفظ "بيوي" سنت اى سفينكادل ايك بى لى برجموم اللها-'' سے بتا ئیں کیا دائعی گھر میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟'' وہ پہلے تو اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھے گئی پھراس کا باز وجمنجھوڑتے ہوئے جوش سے یو چھا۔ ''لڑ کی میں اپنی اور تبہاری شادی کی بات کررہا ہوں کسی پڑوس کی نہیں جوا تنا خوش ہور ہی ہو پچھ شرم بھوڑی حیا كرلوـ' فائزنے اس كاجوش وخروش د مكھ كرطنز كاتير چلايا۔ ورت با رہے ہواں کی شادی پرکون خوش ہوتا ہے؟ سب اپنی ہی ..... خیرصرف بیہ تا نمیں کہ یہ بات سے ہے یا پھر ندا ت کا کوئی نیاسیشن چل رہا ہے؟''سفینہ نے مسکرا کر بے بقینی سے اسے دیکھا۔ ''ہاں بابا' میں بالکل سے بول رہا ہوں تہماری تسم۔'' فائز نے بڑے اسٹائل سے سر ہلایا۔وَہ پھر بھی اسے مشکوک انداز ''ایک منٹ چلواٹھو گھرچلتے ہیں داداابا سے کنفرمیشن کروا تا ہوں۔'' فائز نے سفینہ کا نرم ونازک ہاتھ پکڑ کراٹھایا۔ ''اس کا مطلب ہے میری بیڈلک چل رہی ہے جب ہی تو آپ سے شادی کا فیصلہ کیا گیا۔'' وہ ہاتھ چھڑا کرگھاس حصاری ر پر پ ں۔ انگیا ہے کا سفینہ رکوتو پھراچھی طرح سے سمجھا تا ہوں کہ تمہاری بیڈلک چل رہی ہے یا گڈلک '' فائز نے پیچھے

Downloaded from ے آوازدی کردہ پارک کے گیٹ ہے باہرنگل گئے۔ سے آوازدی کردہ پارک کے گیٹ سے باہرنگل گئے۔

سورج سرمنی باولوں کی اوٹ سے دھیرے دھیرے مغرب کی گود میں چھپا جار ہاتھا۔ فائز ہاتھ میں کافی کا کپ تھاھے اس نظار سے کود مکھ کرمسحور ہور ہاتھا۔اسے شروع سے ڈو ہے سورج کا منظرا پی جانب بلاتا تھا اور وہ محرز دو سے اسے دیکھے رہتا یوں لگتا جیسے سورج کے ساتھ ساتھ پوری کا ئنات بھی ڈوبتی جارہی ہواوراس کادل بھی ڈو بے لگا ہو تمریہ کیفیت کچھ دیرِ قائم رہتی پھروہ نارل ہوجا تا۔اندھیرابڑھنے لگا تو وہ جھاگ دارکانی ختم کرکے مڑا۔اس کی نگاہ سفینہ پر پڑی جوابرارخان کو بیخنی پلانے کے بعد برتن سمیٹ کرایے پورٹن کی طرف جارہی تھی۔

" بيار كى سب كاكتناخيال ركھتى ہے۔" وہ پيار بحرى نظروں سے اسے ديكھ كرمسكراديا۔ ایک خاص احساس کے تحت سفینہ نے اس طرف دیکھافائز کواپنی طرف دیکھتایا کراس کے چبرے پرایک شرمیلی ی مسکراہٹ مچیل گئی۔زندگی ان دونوں پرایک دم سے مہربان ہوگئ تھی شایدان کے احساسات بدل گئے بتھے یا بہت

دنوں سے کوئی نیا ہنگامہ کھڑ انہیں ہواتھا کچھ بھی تھا۔ابرارخان کا فیصلہان دونوں کومزید قریب لے آیا ہرونت بچھڑنے کا جودهر كالكاربتا تقااس سے جان چھوٹ كئي اوروہ بہت برسكون رہنے لگے۔

اب سفینہ بھی بلال چوں و چراں فائز کی بات سہولت سے مان جاتی اسی لیے جب فائز کی نائی بیار ہوئیں تو سائرہ میکے جانے کے لیے بے چین ہواتھیں۔جلال خان نے بھی ساس کی طبیعت خرابی کاس کر بیوی کوفورا وہاں جانے کی ہدایت کی ویسے تو رائی چوہیں تھنے ان کے پاس موجودر ہتی دوسرے دلشاد بانونے آمدنی میں اضافے کے لیے اوپر والا پورش ایک بیوه خاتون بتول آراءکوکرائے بردے دیا تھا۔ صد شکر کے شکیل نے اوپر والا پورش بنواتے وقت ایک سیرهی والا راستہ باہر سے بھی رکھوادیا تھا یوں اندر کا دروازہ بند ہونے کے بعداد پر والا پورٹن علیحدہ ہوجا تا۔وہ ہی اب کام آیا اس طرح دونوب کی برائیوی قائم رہی۔ بتول جوایک اسکول ٹیچر تھیں کافی مجھدار عورت تھی وہ بھی آتے جاتے دلشاد بانو کی خبر كيرى كركيتي مربيثي كابدل أو كوني نبيس موسكتا\_

بخار کی شدت بروصے ہی دلشاد بانو نے بلبلاتے ہوئے بٹی کوفون کردیا۔ مال کی نجیف آ دارس کرسائرہ کائی بی بائی ہونے لگا پہلے تو جی جرکر بھائی بھادیج کوکوسے دیےاس کے بعد بھی دل ہلکانہیں ہوا تو فائز کا ہاتھ پکڑ کررونے بیٹھ كئيں۔فائزنے مال كوخود سے ليٹا كرسلى دى اورفورا ہى گاڑى نكال كرياں كونانى كے ياس پہنچانے كے ليے تيار ہوگيا۔ سائرہ کوشو ہراور بیٹے کے کھانے پینے کی فکروہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پہلےتو فائز کو پچھ بھی میں تہیں آیا پھراس نے سفینہ کو چیکے سے کال کر کے ساری بات سمجھادی اور پنچے بلوالیا۔ سفینہ بردی مستعدی سے پنچے والے پورش میں جلی آئی اور کچن غین مس کردنشاد بانو کے لیے دو تین طرح کے پر ہیزی کھانا لکا کرگاڑی میں رکھوائے اس نے بعد کمرے میں مندسر لپیٹ کرلیٹ جانے والی سائزہ کواٹھا کرگرم گرم جائے کے ساتھ دلاسے دیئے اور گھر کے بیارے کام خوش اسلونی ہے سننجا لنے کے بعدانہیں بے فکری ہے جانے کامشورہ دیا۔ گوکہ سائرہ کویہ بات قطعی پسنتہیں تھی کہان کی راج دھائی پر کسی اور خاص طور برسفینه کا قبضه مو مگر وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنانے والی مثل کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کچھنہ بولیں اور مر ہلاتی ہوئی میکے جانے کو تیار ہولئیں۔ بیا لگ بات ہے کراستے بھرانہوں نے فائز کوسفینہ سے دور سنے ک میں دیں۔اگردلشاد بانو کی بیاری کامسکہ نہ ہوتا تو وہ ان حالات میں کھر کامحاذ چھوڑ کر بھی نہ جاتیں۔

**4 4 4** کے الحار ہے دل ور ماغ میں آندھیاں ی چل رہی تھیں۔غصاور بے بسی سے ان کے لب بخی سے ایک دوسرے میں



پوست تھے " جلال خان مجھے یوں دودھے کمھی کی طرح ٹکال کر باہز ہیں مچینک یکتے۔ "وہ زیرلب بربردائیں۔ وہ دلشاد بانو کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے ،اس بات کو بینا جاہ رہی تھیں مگرنا کام ثابت ہوئیں۔ ''میں بھی دیکھتی ہوں پہلوگ کب تک مجھے نظیرانداز کریں تھے۔''اس وقت خود کو کمپوز کرناان کے لیے ایک ِ شکل امر تھا۔وہ سب پچے سہ سکتی تھی مگر جلال خان کی جیجی کے لیے اتن محبت اور بے جا حمایت۔شدت کرب سے آتم میس 'بس طرح سے اس مستلے سے کوحل کروں کہ سانے بھی مرجائے اور لاٹھی بھی ندٹوئے۔'' سائزہ نے نیم کے درخت پر بیٹھے پرندے کود کی کرسوچا جوا پی چونچ سے سے گوکر پدر ہاتھا۔ ''کیا ہوا بیٹا! کس ہوج میں ہو؟'' دلشاد ہا نوکوآج اپنی طبیعت بہتر محسوں ہوئی تو وہ محن میں چار پائی پرآ کرلیٹ کئیں سامنے ہی کری پرسائرہ بیٹھی تھی۔ "امال كمرك حالات ايك دم مير ع خلاف مو محت بين" وه جومال سے سارى بات چھپانے كاسوچ رہى تھيں، ایک دم محمث پردیں۔ '' ہائے رےاب کیا ہوگیا؟''انہوں نے اپنے دکھتے سرکوتھاما۔ ''اہمی تھوڑی در پہلے فائز کے بابا کا فون آپاتھا۔وہ سفینہ کے لیے سونے کا سیٹ بنوانا جاہ رہے تھے۔ مجھے جیول کے پاس چلنے کا کہا ہے۔"سائرہ نے رونے والی شکل بنا کرماں کے سامنے حال دل بیان کیا۔ "اچھاوہ کیوں؟" دلشاد بانونے کمرکے نیچگاؤ تکیدلگا کر یو چھا۔ "اے نکاح پرسونے کا سیٹ چڑھانے کا ارمان جا گاہے میں نے ٹالنے کے لیے کہ دیا اتی جلدی کیا ہے آج تو میں اماں کے ساتھ اپنی خالہ کی طرف جارہی ہوں۔"سائرہ نے ماتھے پرانگی رکھی۔ ''بہت اچھا کیاا ہے، ی ٹالتی رہووہ تہاری مرضی کے بغیر کیا کرلیں گے۔'' دلشاد بانونے بیٹی کی پیٹے تھیکی۔ '' یہ ہی تو رونا ہے فورا بولے چلوتم رہنے دومیں اپنی ہونے والی بہوکوساتھ لے جاؤں گاویسے بھی پہننا اسے ہی ہے اچھا ہے اپنی پندسے خرید لے گی۔'' سائزہ نے دوپٹہ کس کرسر پر باندھتے ہوئے جلے بھنے انداز میں شوہر کی فل اتاری۔ رں مل ہوں۔ ''لویددامادمیاں کوہوکیا گیا ہے۔ بیٹجی کےمعاملے میں ایک دم ہی دیوانہ ہو گئے ہیں۔'' دلشادنے برے برے منہ ''وہ ہی تو ابھی وہ لڑی بہو بن کرآئی نہیں اور میری اہمیت ختم کر کے رکھ دی بعد میں بھلا کیا ہوگا۔ میں اس لیے تو اس رشتے کے خلاف ہوں۔"سائرہ نے روناشروع کردیا۔ "میرے بچے پریشان نہ ہو میں کچھ سوچی ہوں۔" سائرہ کے رونے پر دلشاد بانو کے ہاتھ یاؤں پھول گئے، فورا زئن دور ايا\_ ود کیوں نتم رانی کی بات مان کرایک بار ملی بابا کے پاس چلی چلود کھناان کی کرامت سے بیمسکلہ با آسانی حل موجائے گا۔ ولشاد بالونے تھوڑی درسوچنے کے بعد بین کومشورہ دیا۔ "وولو ہے مراماں مجھان باباؤں پریفین نہیں۔"سائرہ تعوز انگیجائی۔ ا الماليات المعين من تم تم ويمونا ان عمل كى بركت سے تكيل وہاں جا كربھى مجھ سے روزانہ فون پر بات ONLINE LIBRARY

کرتا ہے کہتا ہےاماں میرابس چلے تو اژ کرواپس آ جاؤں۔ بہت جلد آپ کواپنے پاس بلوالوں گا۔'' دلشاد با نو نے سے سعد کی سند

'' واقعی خلیل ایسابول رہاتھا۔ بیتو بہت امچھی ہات ہے۔'' سائر ہ بھی خوش ہوگئی۔ '' پتا ہے تھوڑ ہے دن پہلے اس نے اپنے ایک دوست کے ہاتھوں مجھے خریجے کے پچاس ہزار روپے بھیجے ہیں۔''

دلشاد با نونے *سر کو*تی میں بتایا۔

''اما<u>ل وه تو تھیک ہے جمر میں ڈرتی ہو</u>ں کہا گرجلال کو یا فائز کواس بات کی خبر بھی ہوگئی تو دونوں میراجینا حرام کردیں کے۔جلال سے تو مچھ بعید نہیں ہاتھ پکڑ کر گھرہے چانا کردیں۔"سائرِہ کے چہرے پرخوف کے سائے لرزائھے۔ "اے آہیں کون بتائے گااس بات کی خبر تو صرف مجھے یارانی کوہوگی تو ایک بار چکی چل بعد میں میری طرح رانی کو وہاں بھیج دیا کرنا۔'' دلشاد بانونے بیٹی کے نز دیک ہوکرمشورہ دیا۔سائرہ ماں کی باتوں پرایک نٹی سوچ میں پڑ کئیں۔

**0 0** 

ر پیجانه کو بیٹی کی بیروش قطعی پسندنہیں آر ہی تھی کہ وہ دوڑ دوڑ کرینچے جائے گرایسے موقع پر پچھ بولنا مناسب نہیں تھا ای کیے شوہرے سمجھانے پرخاموثی اختیار کرنی پڑی۔ آج کل سفینہ کی کوشش ہوتی کہوہ فائز اور تایا ابا کے ہرگام خود كرے \_ اين كى پيندكا ناشته، كھانا پكاتى، كمرول كى صفائى كرواتى \_ دادا ابا كے كھانے كى ذمه دارى تو اس نے پہلے ہى

ا ہوں ہے۔ ''تم میری ماں کورام کرنے کے لیے آج کل کتنی محنت کررہی ہو؟'' فائز ہنتے ہوئے کچن میں رکھے

''بات شین وہ صرف آپ کی ممانہیں ،ان سے میرا بھی پچھرشتہ ہے۔'' سفینہ کواس کی بات بری گئی تو منہ

''ہا۔۔۔۔ہا۔۔۔۔ہا۔۔۔۔ہاچھا بچ بولنا جب ہے ہمارے دشتے کی بات طے پائی ہے تہمیں وہ تائی سے زیادہ ہونے والی ساس نہیں کگنے گئی؟''فائز کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ ماس نہیں کگنے گئی؟''فائز کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ وہ اسے یہاں استحقاق سے چلٹا پھر تادیکھتا تو من میں سکون چھاجا تا، کتنے دنوں بعد خان ہاؤس کا ماحول تھوڑ ابہتر

ہوں سروں ہوا ھا۔ ''ایک منٹ فائز تایا اہا اور تائی امال کوخوش دیکھنامیری شدیدخوا ہش ہےاسے دکھاوے جیسے جذبے سے جوڑ کرآلودہ نہ کریں۔'' سفینہ نے اس کی آٹھول میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجہا ختیار کیا۔وہ دل ہی دل میں اس پر ٹارہونے لگا۔

ہوتے تھ۔ ''اچھااور میرے لیے کیاسوچتی ہے میری سفو؟''اس کے کان کے نزدیک آکردھیرے سے پوچھا۔ ''یہ بی کہ آپ جاکر فضلوسے تازہ سنریاں لے آئیں تاکہ میں رات کا کھانا پکا سکوں۔'' سفینہ نے ہنتے ہوئے

عظیلا چڑایا۔ ''اف داداابایہ کیاغضب کیاکوئی تو مجھے بچائے۔'' فائزنے چہرے پر بیچارگی طاری کرتے ہوئے دہائی دی۔ ''آپ کوکیا ہوا جو در دبھرے انداز میں داداابا کوڈسٹرب کررہے ہیں۔''اب کی بارسفینہ شرارتی ہوئی۔ ''اسی بدذوق لڑکی میرے بلے باندھی جارہی ہے جوایک منٹ میں رومانس کا خاتمہ کر کے سبزیوں پر لے آتی "قالزانا کا کا کوری با نبه پکڑ کر موڑی۔

حجاب ۱۶۵۰ منومبر ۱۳۵۰ منومبر ۱۳۰۵ منومبر ۱۳۰۵ م

''امی!افاللہ'میراہاتھ در دکررہاہے۔''سفینہنے چہرہ جھکا کرایک دم رونے کی ایکٹنگ کی تو فائز گھبرا گیا۔ ''کیا ہوا پلیز دکھاؤ تو۔'' فائزنے جھک کراس کے ہاتھ کا معائنہ کیا۔سفینہاس کی انٹری شکل دیکھ کر پیٹ پکڑ کرہنتی ہلی گئی۔

پرن ہے۔ ''قشکرتم ٹھیک ہؤمیں تو ڈر بی گیا تھا۔''اس کی جان میں جان آئی تومسکرا کر بولا۔سفینہ کو فائز کی پریشانی پرایک دم پیارآ یااس کے بال بگاڑتی ہوئی کچن سے باہرنکل گئی۔

**6 0 0** 

''اندر چلی آئیں بی بی۔' سائرہ نے رانی کی معیت میں جیسے ہی کمرے میں قدم رکھنا چاہا ایک بجیب سابھ بکاناک سے ظرایا وہ جھک کر پیچھے ہوئیں۔ایک کھر کھر اتی ہوئی گوئے دار آ داز نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ رانی چو کنا ہوگئ۔ رانی کے ساتھ کھسٹتے ہوئے زبردی اندر قدم رکھا تھوڑی دیر بعد نیم اندھیرے ماحول میں دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ دہاں میلی کے چاک جہاں بابا وہال میلی کے وزیر جھا کر فرشی نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ رانی سائرہ کا ہاتھ تھام کراس کونے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں بابا کی چوکی بھی ہوئی تھی۔ دہ سر جھکائے ایک کاغذ پر بچھ لکھنے میں مصروف دکھائی دیئے۔ سائرہ نے بیٹھنے کے بعد نگا ہیں گھما پھرا کر ماحول کا جائزہ لیا تو اس کا دل گھرانے لگا۔

''بابا! بیہ باجی۔''بابا اپنا کا مختم کرنے کے بعدان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تو رانی نے فورا تعارف کرانا چاہا۔ '' پچھنہ بتاؤہم سب جانتے ہیں۔''بابانے اپنے ہاتھ اٹھا کراسے مزید پچھ کہنے سے روک دیا۔ '' آج کل بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو؟''انہوں نے آٹکھیں بند کی اور دوسرے لیحے کبوتر جیسی سرخ آٹکھوں سے سائرہ کو گھورتے ہوئے یو چھا۔

"آپوکیسے پتاجلا؟" سائرہ کامنہ کھلاکا کھلارہ گیا۔رانی نے ان کاہاتھ دہایا۔ بابانے کوئی جواب نہیں دیا گران کے سیاہ ہونٹوں پر معنی خیز مسکرا ہے چھاگئی۔منکی میں ہاتھ ڈال کر گلاب کا پھول نکالا اس کا پانی ان دونوں پر چھڑ کارانی کے تو خوشی کے مارے دانت نکل گئے گروہ تھوڑ ابدک کر پیچھے ہٹیں۔ "باجی ان کے کرم سے فیض یاب ہوں ایسانہ کریں۔کہیں بابا کو براگٹ گیا تو ہم سے بات بھی نہیں کریں گے۔" رانی تھوڑ انا راض ہوکر یولی اور پھول اٹھا کرآ تھوں سے لگانے گئی۔

''او .....اچھا۔ ''سائرہ اس ماحول میں خودگوس فٹ محسوں کر دہی تھیں گڑ بڑا کر سر ہلایا۔ ''پتاہے یہاں تک پینچنے کے لیے لوگوں کو گی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے بیتو میری سفارش کا م آگئی جو ہماری اتنی جلدی ملاقات ہور ہی ہے۔'' رانی نے سرگوشی کرتے ہوئے سمجھایا تو وہ تھوڑ ااپزی ہوکر بابا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ تھوڑی دیر بعدا ہے دکھڑے دونے میں ایسی مگن ہوئیں کہ یہاں کا عجیب وغریب ماحول بھی ذہن سے تحوہوگیا۔ بابا کا ئیاں بن سے ان کے کانوں میں جھولتے ہوئے سونے کے جھمکے دیکھنے لگے۔ویسے بھی ساری با تیں تو آئہیں از بر تھیں ہمیشہ کی طرح رانی کیس ہسٹری پہلے ہی دے کر جا چکی تھی۔

**6 0 0** 

جب سے فائز نے اسے نکاح کی خوش خبری سنائی تھی سفینہ کے انداز ہی بدل سکتے تھے۔ وہ کھری کھری ہی آگئے گی کالج کی ساری فرینڈ جب اس کی خوب صورتی کاراز پوچھتے تو جواب میں وہ سب کوفائز کانام تو نہیں بتا سکتی تھی۔ گلا بی لیوں کے نم کوشوں سے ایک شریملی مسکان جما نکٹے گئی۔ دوسری طرف ریحانہ کی راتوں کی نیندیں جیسے اڑن چھوہو گئیں میں ایک مسئلے پر تنہائی میں بیٹھ کر بہت سوچا کچھ بھی نہیں آیا تو وہ ایک دن بٹی سے بات کرنے کے ارادہ سے اس

حماب ..... 175 .... نه مب ۲۰۱۵ .

سے تمرے میں واقعل ہو تمیں۔ سفینہ کالج سے والیس آ کر ہو بیفارم سنے بہنے ہی پشت کے بل بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔اس ہے برابر میں ٹیڈی بیرر کھا ہوا تھا ہے وہ تھیکیاں دے رہی تھی۔ بیسب دیکھ کرریحانہ کی تصییں جلنے تھی چھپلی سال کرہ پر فاتزنے اے بیزم ساسفید ہالوں والا ہمالو گفٹ کیا تھا جے اب سفینہ جان ہے بر ھرعز برزممتی۔ ''امی نے آپ مجھے بلالیا ہوتا۔'' مال کو دیکھ کروہ سیدھی ہوگئی۔کوئی اور وقت ہوتا تو ریحانہ بنی کی اس حرکت پر جی بھر کر شنا تیں مکراس وفت ان کا ذہن دوسرے مسئلے میں الجمعا ہوا تھا اس لیے نامحواری سے تھورتے "موری ای بس اہمی چینے کرے آتی ہوں۔"وہ ڈرکے مارے کھڑی ہوگئے۔ ''کوئی ہات نہیں بیٹے جاؤ جھےتم سے ایک ضروری ہات کرنی ہے۔''انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مال کی شجیدہ صورت دیکے کروہ مجھ ٹی کوئی خاص ہات ہے۔وہ چپ چاپ بنی کودیمنی رہیں پچھ کہنے کے لیے لب نہیں کھو لئے سفینہ تھروں میں میں سات '' جی بولیس''سفینہ سے برداشت نبہوا تو آئیس ٹو کا۔ریحان کافی دیرے الفاظ کے چناؤمیں البھی ہوئی تھیں۔ اسفینتم اب بی تبین موکه هربات کھول کر بتائی جائے۔ بہت ساری با تنین تمہیں بناء کیج بھی سمجھ لینا جا ہے۔'' انہوں نے ایک آہ محری اور دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ ''افوہ ای آپ پہیلیاں کیوں بمجوار ہی آپ ؟ جو ہات بھی کہنا ہے صاف صاف کھہ دیں۔'' سفینہ نے جھنجھلا ان کہ سکار ہ میں تہاریے اور فائز کے رہنے کی بات کر ہی ہوں تم جانتی ہو میں ایسانہیں چاہتی۔"انہوں نے زج ہوتی "اوآئی ی اچھا آخرآپ کواس رشتے پراعتراض کیا ہے؟"اس نے پریشان کن نگاموں سے مال کود مکھتے ہوئے سوال کیا۔ ں کیا۔ ''تمہاری تائی امال وہ تہمیں ایک دن بھی ہے نہیں دیں گی۔' ریحانہ نے بٹی کے کاندھے پر ہاتھ کا دباؤڈ الا۔ ''امی جہاں تک تائی امال کی بات ہے بھلے ہی وہ زبان کی تیز ہوں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔''اس نے مال کے کلے میں اپنی بانہیں ڈال کرسائرہ کی صفائی دی۔ ویسے بھی وہ دن میں کی بار فائز کے منہ سے ای تتم سے جملے س رہی تھی۔جودہ سفینہ کا دل صاف کرنے اور مال کی حمايت ميں بولٽا تھا۔ ''سفی انسان دل میں جھا تک کرتھوڑی دیکھیا ہے، زبان جو کہدرہی ہوتی ہے، دل تو ڑنے کے لیےوہ ہی الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ تم ابھی بھانی کوا چھی طرح سے جانتی ہیں ہو۔ "ریحانہ نے انگلیاں چھٹا کرکہا۔ "امئ تائی امان اتن بھی بری جیس جتنا آپ انہیں جھتی ہیں۔"اس نے ماں سے لیٹ کرانہیں قائل کرنا جاہا۔ "تم مجھاس معاملے میں چینج نہ ہی کروتو اچھا ہوگا۔ ویسے بھی تم بہت ساری باتوں سے لاعلم ہوپے بظاہر تو دہن دہن کہتے ان کی زبان نہیں سو کھتی مگروہ اندر سے کیسی دستمنی یا لے رکھتی ہیں۔ یہ مجھے ہی بتا ہے سیج میں بروی ھنی عورت ہیں۔'' انہوں نے نخوت سے بیٹی کودور کرتے ہوئے کہا۔ ں ہے وت ہے ہیں ورور ترہے ہوئے ہا۔ ''ای ! حجوزیں ناان کاعمل ان کے ساتھ ہم کیوں یہاں بیٹھ کرانہیں برا بھلا کہدہے ہیں۔'' سفینہ نے دھیرے ان کے اس اس کی کیے ماضی کی ہاتیں دہراتی چلی گئی، کچھزخم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، وقت بھی حجاب ۱76 سنومبر ۱۰۰۰ ONLINE LIBRARY

البیں بحرنے سے قاصر رہتا ہے۔ "میری شادی کے بعدان کا دیبرارویہ مجھے ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر بنادیتا۔ وہ بظاہرتو سب کے سامنے بزيا وجعطريقي بيات كرتى تعين،اتنا خلوص وكهاتى كهوئى غيرد يكتاتو فورامتاثر موكران كي تعريفين كرنے لگتا ممر اندر کی کہائی تو مجھے پتاتھی نا جب تک تمہاری دادی جان زندہ رہیں ہے بلاوجہ کے باتیں نکال کر مجھےان کی نظروں میں ترانے کی کوشش میں مصروف رہیں، وہ تواماں خود بہت مجھدار خاتون تھیں کسی کی باتوں میں آنے سے پہلے وہ مجھ *سے* ہر بات کی تصدیق کر لیتی اس کیےان کی سازشوں کا پردہ فاش ہوجا تا تھا۔ 'ریجانہ نے خلاوُں میں کھورتے ہوئے دھی کیج می گزری باتوں پرسے پردہ اٹھایا۔ لاتے اکثر مجھے تھمانے لے جاتے بس اس وقت ان کے سرمیں دردشروع ہوجاتا۔ میں اور تمہارے ابوتیار ہوکرسی پارٹی میں جاتے تو بلاوجہ کے اعتراض اٹھا تیں،حسدان کے کہجاور نظروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا، ویسے بھی جانے کوں پیوشروع ہی ہے جھے جلتی تھیں۔جب بھی میرے کمرے میں آئیں۔ ہر چیز پرنگاہ رھیں۔ واس رِقدرت نے انہیں موقع فراہم کردیا جلال بھائی کا کاروبارتر فی کرتا چلا گیا شروع سے بی ان کی آمدنی زیادہ تھی جبکہ تہمارے ابوایک نوکری پیشہ آ دمی، ان کی کم تنخواہ پر مجھے بھانی سے لتنی باتیں سننے کو ملتی تم سوچ بھی ہیں سکتی۔' ریحانه کالبجه کلو کیر جوانو سفینہ نے ہمدردی سے مال کود یکھا۔ "إمال جان كوميل جب بهي ما مان خرج كى رقم دين جاتى تويد فورا توكتي- بهيئ تمهارا كيا ہے ايك مخصوص رقم لاكرامال کو پکڑا کراین جان چھڑا لیتی ہؤساری ذمہ داری تو ہاری ہے۔اتنابوے کھر کاخرچہ آسان ہیں۔ دہن اللہ تم جیسی بے فلری کی زندگی سب کودے۔"ریحانہ نے ان کے کہجے کی ہوبہولال اتاری توسفینہ کی ہلی چھوٹ گئی۔ ووتوبه ہامی اجھاتو پھر کیا دادی جان کھھ بولتیں؟"سفینہ نے مجس سے بوچھا۔ ''وہ بے جاری ان کی ناانصافی پر بہت سمجھا تیں مرکبا فائدہ سدایلہ تو بھایی کا ہی بھاری رہا، بات بہ بات <u>طعنے</u> دینا ان کا وطیرہ بن گیا تھا،اصل میں وہ اس بات کو مانتی ہی نہیں تھی کہ میں اگر یسیے کم دیتی ہوں تو دوسری طرح سے کھر کے کاموں کا زیادہ بوجھاٹھا کرازالہ کی کوشش بھی تو کرتی تھی ....ان کے ظلم کی انتہا تو دیکھو کہ میری شادی کے بعد خرجہ بر صنے کا شور مجا کر انہوں نے کام والی ماسی کو نکال دیا استے بڑے کھر کی صفائی، برتنوں کی دھلائی اور ڈسٹنگ سب میں ا کیلے کرتی ،ان کے پاس آپریشن کا اچھا بہانہ تھا پھر فائز بھی چھوٹا تھا۔ یوں کم پیپوں کا خمیازہ میں نے کئی سالوں تک بملكار"ر يحاند في ايك دم بين كررونا شروع كرديا-سفینہ نے سرتھام لیا اگروہ فائز کواتی شدت سے جا ہتی نہ ہوتی تو مال کامان رکھتے ہوئے اس رشتے سے انکار کرنے میں لحدندلگاتی مرواب کیا کروں؟"مال کی حالت نے اس برسوچ کے نئے دروازے کھول دیئے تھے۔ Ф....Ф....Ф " ہے ہے او رکسی نے سفلی علم کروایا ہے اس کا اتار کروانا پڑے گا۔" دوسری ملاقات میں بابانے منکی میں کہے بھر مجما تکنے کے بعد میعقدہ کھولا۔ درسفلی علم .....؟ مگر با با مجھ برکون سفلی کروائے گا؟" سائرہ نے پریشان ہوکر برابر میں بیٹھی مال کود یکھا پھر مکلی بابا بی الدهانی علاج گاہ پرآنے سے پہلے فک کو ہاہر چھوڑ کرآنا تھا۔ہم جو بھی بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں :177 ······نومبر ۲۰۱۵،

بتاتے بلکہ موکلوں سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔انہوں نے توبیہ بی بتایا کہتمہارےاو پر بہت ہی خطرناک شم کاسفلی علم کروایا گیاہے۔جس کا گرتو ژنه کروایا گیا تو جان بھی جانے کا خدشہ ہے۔''مکلی بابا کی کھر کھر انی آواز کمرے میں کوجی۔وہ دونوں ایک دم محبرالنیں سبز لمبے چونے میں ملبوس ایک چیلی نے ان کے سر پرمور پھل مارا یہ ایک طرح سے ان کے '' دیکھوٹی بی ہمیں کسی چیز کالا کی نہیں ہم تو دنیامیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہی آئے ہیں ہیسب

ہا تیں بھی پتا چلی بیں کہتم آج کل جو پریشان ہوتہارے کاموں میں بلاوجہ کی رکاوٹ پیدا ہور ہی ہے گھر میں بے برکتی سی چھائی ہوئی ہے شوہر سے اُن بن رہے گی ہے اورسب سے بردھ کر اکلوتا بیٹا ہاتھوں سے نکلا جار ہا ہے ....ان سب کے پیچھے میہ ہی وجہ ہے۔'' بابا ہاتھ اٹھا کر بولتے چلے گئے۔ مین کروہ ایک دم تھبرائیں۔واقعی اُن کے ساتھ ایسا

''احجمابابا آپ بیہ بتاسکتے ہیں کہ میری معصوم بچی کے پیچھے کون کمبخت پڑا ہے۔'' دلشاد بانو سے بیٹی کی اتری صورت نہیں گئی ،ادب سے رہ حمدا دیکھی نہیں تئی،ادب سے پوچھا۔

"بسِ بی بی اس میں برائی کا خدشہ ہے۔اس لیے ہم کسی کا نام نہیں بتاتے مگرا تنااشارادے سکتے ہیں کہ کوئی بہت قري كونى رفية دارايسا كروار ما ب-"مكلى بابانة التحصيل بندكر كے جموعتے ہوئے جواب ديا۔ پلیز زبابانام توبتادیں۔"سائرہ نے کجاحت سے کہا۔

''نام کوچھوڑ واپنی جان بچانے کی فکر کرو،اب ملاقات کا ٹائم ختم ہوگیا ہے،اگلی دفعہ آنا تو کال کر کے ٹائم لے لینا،ہم سات دن کا چلہ کا شخے جارہے ہیں۔' انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا خود چوکی سے انڈ کے کھٹر میں میں م

"بابائس نمبر برکال کروں اور وہ میرے مسئلے کاحل؟" سائرہ ایک دم گھبرا کر کھڑی ہوئی، دلشاد نے بھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کراٹھنے کی کوشش کی۔

''احچھا ہوایا دولا دیا۔ چلے کے بعد ہمارے موکلوں کی حاضری ہوگی۔بس ان سے یو چھ کربتا کیں گے،اس سفلی کا تور کیے کیا جائے گا۔ 'بابائے بے دخی اختیاری اور مر گئے۔

''بابا.....''وه دنول پکارتی ره کنین،وه این مظی بغل میں دبائے اندروالے حجرے میں غائیب ہو گئے۔ ''چلوبی بی آپ کاونت حتم ہوگیا۔''چیلی نے آئیس باہر جانے کا اشارہ دیا اور چندے کا بکس آ کے بڑھادیا ماں بیٹی کے چہرے پر مایوی کے بادل چھا گئے۔دلشاد بانونے ہزار کاکڑ کتا نوٹ دان کیا اور بٹی کا ہاتھ تھام کر باہر جانے کے کیے قدم بڑھائے۔

ریم بر طاع۔ پید کھالوسات دن ہے پہلے نمبر نہ ملانا۔"اچا تک چیلی نے پیچھے سے سائرہ کا باز و پکڑااور جھومتے ہوئے ہدایت دیے کے ساتھ ایک پر چی پکڑائی۔

بے ماسرہ بیٹ پیپی پر بی کھولی،اس پرایک موبائل نمبرلکھاتھا۔وہ خوش ہوگئ۔دونوں ماں بیٹی سڑک پرآ کررکشہ

"اسفل علم مجھ پرکون کرواسکتا ہے؟"رکشے میں بیٹھتے ہی سائرہ کا ذہن بردی تیزی سے چلنے لگا شک کا بیج جوان کے د ماغ میں بودیا گیا تھا'وہ کموں میں تناور درخت بن گیا تھا۔



حجاب ۱78 ۱78 نومبر ۲۰۱۵ م

FOR PAKISTAN



سفینداس بوری شام بند کمرے میں بیٹھی خود کوتسلیاں دیتی رہی تھی جمراضطراب کم ہونے کی جگہ بردھتا چلا گیا۔اس نے تھک ہار کرآ تکھیں بند کرلیں۔وہ سدا سے اپنی قیملی کے لیے بے حد حساس اور کسی حد تک پاگل واقع ہوئی تھی ،مگر جب سے ماں نے پہلی باراس کے سامنے اپناول کھول کرر کھا ایک ٹی فکر میں مبتلا کردیا، ایسانہیں تھا کہ وہ سائر و جلال کے مزاج ہے آشنائبیں تھی تا ہم ریحانہ نے اس ہے بل ان کے بارے میں بٹی سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ ماكِ كَي آتكھ سے نكلنے والا آنسو،اس كے ول پر جاكر ايوں لگا، جيسے ريحانية كا د كھ در داس كے اندر ساتا جِلا كيا ہو۔ گلا بي ہوتی آ تھوں میں دھوال سا تھیلنے لگا اور وہ افسر دہ ی اپنی روم میں داخل ہوئی کارنس براس کا ٹیڈی بیبرر کھا ہوا تھا۔ ب اختیاراسے اِٹھاما وہ اس کی تنہائی کا ساتھ بنار ہتا۔ سائیڈ میں رکھی را کنگ چیئر پر بیٹھ کئی، ٹیڈی بیرکو کود میں رکھااورا پی سوچوں میں کم ہوگئی۔

''اوپروالےنے بھی میراکیسانصیب بنایا،ایک طرف فائز کی محبت اور دوسری طرف سی قدر کٹھانیوں اور دشوار کزار راستوں کاسامنا..... بیسی بے بسی ہےنہ میں اس کی بے تعاشہ مجت کو قبول کرنے سے انکار کر علی ہوں نے بی مال کے خلاف جا کراس کا ہاتھ تھام عمتی ہوں۔ 'اس نے کری کے دیتے کواتن زورے پکڑا کیسفیدا نگلیاں سرخ پڑلئیں۔ '' بھی بھی ہمارےاپنے بھی کتنے سنگ دل ہوجاتے ہیں؟ان کی آنکھوں پرنفسانفسی اورخودغرضی کا ایسا پر دہ پڑجا تا ہے کے سچائی دکھائی نہیں ویتی۔ بھلا ان حالات میں ہمارا پیار کیسے پنپ پائے گا،اس ھنن زوہ ماحولِ میں تو محبت کا سانس لینا بھی دشوار ہے کہیں ایبا نہ ہو کہ محبت کا نوخیز وجود مرجھا جائے اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جانتیں۔' وہ عالم وحشت میں ایک دم کھڑی ہوگئی ٹیڈی بیر گود سے گر گیا اور شکوہ کنال نگاہوں سے ویکھنے لگا۔ ''محبت کی بقاء صرف مکن میں ہی تو پوشیدہ نہیں اگرامی دل ہے راضی نہیں تو انکار بھی کیا جاسکتا ہے۔'' سفینہ نے ہاتھ ملتے ہوئے سوچااور جھک کرٹیڈی کواٹھا کرکا ندھے سے چیکایا۔

'' کون ساطوفان آجائے گااگر میں فائز کی نہ بن سکوں گی،بس اتناہی ہوگا کہ عمر بھرکسی دوسرے سے شادی نہیں كرول كي-"اس كے دماغ ميں ايك اور خيال جا گاوہ اس وقت جذبات كى زوميں آكر الٹاسيدھاسو ہے جارہ كھى۔ "اورا كرفائز ي مج محصي جدا هو كياش جي سكول كي؟"اس كي سوچ في ايك اور پينترابدلا فائز سے جدائي کاسوچ کرہی سائس بندہونے لگی، سینے میں هنن کا حساس بڑھتا چلا گیا، وہ بےاختیار کھانسے لگی۔

'' دادا جان ہیں ناوہ ہم دونوں کا برا ہونے نہیں دیں گے۔'' پانی پیتے ہوئے ایک نی تاویل سے اس نے خود کوتسلی دی۔ پوری شام وہ خود کو بہلانے میں لگی رہی مگر کوئی فیصلہ نہ کر پائی۔اتنے میں ریحانہ نے اسے کھانا کھانے کے لیے پکارا۔

**\$...\$**...**\$** 

م پچھلے کی دنوں سے موسم بے انتہا خوش گوار ہو گیا تھا شام ہوتے ہی بادل آسان پیآ تکھ مچولی <u>کھیلے لگتے</u> جس کی وجہ سے صندی ہوائیں چلتی بھی ہلکی ہلکی ہلکی بارش بھی ہوجاتی ،جس سے درختوں کے دھول سے اٹے ہے نہا کر سبز وتر وتازہ موجاتے۔فضاء کی گردوغبار بھی دھل جاتا تو ہر چیز کی چک بردھ جاتی۔

فاتر سوكرا فعاتو واش روم ميل فريش مونے چلا كيا، تازه دم موكر با براكلا برے كرے كور يجے سے جما تكا كالى كھٹا نے ایک دم سے آسان پر قبضہ جمالیا۔ پہلے بوندابا ندی شروع ہوئی مجرد میصنے ہی و میصنے تیزموسلا وحدار بارش میں وصل و النائز نے شفاف گلاس وال کے پارے بری ہارش کود میستے ہوئے سفینہ کو یاد کیا۔ بیساون کی ایک بہت خوب معورت بارش می ده مچهاجوں چھاج برتی بارش کا مزه لوشنے فیرس پر چلا آیا۔خان ہاؤس کا پہلی منزل پر بنا ہوا یہ فیرس

**حجاب** ......179 .....نومبر۲۰۱۵ء

دونوں فیملیز کے مشتر کہ استعمال میں رہتا۔وہ ریانگ تھام کر کھڑا ہوا تو سردہوا وُں نے ہاتھ پھیلا کراسے اپنی لپیٹ میں لے لیا بیٹ پٹر تی بوندوں کی جل تر تگ پردل ایک ٹی لے پر جھو منے لگا سفینہ کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش من میں جاگی۔۔

۔ ان قرآ آئے گی نہ ہی چین آئے گا۔ وہ گنگاتے ہوئے مسلسل گرل کے پارد کھے رہا تھا جہال بہزاد خان کا پورٹن در آئے گی نہ ہی چین آئے گا۔ وہ جوسرف بلیک ٹی شرے پہنے ہوا تھا، آیک دم کیکیا یا سردی واقع تھا، مگر وہاں سناٹا پڑا ہوا تھا۔ فضاء میں شنڈ بڑہ گئی۔ وہ جوسرف بلیک ٹی شرے پہنے ہوا تھا، آیک دم کیکیا یا سردی سے بہتے کے لیے اپنے ورزشی بازورک کو سینے گرد لیے مگر کی تھاص فرق بیس پڑا۔ آئی دقت اٹھانے کے باوجود جھنے کی ایک بھی نہ نظر آئی کہ دل کوافاقہ ہوتا، استے بیارے موسم میں وہ جانے کہاں مصروف تھی، اس نے باہر جھا تک کر دیکھا، سرک پر پچھ سے بارش کے پائی میں تھیل رہے تھے، کا غذی کشتیاں بنا کر مقابلہ کرایا جارہا تھا، تیز جھا تک کر دیکھا، سرک پر پچھ نے بارش کے پائی میں تھیل رہے تھے، کا غذی کشتیاں بنا کر مقابلہ کرایا جارہا تھا، تیز وہ ان بوائی ہونے کے ہونٹوں پر سکر اہم پھیل گئی، اسے اپنا اور سفیہ کا بچپن یاد آگیا، جب آسان بھی طلمساتی دنیا کا حصہ جاتے۔ فائز کے ہونٹوں پر سکر اہم تھوں ہونے ایک ورف کی بھی ہوئے اس وقت دکھا کی دیتا تھا، سرک بارٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دوسر کو انگل سے اشارہ کر کر کے دکھاتے اورخوش ہوئے اس وقت نزرگی کا مقصد ہی کھیل کو دھا۔ بارش کے پائی میں ہوئے کے سارے بیوں کے ساتھ مل کرایک بی ہم پر نگل پڑتے کی باغ میں جو نے والے شھوٹ نوال ہی میں مونے والے شھوٹ نوال ہو تھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے سوراخوں سے تملید و تعداد شن اس تملید کی جمیر ہوئی کو بڑی جدو جہد کے بعد وہ ساتھ سراٹھا کر چکا، جو بچارہ ایک بھی تبیں وہوٹ کے بعد وہ بہت کر ایک ہی تمارہ کو بی جو بھوٹ پا تا، وہ بھی تمارہ کر کر کہ کر بھی ہوں کے معالے میں ان کہ کا کہ تعدو ہوں کے بھی تمارہ کر جھوٹے کے ہیں کہ بھی ہوئی کہ بھی تبیں وہ تھوٹ پا تا، وہ بھی تھیں ان بھی بھی ہوں کے بعد ہوئی کو بھی تھیں۔ کہ بھی تھیں وہ تھوٹ پا تا، وہ بھی تھیں اپنے تمام ساتھ سراٹھا کر چکا، جو بچارہ ایک بھی تبیں وہ تھوٹ پا تا، وہ بھی تھیں ان بھی تھیں ان بھی تھیں کے مونٹ پا تا، وہ بھی تھیں کہ تو تی اس مہم کا وز قرار یا تا، واپسی میں اپنے تمام ساتھ میں اٹھی کہ ان کر کر کا میں کہ تھیں کہ تھوٹ پا تا، وہ تھی تھیں کے ان کے دو تا کہ تھی کہ تھیں کہ تھیں کے تھی تھیں کے تھی کے دو تھیں کے تھی کی کی کے دو تو تھیں کے تاک کے دو تا کی کھی کے دو تو تی کی کر کر کے دو تا کی کھی کی کے دو تھی کی کے دو تو تی کی کی ک

بارش بندہونے کے بعد درختوں کے پتوں پر جب پائی شہر ساجا تا تو گوئی بھی لڑکا درخت کو زورز ورسے ہلا کر پائی برسا تا، باتی سب ل کراس مصنومی بارش کالطف اٹھاتے خوب نہتے لگائے جاتے بلاوجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرخوشیاں منائی جاتیں۔جوانی میں قدم رکھتے ہی جیسے ان کی معصوم ہی دنیا کہیں کھوگئ، تلخ خفائق نے زندگی کے معنی و مقصد ہی بدل دیتے، بارش اب بھی ہوتی ہے گروہ فطری خوشی جیسے کھوٹی گئی تھی۔ فائز ایک جگہ کھڑے سوچتے ہوئے سردی سے جم ساگیا، خصندی ہوا کا جھوٹکا آیا تو اس نے بچنے کے لیے ٹہلنا شروع کر دیا۔اچا تک سائرہ فائز کوڈھوٹڈتی ہوئی سٹرھیاں جہ کی بہ حل ہوئی

بي هراور جلي آئيں۔

शुक्तमुक्त

به اس کے بعد زمی سے آپ یہاں کیوں آگئیں؟ کافی ٹھٹڈ ہور ہی ہے۔'' وہ مال کواپنے پاس کھڑاد کیے کر پہلے تو جیران ہوااس کے بعد زمی سےان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہوچھا۔

''ہاںتم توجاہ رہے ہوگے۔ میں یہاں نہآؤں تا کھتہیں کھل کرکھیلنے کاموقع مل سکے۔''سائرہ نے چبا چبا کرکہا،وہ بہت دنوں سے بیٹے کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہوئے من میں چے دتا ب کھاری تھیں۔

"بیآپ کیا کہدنی ہیں میں سمجھانہیں۔" فائزنے ریلنگ سے جھک کر ہا ہر کا نظارہ کرتے ہوئے جرت

سے پو چھا۔ ''ادھرد کیھومیری طرف آج کل تم سفینہ کے اردگر دجو پروانے ہے پھررہے ہو، مجھے یہ بات قطعی پہند نہیں۔''ان کا تھے۔ الدانی جھٹا چلا گیا۔

حجاب.....180 مجاب....نومپرد۱۶۵

" آپ کوکوئی غلط جی ہوئی ہے۔" "اس تعربیں کیا ہور ہا ہے میں ان سب سے بے خبر نہیں۔اندھی نہیں ہوں۔اپنی آنکھوں سے سب دیکھرہی ہوں۔' وہ بیٹے پر چنکھاڑیں۔فائزنے افسویں سے سر ہلایا اور ماں کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ "مما .....! بليز-"اس في باته الله كرانبين مجمانا جا بالمرسائره الثااس كى بات كاك كربوليس\_ ''میری ایک بات کان کھول کرس لوتم دا دا پوتا مل گرجو پلان بنار ہے ہومیرے جیتے جی تو وہ پورا ہوئیس سکتا مِيرے مرنے كے بعد البتة اپناية شوق پوراكر لينا۔''سائرہ جلال كااشتغال اورغصه ديكھنے كے لائق تھا، فائز مال کی بات پر ہکا بکارہ گیا۔ "مما! آپ بیسی با تیس کردی ہیں؟ الله پاک آپ کا سامیہ بمیشہ میرے سر پر قائم رکھے۔" فائزنے افسوس بحری نظرول ہے مال کودیکھایہ '' بیٹا!میراذ ہن اسے بھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرےگائم ہم دونوں میں سے ایک کوچن لو۔'' سائرہ کا لہجہ ے رہرے میں ہوا۔ ''یااللہ!اب بیکون ی نی آ زمائش شروع ہوگئی؟''فائزنے آسان کی طرف دیکھ کر شھنڈی آہ بھری۔ ''سفینہاچھی لڑکی ہے وہ آپ لوگوں کوخوش رکھے گی۔اس بارے میں ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ کرتو دیکھیں۔'' فائزنے مال کا ہاتھ تھام کر پیارے کہا۔ ی رہے ہاں ہو طاق ہر چیارہے ہا۔ ''خاموش ہوجاؤ۔ مجھےاب مزید کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کچھ سوچنا ہے۔ بیمیرا آخری فیصلہ ہے۔' سائر ہتن فن کرتیں دہاں سے اٹھ گئیں۔فائز نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پردے مارا۔وہ بے کبی کی کیفیت میں الجھتا چلا گیا۔ "بى بى يەكام تھوڑامشكل ہے۔" بابانے مكلي ميں تيرتے كلاب كے بھول كوچھوكركيا۔ چھوٹے سے كمرے ميں پھيلى اگریتی اور پھولوں کی مہک بھی اس عجیب می دل تھبرانے والی بو پرحاوی نہیں ہو پار ہی تھی،جس نے روحانی علاج گاہ کو اليخ حصار مل ليا مواقفا ''بابا!کوئی تو حل ہوگا۔'' سائرہ نے بے چینی سے پہلوبدل کر پوچھا،ان کے چیرے پر مایوی چھا گئی۔اگر مجبوری نہ ہوتی تووہ لھے بھر کے لیے بھی یہاں نیکھبرتیں۔ "ہونہہ....ایک کام ہوسکتا ہے گراس میں کھٹر چہ کرنا پڑے گا۔"بابانے کچھدریسوچنے کے بعد خوش خبری سنائی۔ " میک ہے آپ کام شروع کریں۔"سائرہ کے چبرے پراطمینان کی اہر چھائی۔ ''سوچ لوہمنیں اس کے لیے اپنے موکلوں کی حاضری کروانی ہوگی۔ بیانیک بہت خاص ممل ہے۔'' مکلی بابا نے منابع بیشر میں کا کہا ہے۔'' مکلی بابا نے اہے سامنے بیتی سائرہ کود مکھ کرجھو متے ہوئے کہا۔ "آپ کی بدی مہر مانی ہوگی۔بس کسی طرح سے میرے بیٹے کا پیچھااس لڑکی سے چھٹروادیں۔"سائرہ نے ہاتھ ملتے ہوئے دانت کچکچا کرکہا، وہ آج پکا تہیہ کرے آئی تھی یہاں سے اپنے مسئلے کاحل لے کراٹھیں گی۔ ''سوچ لوبی بی!اس کام میں زیادہ رقم بھی خرچ ہو عتی ہے۔''بابانے اپنی سرخ آنکھوں سے سائرہ کوجانچا۔ " كَتْغَ يِعْيِرْجَ بِهِول مِلْحِ؟" سائره نِي تقورُ الجَجِك كر يو جِها-"سب جانے ہیں کہ ہم سارے مل اللہ واسطے کرتے ہیں، کام کرنے کا ایک پیسہ بھی نہیں لیتے مگراب کیوں کہ حجاب ۱81 مومبر۲۰۱۵ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

آسان سے ہاتیں کررہی ہیں۔

"ویسے توجتنا گڑ ڈالونتیجا تناہی اچھا ہوتا ہے گرتم کیوں کہ رانی بہن کے ساتھ آئی ہوتو ایسا کرودس ہزار دے جانا، باقی جارے پاس جو پرانا سامان پڑا ہے اسے ہی استعمال میں لے آئیں گے۔"مکلی بابانے مکاری سے سائر ہ کو گھیرا۔ ''بابا! یہ پیسےتو بہت زیادہ ہیں۔'' سائرہ کے لیے وجہ بتائے بغیراتنے پیسے جلال خان سے نکلوانا ایک مشکل امر ہوجا تا ،اس کیے وہ تھوڑ الجاحت سے بولی۔

"ایسا کروایب اور عمل ہے جس میں ہمیں پوری رات کھڑے ہوکرایک پڑھائی کرنی ہوگی وہ کروالوہم اس کے لیے تم سے ایک بیسہ جیس مانلیں گے۔ 'بابانے مطی ہلاتے ہوئے مکاری سے مشورہ دیا۔

" ہاں پٹھیکے ہے آپ وہ ہی ممل پڑھ دیں۔" سائرہ یہ ن کرخوش ہوگئی بنورا ہی رضامندی دے دی۔

"تحكيك بي مرايك بات كادهيان ركهنا الرتبهارابينا باته سي فكل كياتو بم يي كرند كهنا كيول كه اس عمل كي بم كوئي ذمه داری میں اٹھاتے۔' بابا کی کائیاں پن اور بدفطرتی چہرے سے عیاں ہورہی تھی مگر سائرہ کی آنکھوں پر تو نفرت کی ي بنده چي هي جهد كهاني سيس درم اتها-

"ایسانہ بولیس باباٹھیک ہے آپ جیسا جاہیں عمل کریں میں پیسے ادا کردوں گی۔" سائرہ کے دل میں ہول اٹھنے

لگے انہوں نے تیم رضامندی سے سر ہلایا۔

"اس وقت تومیرے پاس استے ہی روپے ہیں۔" سائرہ نے پرس میں ہاتھ ڈال کرتین ہزار کن کربابا کے سامنے

ر کھ دیتے۔انہوں نے ایک نظر ڈال کرمنہ پھیرلیا۔

" ويكھو ہم كى كوجان بوجھ كر پريشاني ميں نہيں ڈالتے۔ يہ پيے ہميں نہيں چاہيے كوں كەاتنے پييوں سے كامنہيں چلے گاا تھالو۔''بابانے بڑی اکساری سے اٹکارکیااورنوٹ ان کے سامنے کھینک ویتے۔ ''ٹھیک ہے آپ مل شروع کریں میں باتی چسے رانی کے ہاتھ جلد ہی بھجوادوں گی۔'' سائرہ نے اٹھتے ہوئے انہیں

موہم سرما کی اس نے بستہ رات میں نیندر بیجانہ کی آتھوں سے کوسوں دورتھی ،انہوں نے سراٹھا کرشو ہر کو دیکھا جو كمپيوٹر عبل كے پاس كرى بجيائے، آفس كے كى كام ميں مشغول تھے، ريحان كاموڑ آف ہو كيا بنراد نے بردانہ کی اور کی بورڈ پرمہارت سے انقلی چلاتے رہے۔وہ تھوڑی دِیر تک انہیں دیکھتی رہیں مگر جب کوئی رسپونس نہیں ملا تو تکیہ پر سرر کھ کردوبارہ سونے کی کوششوں میں مصروف ہوگئیں، نیندتو کیا خاک آتی پرانی ہاتیں ان کے دماغ پر

آ ہتہ ہے بث کھولے یا دوں کا ایک جوم سابناء کسی روک ٹوک کے اندر داخل ہوتا چلا گیا اپنے بچپن کی معصوم شرارتیں یادآ تیں تو ہلی آئی، جوانی کی ملی منتی ہی باتیں پھر بہزاد سے شادی کا ہونا، شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر چیک تنی ۔ جشمانی کے ذیر تسلط گزارے ہوئے دن کیایا داتے منہ میں کو نین کی کو کی تعل بی پوراو جود کڑوا ہو گیا۔ المنظم المعاملة المعارشو برك ياس كني اور ماؤس بر باتحد كديا \_ بنراد جو كے جشم كى اوٹ سے بيوى كو كھورا۔

''سبل کربلاوجہ ایک بات کے پیچھے پڑگئے ہیں۔''وہ ہمت کرکے بولیں۔ ''آپ کا مقصد کیا ہے ذرا کھل کربیان کریں؟'' بہزاد نے بھنویں اچکا کربیوی کوئنینی نظروں سے گھورااور سامنے کھلی فائل سیوکرنے کے بعد یو چھا۔

"دمیں صرف ایک بات کہنا جا ہتی ہوں کہ ہماری بیٹی خدانخواستہ لولی تنگڑی یا عیب دارنہیں اور نہ ہی دنیا میں اس کی شادی کے لیے صرف ایک لڑکا فائز ہی بچا ہے۔"اس بارانہوں نے شوہر کے برابر میں رکھی کری پر بیٹھتے ہوئے دھیما انداز اختیار کیا اوران کے ہاتھ براینا ہاتھ رکھا۔

المدور سیاریا است فیک ہاں کے باوجود میں سفینہ کی شادی فائز ہے ہی کروں گا۔" بہزادنے چڑ کر فیصلہ سنایا۔ " کیسے باپ ہیں آپ؟ اپنی بڑی بھائی کے مزاج کواچھی طرح سے پہچانتے ہیں، انہوں نے ساری عمر میری ناک میں کوڑی پہنا کررتھی اب سفینہ کو بہو بنا کراس کی زعر کی عذاب کردیں گی۔اس کے باوجوداس دشتے پرخوشی منار ہے ہیں۔" ریحانہ نے شوہر کو گھورتے ہوئے احتجاج کیا۔

''اونہہآ پ کی بات بھانی کی حد تک نُو ٹھیگ ہے گرمیری نظر دوسری اہم با توں پر ہے۔'' بہزاد کی پرسوچ نگا ہیں ان پراٹھیں ۔

''وہ کیا؟''ریجانہ نے طنرے پوچھا۔

"آپ یہ کیول نہیں سوچی کہ اس گھر میں صرف بھائی بی نہیں بھائی جان بھی رہتے ہیں جوشر ویا ہے ہم دونوں سے زیادہ سفینہ کوچا ہے آئے ہیں، دومری بات فائز گھر کا دیکھا بھالالڑکا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کسی می منانت کی ضرورت نہیں ہوگی تیسری اور سب سے اہم بات۔ ہمارے کون سے چھسات بچے ہیں ایک ہی بیٹی ہے وہ شادی کے بعد ہماری نظروں کے سامنے رہے گی، میں نہیں سمجھتا کہ سفینہ کے لیے کوئی ایسا آئیڈ بل گھرانہ آپ ڈھونڈ سکتی ہیں۔ " بیٹراد نے رہےانہ کو قیبت پہلود کھانا چاہے گروہ اس معاطے میں بچھ سننے کو تیار نہیں۔

'' آپ کچھ بھی کہیں مگر میں سفینہ کی شادی بہاں ہونے نہیں دوں گی بیساری خوبیاں بھانی کی بدمزاجی پر بھاری ہیں۔''ریحانہ نے نروشھے بن ہے ہاتھ اٹھا کر کہا تو بہزاد خان کا غصہ بھی بود آیا۔

" ' بجھے آپ مورتوں کی عقل پر مائم کرنے کو جی چاہتا ہے جو ہمیشہ منی باتوں کو سینے سے چیٹائے شہت چیزوں کو زندگی سے دور کردی ہیں۔ خیراس بارے میں اہا جان فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے ہمارے کہنے کی کوئی گئجائش ہی نہیں بکی ہے۔ اب تو آپ بھی نکاح کی تیاریاں شروع کردیں۔'' بہزاد خان نے فیصلہ سنایا اور پاس رکھا ہوا اخبارا تھا کر مطالعہ میں مصروف ہوگئے ، یہ ایک طرح سے ربحانہ کے لیے اشارہ تھا کہ اب وہ مزید بچھادر سنز نہیں چاہتے۔
مطالعہ میں مصروف ہوگئے ، یہ ایک طرح سے ربحانہ کے لیے اشارہ تھا کہ اب وہ مزید بچھادر سنز نہیں چاہتے۔
مرجی ان کو اچھی طرح سے بچپان گئی ہوں، وہ ایک دن بھی میری بیٹی کوچین سے بسے نہیں دیں گی۔'' ربحانہ نے مگر میں ان کو اچھی طرح سے بچپان گئی ہوں، وہ ایک دن بھی میری بیٹی کوچین سے بسے نہیں دیں گی۔'' ربحانہ نے مگر میں ان کو اچھی طرح سے بچپان گئی ہوں، وہ ایک دن بھی میری بیٹی کوچین سے بسے نہیں دیں گی۔'' ربحانہ نے میں ان کو اچھی طرح سے بچپان گئی ہوں، وہ ایک دن بھی میری بیٹی کوچین سے بسے نہیں دیں گی۔'' ربحانہ نے میل پر رکھا ہوا جا ہے کا کپ اٹھاتے ہوئے پریشانی سے سوچا اور دل میں ایک عزم کیا۔

**\$ \\$** 

سفینہ نے بیک نک سورج کے ڈوینے کا منظر دیکھا ایک وہم سا دل میں اٹھا یوں لگا اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیاں ان کی چاہت بھی ڈوب جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں وفت گزار نے کا سوچ کر چھت پر چلی آئی، بادلوں کی اوٹ سے مہتاب نکل آیا جس کی روشنی ہمیشہ اس کے دل کوسکون بخشی تھی۔لیکن آج دل اس کی ہر دھر کی والی اس کی ہر دھر کی والی ان کی سور کی ہوئی کے ایس کی ہر دھر کی والی ایس کی ہول نہیں یار ہی تھی۔شام کوئٹنی خوش خوش تا یا ابا کے لیے ان

حجاب.....<sub>184</sub>....نومبر۲۰۱۵ء

کی پسند کا گاجر کا حلوہ بنا کرینچے لے کر گئی مگر وہاں سے حلق تک کڑوی ہوکر لوٹی ۔سفینہ دس باراس منظر کواپنے خیالوں کے بردے پرلبرا چک تھی، گیار حویں دفعہ پھران در دبھر کے حوں کوسوجا اور نی اذیت کا شکار ہوئی۔ ''<sup>د</sup>بس مجھے کچھاورنہیں سننائم خود سے اِس شادی سے اٹکار کرد مجھے درنہ میرامرا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔'' سائره كالبجه حدي زياده سرداور چثانول كيختي ليے ہوئے تھا۔ میرس میں آتی ہوئی سفینے کے کانوں میں یہ بات پڑی تووہ اپن جگہ پھم ی گئی۔سائرہ کی باتیں اس کے لیے شدید حيرت اورا چنجے كاباعث بن كنيں\_ ''مما! پلیز آپ کیون نہیں سمجھر ہیں اگر سفینہ سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں مرجاؤں گا۔'' فائز مال کی باتوں پر زچ ہو کر بولا۔ '' کِوِنْکُ کسی کے پیچھے نہیں مرتا ویسے بھی تم اس لڑکی کے لیے اپنی مال کو جھٹلارہے ہو۔'' سائرہ کے انداز میں حقارت حمى ''مما!وہ لڑی میری کزن بھی ہے۔اس خاندان کی عزت پلیز اس کا ذکر یوں نیکریں۔'' فائز نے مال کا ہاتھ تھام کر تمجھانا جاہا مکرانہوں نے جھڑک دیا۔ کشیدگی اب ان دونوں کے چہروں سے عیاں تھی۔ سفینہ کا دل کرزنے لگا۔ ڈِرتے ڈرتے ایک نظرتائی امال کے چبرے پیڈالی۔ان کے چبرے کے پھر ملے تاثرات دیکھ کروہ ہلدی کی طرح زرد پڑگئی۔ "اچھا ہواتم نے ہماری باتیں س کیں۔" سائرہ اندرجانے کے لیے مڑیں تو سفینہ کوسامنے کھڑا دیکھ کران کے چرے بینا کواری کے گہرے تاثرات اِجرآئے۔ "وه .....ي طوه ..... "اس نے مجرا کر بياليآ گے کيا۔ ''ایک بارکان کھول کرس اوتم جومیری بہو بننے بےخواب دیکھر ہی ہویہ بات خواب ہی رہے گی میں اسے بھی بھی حقیقت بنے نہیں دوں گئی کم از کم اپنی زندگی میں تونہیں۔' سائرہ نے ہاتھ اٹھا کراسے وارنگ دی اور دھڑ دھڑ کرتی اندر چلی کئیں۔الیی غیرمتوقع بات س کردہ دنوں چپ ہی رہ گئے۔ ''سفینہ!وہ۔''اسے یوں دم سادھے کھڑاو کھے کرفائز کاوجود شرمندگی کی عمیق کھائی میں گرتا چلا گیا۔ "فائز صاحب آپ نے تالی امال کا فیصلہ س لیا،امید ہے کہ اس معاملے پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔"اس نے فائزى بات كاشتے ہوئے وقعمے لين مرد ليج ميں باور كروايا-فائز كاندامت سے جھكا ہواسرد كيوكراگر چەسفىندكوافسوس ہواليكن اس نے اسپے رويے ميں كسى قتم كى كيك ظاہر نہ ہونے دی۔سائرہ جلال کی باتوں سے اس کے دل برجو چر کے گئے تھے، ان سے اتھنے والی ٹیسوں نے اس کے وجود کو بے حال کردیا وہ اس سے کتر اتی اوپر جانے والی سٹرھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ یہی وجبھی جوسفینہ نے اپنی محبت کودل نے نہاں خانوں میں مقید کرنے کا فیصلہ کرلیا۔وہ اس نصلے پہزخم زخم ہوئی پراس نے گلابی لبوں کو بھی سے سینے کراپنے جذبول كواندربى اندركهين كجل ديا\_ **6 0 6** "م جاكر باباكويد پيسے دے دينا اور بتانا ميرے حالات دن بدون بكرتے جارہے ہيں، بيٹا مجھے سے دو دن سے

"رانی ایک بات توبتاؤیه بابا قابل اعتبارتو بین کہیں ایسانہ ہوکہ پیسے بھی رکھ لیس اور میراکوئی کام بھی نہو۔"ان کے خدشے زبان تک آئی گئے۔ "باجی توبه کروجلدی سے الله والے لوگ ہیں۔ان پر شک کرنا گناہ ہے کیوں اپنی شامت کوآ واز دیتی ہو۔ دیکھا مہیں انہوں نے اپنے آستانہ کا نام''روحانی علاج گاؤ' رکھا ہے۔ وہ دکھی لوگوں کے زخموں کا علاج کرتے ہیں۔'' رانی نے جلدی ہےگال بیٹتے ہوئے سائر ہ کو تنبیہ کرتے ہوئے بات بنائی۔ ''میرامطلب و آبیس تھا تمر پھر بھی اتنے پیسے؟''سائر ہ ایک دم گڑ بڑا تیں "باجی .....وہ تو بڑے نیک ہیں ہزاروں لوگ ان کے در کے مرید ہیں کوئی تم ایک نہیں ہودیسے بھی وہ کسی سے کوئی ہدینہیں ما تکتے۔'اس نے منہ بگاڑ کراہے بابا کی حمایت میں ایڑی چوٹی کازور لگایا۔ ''اصلِ میںِ بڑی مشکلوں سے اتنے پییوں کا انتظام کیا ہے اس لیے پوچھر ہی ہوں۔'' سائرہ نے اب کی دفعہ "آپ کوکیا کی ہے۔ماشااللہ بھائی صاحب کے پاس اتنا پیہ ہے پھر کا ہے کی پریشانی؟" رانی نے سائرہ کا موڈ خراب ہوتے دیکھاتو جا پلوس سے کام لیا۔ '' تیراد ماغ تو خراب نہیں داماد جی کے توبیہ ساری بات چھیانی ہے اس لیے تو بیچاری ان کے علم میں لائے بغیر یہاں سے چھپ کر بابا کے پاس جاتی ہے۔ان جالات میں بھلا پہنے کیسے مانگ سکتی ہے؟'' دلشاد بانو جوابھی نہا کر باہر نکلی تھیں' بالول كوتوليد ع جها رنے كے ساتھ نوكراني كوبھي جها ريا كي۔ "اب بیر با تیس میں کیا جانوں مجھے تو صرف ابنا پتا ہے کہ بابا آپ کے کام کے لیے مؤکل کو بلانے کا خرچہ لے اس میں میں کیا جانوں مجھے تو صرف ابنا پتا ہے کہ بابا آپ کے کام کے لیے مؤکل کو بلانے کا خرچہ لے رہے ہیں بس آپ کواعماد کیس تو کام رکوادیں۔' رائی نے بظاہر بے اعتمالی سے کہا۔ '' آگراتی مجبوری نہ ہوئی تو میں ان عاملوں کے چکر میں پڑتی ہی نہیں۔خیرتم جا کران سے کہناوہ کام تو شروع کریں اورائے مل سے میرے بچ کا پیچھااس سفینہ سے چھڑوادیں۔"سائرہ نے بیزار ہوکر کہاتورانی سر ہلاتی ہوئی وہاں سے رفو چکر ہوگئی،اس کے دل میں ڈرپیدا ہوا کہ ہیں باجی اپناارادہ نہ بدل ڈالیس اوراس کا کمیشن ماراجائے۔ **....** 

کتنے دن گزر کئے مگرفائز کاغصبہ مونے کانام ہی ہیں لے بہاتھا، بے چینی صدیے بوصنے کمی تووہ بائیک کی جانی الفاكر بابرنكل كيا\_ بهت ديريتك وه يولجي سؤكول بيه بيمقصدآ واره كردى كرتار بإلى كالكليندُ جاني والامعاملة بحي في الحال التواهيس برا ہوا تھا، اگر دوست كے پاس ہے كوئى جواب آجا تا تو وہ سب كوچھوڑ چھاڑ كر ہا ہر ہى نكل جا تا \_ پچھ بجھ مين مبيس آيا توبا تيك روى اورا بناسيل فون نكال كرسفينه كالمبرملايا-

''سفینه! پلیزفون یک کرو۔''وہ بر برایا مسلسل بیل جار ہی تھی مگر کال یک نہیں گی گئے۔ ''ا

''آگر چچی جان نے فون اٹھالیا تو کیا ہمانہ بناؤں گا۔'' یہ سوچتے ہوئے فائز کے دل کی دھڑ کنوں میں تیزی آ گئی۔ ''ہیلو .....!''سفینہ کا دکھی لہجہ اور بھیگی آ واز اس کے دل کو چیر گئی۔اس نے ضبط کی حدول تک جاتے ہوئے

اليخرك ''کیسی ہو؟ دودن سے کہاں غائب ہوئیات کرنا تو دور کی بات بارتمہاری صورت دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں۔''اس کا

کہجہ محبت سے چورتھا۔ و ایک و ایک اس اس طرح سے فون کر کے میری مشکلوں کومزید مت بوھا کیں۔'' وہ ایک دم

> ····نومبر۲۰۱۵ء حجاب ۱86----

Section

ا کھڑی ہوئی تھی۔

" تمهاری نارافسکی برداشت نبیس مور بی سفی مان جاؤیار۔" وہ بےبس موکر درخواست کرنے لگا۔ '' پلیز ..... میں نے بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہیں۔''اس باروہ بے

"سفیندا پنافیصله بدل دو مجھ سے جدائی سہی نہیں جارہی۔ میں تمہارے بغیرنہیں جی سکتا۔" فائز نے تڑپ کرالتجا کی کیچیں ہے بی کی کیفیت نمایاں تھی۔

" دنہیں اب پھے ہیں ہوسکتا بیں نے اٹل فیصلہ کرلیا ہے۔ تائی امال کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوگیا کہ ہم بھی ایک نہیں ہوسکتے۔ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے آپ سجھتے کیوں نہیں؟ ایک کی محبت کے پیچھے اسنے لوگوں کی ناراضگی سہنا مشكل إمرب-"سفينه نے خود پرمضوط كرتے ہوئے جواب ديا۔

''اگرممانے پچھ برا بھلا بول دیا ہے تواس میں میرا کیا قصور؟ تم ان کی عادت کواچھی طرح سے جانتی ہو ہم اگراس ایک بات کوجواز بنا کر مجھے ددکروگی تو بیرمیر ہے ساتھ زیادتی ہوگی۔''اب وہ تھوڑ اشتعل ہوکراس پہرس پڑا۔ ''مجھے اس بارے میں مزید پچھیس سننا۔'' سفینہ اس کے یوں طیش میں آنے پپایک بل کوخائف ہوئی پھر دل کڑا

كركي زوت فح البحيس بات كرنا جابى \_

''سنی یہ فیصلہ کرے تم میرے ساتھ ساتھ خودیہ بھی ظلم کروگ۔ بیخالفت میرے لیے کوئی معن نہیں رکھتی کیوں بیہ سارے ہمارے اپنے ہیں اور ہم دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔وہ زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ انجمی حالات بھلے ہمارے خلاف ہول مگرایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔ مجھے بھی بھج وفت کا انتظار ہے۔تم بس مجھ پہ اعتبار کرد۔' وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے کی کوشش کرتارہا۔

"میں فون رکھر ہی ہوں۔" سفینہ نے قطعیت سے کہااس بارنہ جانے کیوں وہ اتی ضدی ہوگئی اس کی نہ ہاں میں

ہ اسے سمجھا سمجھا کرتھک گیا تھالیکن سفینہ کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہوئی ۔اس کے اٹکارا در ضدنے فائز کواس حد تک زچ کردیا کدوہ ایک دم سے متعل ہوگیا۔

" سفینه ...... جست شف اپتم فون *رهاکرد یکھو*" فائز بائیک کوهوکر مارکر چلایا، غصے سے اس کی آواز بھٹ گئی غم و میں م غصى شديدلبرنے اسے اپنى لپيٹ ميں لے ليا۔

''آگر میں نے فون رکھ دیا تو؟''سفینہنے جڑ کر ہو چھا۔

"تو ....." وہ بالوں میں ہاتھ چھیزتے ہوئے ایک دم سوچ میں پڑگیا۔

'' کیا کریں محے بولیں۔''سفینہ کاانداز چڑانے والا ہوا۔

''میں پوری رات اس کڑکتی سردی کے باوجود لان میں دھرنا دوں گا۔'' وہ ایک دم بچوں کی طرح بولا ،سفینہ کے ''میں پوری رات اس کڑکتی سردی کے باوجود لان میں دھرنا دوں گا۔'' وہ ایک دم بچوں کی طرح بولا ،سفینہ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئے۔

اس نے سیل فون کو دیکھا اور لائن کاٹ دی۔ دونوں طرف خاموثی چھا گئی۔اب ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حال سے باخبر تھے۔علیحد کی اختیار کرنا کوئی کارآ سال نہیں۔

**⊕....♦** 

المساحة المرابي المركز نے كے ارادے سے كھڑكى كى جانب بڑھى اسے لان ميں كوئى ہيولا سامحسوس ہوا جھا تك كرد يكھا

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تو فائز گھاس پرلیٹا دکھائی دیا۔اس کے دل پر جیسے گھونسا پڑا،منہ سے ایک آہی نگلی۔اس کا نازک اندام وجود اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔

''فائز جھےاذیت دینے کے لیے جان بوجھ کراییا کررہے ہیں۔وہ جانتے ہیں میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ عتی۔۔۔۔''سفینہ نے اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں سے دہائیں۔

''میں کیا گروں فائز کو چھوڑ نا آسان کا مہیں۔''اس نے دوبارہ کھڑ کی سے بیچے جھا نکاوہ لان میں ایک ہی جگہ پر پیٹھا ہوا تھا۔

''میری ہاتوں کے جواب میں انہوں نے خاموش احتجاج کا ایک نیاطریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔'' سفینہ نے بے چین ہوکراسے دیکھے کرسوچا۔

فائز بلوجینز اور فان ہافسلیوز کی ٹی شرٹ پہنے ہوا تھا۔اس کا سردی سے بری طرح سے تھٹھریا سفینہ نے اپنے گرم کمرے میں بھی محسوس کیااورا کیے جھر جھری ہی ہے۔

''نزی پھولوں اورخوش ہوتے بغیر تَو جینا آسان ہے گرفائز کے بناء جینا ہرگزنہیں۔''سفینہ کے بےرونق چرے پر محبت کا نور پھلتا چلا گیا۔وہ ایک دم اتی خوب صورت لکنے لگی کہ فائز نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اتنی دور سے بھی اس کی آنگھیں خیرہ ہوگئیں۔

''اتی شند میں توضیح تک آپ کی قلفی جم جائے گی۔'ایک بار پھراس نے بڑی یاس سے بنچ دیکھااور قدرے جھک کرفائز سے کہا گرآ وازاس تک نہ بھی کی ہوا کے دوش پر کہیں کھوگئ ۔ لان کی سرسبز گھاس پر وہ چپت لیٹا ہوااس کی جانب و مکھد ہاتھا۔سفینہ نے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ بھی کیا گروہ ٹس سے مس نہ ہوااور ضدی بنا پڑار ہا۔

''کیاہاری زندگی یونمی روشخے منانے میں گزرجائے گی۔''سفینہ نے اپنی بچکیاں سنے میں گھو نشخے ہوئے سوچا اس کا صبط جواب دینے لگا اور پھر وہ مسلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر پہلے سے بھی زیادہ آ ہستگی اوراحتیاط کے ساتھ اپنا شیڈی اٹھا کر باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کرلان کی جانب بڑھی۔ ہر سوخاموثی چھائی ہوئی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔اس نے شکر ادا کیا۔ فائز نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ سرخ اور سیاہ امتزاج کے لباس میں اپنالمباسیاہ دو پڑھ میٹنی ہوئی اس کے قریب پہنچ کر بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔

'' بیدکیا حرکت ہے ہاں۔''اس نے اپنی پھولی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے ٹیڈی سے اس کی پٹائی شروع کردی۔وہ ایک دم ہنسا تو سفینہ بھی اپنے سیاہ بالوں کو چبرے سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے مسکرادی۔فائز کی محبت اس کی ناراضگی پر بھاری پڑی جب بی وہ کچھ سوچے مجھے بغیریہاں چلی آئی۔

''شاید بدلی سے چاندلکاناای کو کہتے ہیں۔'' وہ کھوسا گیااد نچے درختوں سے چھن کرآتی ہوئی چاندنی نے سفینہ کے وجود کو جیسے بقعہ نور بنادیا تھا بل کھاتی کٹیں سنہری آنکھوں کا جادو، گلابی لیوں کا کیکپانا فائز نے خود پر قابو پانے کے لیے اُس کا قبیغون کا دویشا ہے چہرے پراوڑ ھالیا۔

" بچلیں اٹھ جائیں کیارات بجرا لیے ہی پڑے رہے کاارادہ ہے؟ "سفینہ نے تھوڑی دیر بعد اپنادو پڑھینچا۔ جانے کیا ہواسفینہ کادل فائز کا ہاتھ تھا م کرجی بجر کے دونے کو بے قرار ہو گیا مگر وہ صبط کے کڑے مراحل ہے گزرتی چل کی ۔اس بارگذا تھا آنسوؤں نے بھی بہنے سے اٹکار کردینا ہے ایک وحشت کی ہی جو پورے وجود پر چھاتی چلی گئی۔ " اف کہیں بھارنہ ہوجا کیں۔"اب منانے کی باری سفینہ کی تھی ،وہ جان کرمنہ بنا کر کیٹار ہا۔ " اف کہیں بھال کیوں آئی ہو؟ جاکر آرام سے سوجاتی۔" فائز نے تھوڑی سی ناراضگی دکھائی۔اس کا زندگی دیے

والا، ہاتھوں کالمس، دل کے زخموں پرمرہم لگا۔

''ہا۔۔۔۔ہا۔۔۔۔' سفینہ کی خوش بو کا احساس فائز کے اردگر دیھیاتا چلا گیا،اس کامنتشر ہوتا ذہن پرسکون ہونے لگا۔ '' فائز اگر کسی نے ہم دونوں کو آئی رات کو ایسے لان میں بیٹھا دیکھ لیا تو صبح تک ایک نیاطوفان خان ہاؤس کو اپنی بیٹ میں لے لے گا۔'' سفینہ نے گھبرا کرچا روں طرف دیکھا اور پیار سے سمجھانا جایا۔

لپیٹ میں لے لےگا۔"سفینہ نے گھرا کرچاروں طرف دیکھااور پیار سے تمجھانا چاہا۔ ''او کے میں جارہی ہوں۔'' وہ کھڑی ہوئی اوراس کے مضبوط شانے پرنزا کت سے انگلی چبھوکر دھمکی دی۔ ''سنؤایک بات مانوگی۔'' فائز نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پچھ کسے اپنی محبت کودیکھا پھر مزے سے سوال کیا۔ ''ہاں بولیں۔''سفینہ نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔

" نیمال میرے ساتھ تھوڑی دیرے لیے بیٹے جاؤٹا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ رات کی خوب صورت تنہائی صرف تم اور میں۔ "فائز نے بڑی لگاوٹ سے اس کا مرمریں ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح فرمائش کی۔وہ منع کرنا چاہ رہی تھی پھر اس کے خوبروچ برے پرنگاہ ڈالی جہاں اشتیاق کا ایک جہاں آباد نظر آیا اب دل قوڑنا مشکل ہوگیا۔

''صرف دس مُنٹ او کے۔''سفینہ نے اپنا ہاتھ اس کے سائنے لہراتے ہوئے دارنگ دی اور بناء نازنزے دکھائے، وہیں کیلی گھاس پر بیٹھ گئی۔

کتنے دنوں بغدانہوں نے اسٹے سکون سے ایک ساتھ ہوا کی تازگی اپنے اندراتر تی محسوں کی برراونچا کر کے خنک دھند لے آسان کومسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔فضاوک پراندھیر ہے اجائے کی ملی جلی کیفیت طاری تھی' آسان پر کہیں کہیں اکا دکا خمٹماتے تاروں کو دونوں نے ایک ساتھ گرون اٹھا کر دیکھا۔سرت اورا سودگی کا احساس ان دونوں کے وجود پر حاوی ہوگیا۔ پچھدیر کے لیے ہی نہی گران کا وجود بھی سکون کا گہوارہ بن گیا۔

چائے کا پانی کینے لگاتو سائرہ نے اس میں ناپ کر پھی سے پی گئے خصوص تقدار ڈالی اور ابال آنے پر ڈھک کرناب بند کردی۔ اب وہ دوسری طرف متوجہ تقیس، ہنڈیا سے چھن چھن کی آ واز آنے لگی مسالہ بھنے پر آگیا تھا انہوں نے تھوڑا پانی ڈال کرآنچ ہلکی کی۔ چائے کی خوش بواور مسالے کی تیز مہک ایک ساتھ کچن کی فضاؤں میں پھیل آخی۔ سائرہ نے

عائے پینے کے بعد قبر کی بالز بنانے کا اداوہ کیاای لیے کوفتہ کا قبر فرت سے نکال کربا ہررکھا۔ دراصل آج وہ بیٹے کا موڈ تھیک کرنے کے لیے ترکسی کوفتوں کا سالن اور مٹر پلاؤ کیار ہی تھی ،کل رات ہی ماں بیٹے کی ایک بار پھر جھڑپ ہوئی تھی۔ نائر دال کراس ڈاری کے لیے دوازا ماں اتراکھ انہوں نے اس کرباری سرکہ نہیں ،کر ترجہ میں اس فیری کے سے اسان

فائز ماں کواس شادی کے لیے منانا چاہ رہاتھا مگرانہوں نے اس کی ایک س کرنہیں دی، آخروہ ناراض ہوکر گھڑ ہے باہر چلا ع

سائرہ اس کے انظار میں جاگئی رہیں، جناب کی رات گئے واپسی ہوئی تب بھی منہ پھولا رہارات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور مج ان کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ اس کی خاموثی کے آگے جیسے ہارنے ی لگیس پھر بھی سہی سائرہ تھی تو ایک مال ہی نا۔ بیٹے کی اس حالت پر دل دکھنے لگا گر دوسری طرف سوچتی تو غصہ عود آتا وہ خودا پی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھیں۔

''میں سفینہ کانام سننے و تیار نہیں ہوں اور صاحب زادے و دنیا میں اس کے سواکوئی دو مرانام بھاتا ہی نہیں۔'انہوں نے شنڈی سائس بھرتے ہوئے بے خیالی میں بڑے والے گھے گوگر ماگرم چائے سے لباب بھرلیا۔ ''اگر واقعی ابا جان اپنی کہی ہوئی بات کو بچ کرد کھانے کے لیے اس شادی پراڑ گئے اور ان دونوں کا جلد ہی تکاح پڑھوا معالم میں آئی جائے گا؟ ریجانے تو پوری برادری میں تاک او نچی کرکے فخر سے ناچنی پھرے گی اور بیفائز جو پہلے ہی اس اٹر کی

حجاب ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰نه مب ۲۰۱۵

نور الهدئ مغل

تمام ریڈرز رائٹرزاینڈ آنچل اسٹاف کونہایت آدب واحر اس سے پیار بحرالسلام علیم ورحمت اللہ و ہرکاتہ اہاں بی میرانام تو آپ پڑھ ہی بچے ہیں 14 نوم ر 2000ء فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں' برکتیں' اتر تے وقت ہم بھی اپنے والدین' اہل وعیال کے لیے رحمت بن کراس دنیا میں تشریف فرہا ہوئے۔ اس لحاظ سے ہمارا اسٹار عقرب ہے اس اسٹار کی تمام خوبیاں اور خامیاں مجھ میں موجود ہیں۔ ہم اللہ کے فعل و کرم سے چھ بھائی اور چار بہنیں ہیں اور میرا نمبر سب سے لاسٹ میں آتا ہے سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے محر محر کی لا ڈی ہوں' سب سے تازخرے اٹھوانا اور سب سے اپنی فرمائیس پوری کروانا بہت اچھالگا ہے۔ کھانے میں چائیز اور چکن سب سے تھالگا ہے۔ کھانے میں چائیز اور چکن کروانا بہت اچھالگا ہے۔ کھانے میں چائیز اور چکن کر حائی بہت پہند ہے۔ موسی بہارکا' پھول موسی کر حائی بہت پہند ہے۔ موسی کر حائی بہت ہیں جس کر حائی بہت ہیں جس موسی اور گلاب پیند ہے۔ تھول بہنوں کے خوبیاں ڈھویڈ نے سے نہیں مائیں مجھ میں ہاں خامیاں بہت ہیں جس موسی اور گلاب پیند ہے۔ بھول بہنوں کے خوبیاں ڈھویڈ نے سے نہیں مائی ہو جانا پھر میں موسی کر دون اور ایک ہو گئی ہو جانا ہوجانا پھر اور بڑی بہنوں کے بڑھنے کے بعد مجھے لاسٹ میں پڑھنے کو ملے۔ میری خواہش ہے کہ میں اردو اوب میں اور بڑی بہنوں کے بڑھنے کے بعد مجھے لاسٹ میں پڑھنے کو ملے۔ میری خواہش ہے کہ میں اردو اوب میں ماروں گاہ کیجے گا۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجے فی امان اللہ۔

کے دام میں گرفتارہے ماں کو بھول بھال جور د کاغلام بن جائے گا؟''سوالات کا ایک بہاؤ ساتھا جس میں وہ بہتی چلی گئ گر جواب کون دیتا بھرایک حل سوجھا۔

''میں ایک بارابا جان ہے بات تو کر کے دیکھوں گی شایدوہ مان جا ئیں۔'' سائرہ نے خودکوتسلی دی۔ دل کوتھوڑا اطمینان ہواتو کیبنٹ سے اپنے پسند کا بسکٹ کا پیکٹ نکالا۔ وہ بھی سے ڈھنگ سے ناشتہ بیں کریا ئیں تھیں ہرنوالے پر جیٹے کا خیال آتا رہا۔ پیکٹ کھول کر ابھی پہلا بسکٹ منہ میں رکھا ہی تھا کہ بیل بڑی زور سے بجی۔انہوں نے کچن کی کھڑکی سے جھا تک کرگیٹ کی طرف دیکھا تھا جو سامنے سے با آسانی دکھائی دیتا تھا۔

''اس وقت کون آگیا؟'' سائر و نے خود کلامی کی بیل اب بھی نئے رہی تھی ایسا لگ رہاتھا جیسے کوئی اطلاع کھنٹی پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہو۔

'' کہیں ابا جان تو مرزا صاحب کے گھرے نہیں لوٹ آئے؟'' سائرہ نے گھبرا کر جائے کا مگ سائیڈ

مين ر كاكرسوجا\_

"د نہیں وہ بھلا اتی جلدی کہاں آنے والے ہیں جب بھی اپنے دوست کی طرف جاتے ہیں دو تین گھنٹے گزار کر آتے ہیں۔ دیسے بھی سب کی طرح ان کے پاس بھی تو مین ڈور کے آٹو مینک لاک کی چابی ہے۔ اگر آگئے ہوتے تو چابی سے گیٹ کھول کرا ندر آجاتے۔ 'الی بدتہذی سے بیل نہیں بجاتے رہتے بیتو کوئی ریجانہ کا میکے والالگ رہاہے، ان لوگوں کوئی تمیز نہیں۔' وہ جوسسر کا سوچ کرتھوڑ اتشویش میں مبتلا ہوئی، کا ندھے اچکا کردوبارہ اپنی چاہے کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ بیل ایک بار پھرزورسے بجنے گلی ان کا منہ بن گیا۔

''نہم کوئی سب کے نوگر ہیں جودوڑ دوڑ کر دروازہ کھولتے رہیں،ان مہارانی کے تو مزے ہیں خودتو او پر شفٹ ہوگئ، ''میں نیچے ہر چیز کا نگرال بنادیا، پانی کی موٹر چلاؤ،میٹر چیک کراؤ، چندہ ما تکنے والوں کو بھکتو فقیروں سے نمٹواونہد'' ایک ایک فیل کے ارکھا کراو پروالی منزل کو گھورااور کا ندھے اچکا کر بسکٹ کتر نے کلیس۔اسنے میں ریحانہ تیز تیز سیرھیاں اتر

سفینہ نے مال کی طرف عجیب انداز میں دیکھار بھانہ نے سہارادے کراس کو بیڈ پرلٹایا، وہ چپ چاپ بستر پر چت لیٹ گئی۔ ریجانے سے مجھ میں بیس آر ہاتھا کہ اچا تک سفینے کو ہوا کیا ہے۔

''سفینہ! آنکھیں کھولو بیٹا! کچھتو بولو۔' ریجانہ بٹی پرجھگی اسے بار بار پکار دی تھی۔ریجانہ نے بٹی کی بندآ تکھیں' کا نیتے ہوئے ہونٹوں اور پھڑ کتی ہوئی کنپٹیوں کو بڑی اچٹٹی نظر سے دیکھا اور پریشانی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پررکھ دیا۔سفینہ کا ماتھا جمل رہاتھا' اس کا ساراجسم بخار کی تیز حدت سے آگ بنا ہواتھا۔ ضبح وہ اچھی بھلی کالج کئی مگر دو بہر میں واپس آئی تو اس کی عجیب می حالت ہور ہی تھی۔

''امی.....امی.....وه.....میرے پیچھے لگ گیا تھا۔''سفینه سرادهرادهر پیٹنتے ہوئے برد بردائی۔ ''بیٹا! ذراحوصلہ پکڑ دُمجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے' کون پیچھے پڑ گیا تھا؟''ریجانہ نے اس کی آگ ہوتی پیشانی پراپنا ہاتھ رکھااور جھک کردلا سہ دینا جاہا۔

رف ارز جلت رزوستہ میں ہوہ۔ مال کی آ واز پراس نے سر ہلایا کوشش کے بادجود آئیسی نہیں کھول پائی۔اسے محسوس ہوا جیسے بلکیس ایک دم بھاری بوجھ تلے دب گئی ہول ہر میں الگ بیسیں اٹھ رہی تھی۔

"سفینہ بیٹا! پیایک گھونٹ پانی کا پی لو۔" ریحانہ نے اس کا سراونچا کرکے پانی بلانے کی کوشش کی گروہ بانچھوں سے بہتا ہوااس کی قیص کوتر کر گیا۔ریجانہ بیٹی کی حالت پرایک دم زورز درسے رونے گئی۔

سفینہ کا اپنے اوپر سے بیلے اختیار ختم ہو گیا تھا، نہ خود کا ہوش تھا نہ ماں کے رونے وہونے کا۔ ایسی حالت میں وہی خوف ناک منظر آئھوں کے سامنے آرہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کی سنسان گلی میں داخل ہوئی۔ ایک کتا سامنے سے نمودار ہوا، اس کی سرخ نفتی زبان اور زرد چیکتی آئٹھیں، وہ تیزی سے سفینہ کی جانب لیکا، اس کا دل ایک دم سکڑا، یوں لگا جیسے وہ اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اپنے جسنجوڑ ڈالے گا۔

" الله مدديد كيسى بلامير في يحجه برا كئ -" ده زيرلب دعا براتى موئى خوف زده موكر دمال سے سرپ بھا گى،ايالگا جيے ده جانور بھى اس كے پیچھے بھا گامو،اس نے اپنے پیچھے با قاعدہ بھو نكنے كى كريہ آ وازسى \_

سے دوہ ور ن سے بیچ بماہ وہ اسے بیچ باہ اور سے بیچ باہ العدہ بوسے کا کریمہ اواری۔
"میرے مالک! مجھے بچالے۔"اس نے دل ہی دل میں اپنے رّب کو پکارا۔ بھاگتے ہوئے تو ایک لوڈو ایسا آیا
جب اسے محسوس ہوا کہ اب دہ اس کتے کے نو کیلے دانتوں کی زد پر ہو مرشکر ہے دہ گھر کے دروازے تک جا پہنی ۔اس کی
سائس بری طرح سے بچول رہی تھی، ایک منٹ ٹہر کر اسے بحال کیا اور دوسرے ہی لیے بیل پر انگلی رکھ دی اس وقت
تک نہ ہٹائی جب تک مال نے دروازہ نہیں کھولا۔اندرقدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے بیچھے مرکر دیکھا مرکوئی نہ تھا، گلی
معمول کے مطابق سنسان اور پرسکون دکھائی دی تھی۔

(ان شاءالله باقى آئندهاه)









''بہشت کی حوریں اور سارے فرشتے پلکیں بچھائے راہ تکتے ہوں کے جنت میں آج رونق ہوگی میرے وطن کے پھول وہاں چہنچتے ہوں سے 15 دمبر 2014 ..... 8:30 pm

" كيپينن بلال *ميئر' حمله كرون سر؟" دس س*اله بلال نے کشن کو جہاز کے بینڈل کی طرح تھماتے ہوئے زيا چيخ موتے كها۔

ونہیں ابھی نہیں ..... بلال کے چھوٹے بھائی ابدال نے اس ہی کی طرح تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ وليكن وحمن مم برحمله كرنے والا ہے ميں ان كو چھوڑوں گانبیں۔" بلال نے جیسے ابدال کو اکسایا تھا تاكدوه حلے كاحكم دے

''کیکن میں منع کررہا ہوں تا۔'' ابدال نے اس بار مجتخطلت ہوئے کہا۔

'تم میرے ساتھ ہے ہی کرتے ہو۔'' بلال نے کان سے کمپیوٹر میں استعمال ہونے والا ہیڈفون ا تارکر بھینکا جےوہ یا کلٹ کے ہیڈون کے طور پر استعال کررہاتھا۔ "اس کیے میں کہنا ہول مجھے یہ یا نکٹ والا نہیں کھیلنا۔ 'ابدال نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ '' مجھے ڈاکٹر والا تھیل اچھا لگتا ہے۔''اس نے مزید

" دُاكْرُ والا كھيل كل كھيلا تو تھا نا۔" بلال نے اينے سے ایک سال چھوٹے بھائی کومناتے ہوئے کہا۔ " بر بعائی! مجصآج بھی وہ ہی کھیلنا تھا۔" ابدال نے منه بسورتے ہوئے کہا۔

"اجِماآ وُوہ ہی کھیلتے ہیں۔" بلال نے دوستانہ انداز

" کیا بدماشیاں مور بی ہیں؟" کینٹن شہر یار نے كرے كے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے يو چھا اورساتھ ہی طائرانہ نظر کمرے کی اہتر حالت پر ڈالی جو اُن دونوں کی دھینگامشتی کے بعد واقعتا میدان جنگ کا منظر پیش کرر ہاتھا۔

" بایا! بھائی ہمیشہ مجھے کماعدو بنا دیتا ہے اور خود پائلٹ بن کر جہاز پر بیٹھ جاتا ہے۔ "ابدال نے بلال کو بولنے کاموقع دیئے بغیر ہی شکایت لگانی۔

شہر یار کی باران دونوں کے درمیان ہونے والی اس لرائى كوحل كرواچكا تھالىكى آج بھى موضوع لرائى يەبى تھا۔ وہ منتے ہوئے دونوں کوساتھ لے کرصوفہ پر بیٹھ

اچھاتو کیاآپ کو پائلٹ بنتا ہوتا ہے؟" شہریار نے ابدال کواپنے اور قریب کرتے ہوئے ہو تچھا۔ د نہیں مجھے تو ڈاکٹر بنیا ہے۔'' ابدال نے اس بار اطمینان سے جواب دیا۔

"اوريس فوجي بنول گاآپ كى طرح كيكن آرى ميس نہیں ائیرفورس میں جاؤں گا۔'' بلال نے بھی گفتگو میں

''اچھاٹھیک ہےآپ فلائیر بنتا۔''شہریارنے بلال كے سينے پرانگی رکھتے ہوئے كہا۔

"اورآپ ڈاکٹر بن کر زخی فوجیوں کی دیکھ بھال كرنا-"اب أس نے ابدال كے سينے يرشهاوت كى انكلى رکھتے ہوئے کہا۔

"بابا کیا فوجی کوبھی چوٹ لگتی ہے؟ کیا وہ بھی زخمی ہوجاتے ہیں؟" بلاِل نے بے بھینی سے سوال کیا۔ "جی بیٹا! بھی بھی وحمن اس طرح وار کرتا ہے کہ فوجی بھی زخمی موجاتا ہے اسے بھی چوٹ لگ جاتی ہے

. حجاب ۱۹۵ ۱۹۰۰ دسمبر ۲۰۱۵ م

Section



ے استضار کیا 'جوٹی دی دیکھنے میں مشغول تھے۔ ''جی میں نے کرلیا۔'' چھوٹے علی نے جواب دیا' بڑا ولی ہنوز ٹی وی پر نظریں جمائے کارٹون دیکھنے میں غرق تھا۔

"ولی تم نے؟" منزہ نے اب بلاواسطہ ولی سے پوچھار

''جی۔''اس نے مختفر جواب دیا' نظریں اب بھی ٹی دی پر خیس۔

''چودہ سال کے ہوگئے ہو پھر بھی چھوٹے بچوں کی طرح کارٹون دیکھتے ہو۔'' منزہ نے بیٹے کی محویت توڑنے کی کوشش کی تھی۔

علی اب منزہ کی گود میں بیٹھی ماہم سے کھیلنے کی کوشش کرنے لگا'اپنی نین سال کی بہن اسے گڑیالگتی تھی جس

کے کھیلنے کووہ ہروفت تیارر ہتا۔ "ای آپ نے کہا تھا مجھے نیا یو نیفارم دلا کیں گئ

"اُف....ميرے ذہن ہے بالکل نکل گيا۔"منزہ انتقال مناب

نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کلامی گی۔ ''موٹا میں بھول گئی' ہیں کہ ہیں یہ ویسکیل میں

''بیٹا میں بھول گئ آپ کو پتا ہے نہ اسکول میں بہت کام ہیں اس لیے یادہی ہیں رہا۔''انہوں نے اب

علی کوسمجھاتے ہوئے کہا۔

منزه ایک جی اسکول میں بائیولوجی کی ٹیچر تھیں اس

پھراسے در دبھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی لیکن وہ ہار نہیں مانتا "سنجلتا ہے اور کھڑ ہے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔" شہریار نے آ ہمتگی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں غورسے اپنے بابا کو سنتے رہے۔ دونوں غورسے اپنے بابا کو سنتے رہے۔

"اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے نا بابا کل ملتان جارہے ہیں آپ لوگ ماما کو تنگ نہیں کرنا۔" شہریار نے اچا یک یادآنے پر موضوع کو تبدیل کیا۔

وہ پاکستان آرمی میں کیپٹن تھا' کام کی نوعیت کی وجہ سے اس کا متباولہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا آج کل وہ اسے شہر پشاور میں ہی تھا لیکن اسے اچا تک ملتان فرانسفر کر دیا گیا تھا۔ فرانسفر کر دیا گیا تھا۔

دونہیں تنگ کریں گے۔ ' دونوں نے یک زبان کما

''کٹر بوائز .....'' شہریار نے دونوں کو چکارتے ہوئے کہا۔

، رسے ہوں۔ ''سارہ بھئی اب کھا تا لگادو۔''شہر یارنے اپنی بیوی کوآ واز لگائی۔

"جی لگارہی ہوں۔" کچن کی طرف سے سارہ کی آوازآئی۔

₩....

15 ديمبر 2014 pm----2014 9:

ان است دونوں نے اپنا ہووم ورک مکمل کرلیا؟'' منزہ است کے اپنا ہودم ورک مکمل کرلیا؟'' منزہ است کا است کا ایک میں ا

🗨 🗓 🚉 چھوٹی بیٹی ماہم کو گود میں لیا اور دونوں بیٹوں

حجاب ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ دسمبر ۲۰۱۵

حذیفہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ''پر بھی گئی ہے مما!'' حذیفہنے فورا جواب دیا۔ " حذیفہ تو بہادر بچہ ہے نہ سردی سے کیوں ڈرتا ہے؟"اس نےابات پکارتے ہوئے کہا۔ " صدیفہ بہت بہادر ہے۔" اس نے نہ جائے ہوئے بھی کہا۔

''چلوابسوجاؤ'سونے سے پہلے کی دعا پڑھو۔''وہ اینے یا بچ سالہ بیٹے کا ماتھا چوہتے ہوئے سونے کی دعا ردهانے لگی۔

## 

16 وتمبر 2014 am ----- 7:15

"بابا! جب میں اسکول سے آجاؤں گا تو مجھے لیے ائٹیشن دلانے لے جائے گا۔'' بلال نے ناشتے کی ٹیبل يسلاس كهاتے ہوئے كہا۔

"بلال جب آپ اسکول سے واپس آؤ کے بایا جا چے ہوں مے۔"شہریار کے بجائے اس کی بیوی سارہ نے اینے بیٹے کوجواب دیا۔

"اوہوا چھا..... پھر جبآپ واپس آ جا تيس تو دلا ویجیےگا۔' بلال نے سویتے ہوئے کہا۔

"بابا آپ واپس کب آئیں گے؟" ابدال نے دودھ کے گلاس کو ناپسندید کی سے پرے مثایا اور کہا۔ ''بيە ميں آپ كوتب بتاؤں گا جب آپ بيدووھ كا گلاس ختم كراو محے-"شهريار نے اسے دودھ كا گلاس پرے کرتے ہوئے و کھے لیا تھا۔ ابدال نے منہ بناتے

ہوئے گلاس منہ سے لگالیا۔ "من بندره يا بيس دن بعد آجاؤل گا-"شهريارني متكراتي ہوئے كہا\_

"میں آپ کومس کروں گا۔" ابدال کے بجائے بلال نے کہا۔

"میں بھی آپ سب کومس کروں گا۔" شہر مارنے تنول كود يكحته موئ كهااورساته ابدال كامكال تحينجاجو گلا*ں حتم کرنے میں معروف تھا۔* 

ہی اسکول میں ان کے دولوں میٹے پڑھتے تھے اسکول میں ایکزامز ہونے کے ساتھ نویں اور دسویں جماعت کی الوداعی تقریب کی تیار مال جمی چل رہی تھیں ان معروفیات کی وجہ سے اکثر اوقات وہ اہم کام بھول جانی تحمیل سینئر نیچر تحمیل تو ذمه داریان جمی زیاده تحمیل <u>-</u> ان كے شوہر معروف برنس مين تقعاس كيے زيادہ كام خودمنزه بي انجام دين تحيس\_

"ای کل دلا دیں تا۔"علی نے اپنی ضدنہ چھوڑتے

۔ ہوں۔ ''کل تو مغیمہ ویل پارٹی' ہےیا'اجھادیکھتی ہوں کل مجھٹی کے بعد مارکیٹ لے چلوں گی۔''منزہ نے ماہم کو كاندهے عالماتے ہوئے كورے ہوتے ہوئے كہا اس کی نیند کا وقت ہو گیا تھا۔

"اوکے مام!"علی نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ منزہ جانی میں کل مارکیٹ جاناممکن ہیں ہے بیکام پرسول ہی ممکن تھاوہ ماہم کوسلانے لکیس۔

₩ .....

10:30pm----2014 مبر 2014

"مما میں کل اسکول نہیں جاؤں گا۔" حذیفہ نے آ تھے بند کرنے کے ساتھ ہی اپنی امی ہے کہا۔ " كيول بيا؟" نازيدك باته حذيفه كوتعيكت موئ

" مجھے سردی گلتی ہے۔" حذیفہ نے اپی طرف سے بہت مخموس وجہ دی تھی اسکول نہ جانے کی۔ نازیہ بیٹے کی معصومیت برمسکرادی۔

حذیفہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا' شادی کے دس سال بعد بہت دعاؤں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔اس کی زندگی كامحور تعاحذ يف.! وه جوكهتا وه ضرور مان ليتي تعني كوئي اور خواہش ہوتی تو پوری کردیتی لیکن ہے وجہ چھٹی ہے وہ حذيفه كواس كاعادى تبيس بنانا جامتي عى\_

📲 🔭 چھا ہیں اپنے بیٹے کو دوسوئٹر پہنا وُں گی مفلر بھی العلى المال المال

حجاب ۱94 سسد ۱۹۹۰ میرد ۱۰۱۵



021-35620771/2

0300-8264242



16 دنمبر 2014 ..... 7:30am

"مما ..... " حذيفه نے اينے ننھے باتھوں سے نازیہ کے دویے کا پلو تھینچتے ہوئے اپنی طرف متوجہ كرت كي كوشش كا-

''جیمما کی جان۔'' نازیہ نے اس کی طرف دیکھیے بغیر جواب دیا وہ اللے ہوئے اعدوں کے حصلکے اتار رہی

"ممامين چھٹى كرلول آج كى؟" حذيفه نے رات والی پات د ہرانی۔

''ممابسآج کی۔''حذیفہنے وہی بات کی۔ '''نازیہ پھرانڈے جھیلنے لی۔ ''مما.....'' اس نے پھراس کا دویٹہ تھیٹیا۔''مما پليز-'وه منت اجت پراترآيا۔

" كروا وے نہ چھٹى بتر كو۔" حذيفه كى دادى نے و کین میں داخل ہوتے ہوئے کہا وہ کافی در سے مال منے کی گفتگوس رہی تھیں۔

"امال جان! ضد بوری کروں گی تو روز ضد کرے گا ویسے بھی اس کے پایانے کہاتھا چھٹی نہ کرداؤں۔"اس نے اینے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ امال جان کوئی

''چلآ میرایتر'میں تجھ کو یو نیفارم پہنا دوں۔''امال جان نے پوتے کو بیار سے کہا۔ حذیفہ اینے ننفے ہاتھ کو دادی کے ہاتھ میں تھا تا ہوا بین سے باہر جانے لگا۔ "مذیفه....." نازیہنے اے یکارا۔اس نے رخ موڑ کر مال کو دیکھا' روٹھے روٹھے سے بیٹے پر اسے بہت پیارآ یا۔

"آپانڈا کھاؤ کے تو آپ کی طاقت بڑھ جائے کی پھرآ ب کوسردی بھی نہیں گئے گی۔''اس نے کہا۔وہ مجم بولامين بس ملكے ہے مسكراديا۔ من المان من كروادول كى-"نازىيىنى سوچا-

حجاب...... 195 ....دسمبر ۲۰۱۵ .

₩....₩

16 دنجر 2014 و

اسکول وین ورسک روڈ پٹاور کے مشہور اسکول "آری پلک اسکول (اے بی ایس) کے سامنے رک ممل وین سے بچ شور مچاتے اسے بیک کی باکس اور تحرماس سنبیالتے اتر رہے تھے۔ منزہ بھی ان کے درمیان سے جعلی ہوکی تکلیں۔

''احتیاط ہے۔'' انہوں نے علی کوجلد بازی میں اترتے ویکھالو تنہیہ کی۔

وہ پہلے ہی دواسٹیپ سے چھلا تک لگاچکا تھا' وہ اس حرکت بربس اے مور کے رہ گئیں۔اس کی شرارتوں بر اس دفت وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں علی تھیں۔ "دلى اكر مجمع دير موجائ تو آپ چمو في بعانى کے ساتھ وین میں ہی کھر آ جانا۔" انہوں نے علی کے كاندهول يربيك لفكات موع ولى كآرام سيسمجمايا "اورعذرابواے كہنامام كاخيال رمين جب تك میں شآجاؤں وہ کھر بربی رہیں۔"انہوں نے ماہم کے ليركمي جزوتي آيا كانام ليا-

"اوك اى! آپ كو بهت در موجائے كى كيا؟" اس نے جواباسوال کیا۔ " كچھ كيہ نبيل عتى آپ كے ساتھ آؤں كى يا بعد

ميں ليكن آپ كمر چلے جانا۔ 'أنهوں نے مختصر لفظوں ميں بات سمیٹی۔

"باباً من بعائى سے بعى بہت زيادہ اچھا بچہ مول نا؟" كوكى بجد بولا تھا\_منزہ نے دائيں جانب ديكھا تو دو بےاے بی ایس کے بونیفارم میں ملبوس اسے والد کے ساتھ اندر داخل مورے تھے۔ان کے والد آرمی کے یو نیفارم میں تصوه دلچی سے بچوں کود کھنے گی۔

"ہاں بھائی ہے بھی زیادہ اجھاہے میراشیر۔"آری کالباس پہنے اس محص نے اپنے چھوٹے بیٹے کے بال معيرتے ہوئے کہا۔

الماركاني كالمراجي المحاجم كالمحاجم المحاجم ال

تھا۔ انہیں وہ ولی جیسا لگا' خاموش طبع' کوئی ڈیمانڈ نہ كرنے والا فرمال بردار بجہ جبکہ چھوٹا بچے علی جیسا شوخ چنچل چبکتا ہوا ہر بات میں بھائی ہے آ کے نکلنے کی جنتو كرنے والا \_ان دونوں كود مكھ كروہ مسكراديں پھرتيز تيز قدموں سے اسکول کی عمارت میں داخل ہو کئیں علیٰ ولی پہلے ہی اندرجا چکے تھے۔

₩.....₩

اے بی ایس کا آرڈیٹوریم سبراورسفید یو نیفارم میں ملبوس بچوں' بچیوں اور لڑ کے لڑ کیوں سے بھرا تھا۔ کوئی ایک بھی سیٹ خالی نہ تھی۔ بچوں کا بو نیفارم خاص طور پر پاکستانی برچم کے ہم رنگ تھا'اجلاسفیداور ممراسبز یوب لگنا تھا بہت سارے جھنڈے ایک دوسرے میں مرحم ہو گئے ہوں۔ مختلف رنگ کے گاؤن پہنے ٹیچرز اپنی بوزیش بر کھڑی ڈیوئی انجام دے رہی تھیں۔ بچول کو چپ کرواتی جگہوں پر بٹھاتی اور مختلف ہرایت ویق

معروف دکھائی دے رہی تھیں۔ آڈیٹوریم کے سرے پر سبح اسٹیج کے وسط پررکھے روسرم پرآ کراب تیچرز باری باری اینے خیالات کا اظہار کررہی تھیں۔ اس کے بعد بچوں کو اینے ٹیبلؤ تقریریں اور دیگر پردگرامز جوانہوں نے ترتیب ویے تع پش کرنے تھے۔

"مانی و ئیراسٹوونش ....." روسٹرم پر کھیری شستہ انكريزى بولتى ہوئى مىں منزەكل كى آ دازا كھرى تھى۔

''تُو ڈے دِي آ رہيتھر ڈ فار....'' ابھی وہ اپنا جملہ پوراجمی نه کریائی تحیس که بال کا داخلی دروازه ایک دهمک سے کھلا تھا' اور جار سکے افراد پاک آ رمی کا لباس پہنے دروازے سے داخل ہوئے تھے منزہ فیصلہ ہی کررہی تھیں کہ کچھ بولیں یا کچھ بوچھیں جب ہی انہوں نے این کنوں کارخ طالب علموں کی طرف کردیا۔

دباژ..... دباژ..... دباژ..... دباژ..... فضا میں کولیوں کی آ واز کو نجنے لگی جیجے بچیاں چینیں مارتے ادھراُدھر جان بچانے کے لیے بھا گئے لگے۔ساری

سانحه پشاور برایک برسوزنظم مير يمولا! تیری ارض پاک پدید ماجرا کیا ہے؟ تیری کا تنات میں فتنہ ونساد کا سلسلہ کیا ہے؟ لہیں برے ظلمتوں کی قید میں ت<sup>و</sup> بتی بنت حوا کہیں پر ہیں اڑتی لاشوں کی ریزہ ریزہ بوٹیاں بہیں بر ہیں درند نے نوخیز پھولوں کومسلتے ہوئے رِیگ حیاتی کویدرنگ کرتے ہوئے للشن حیات کوم کی آگ لگاتے ہوئے خون کی بہتیں بہاندیاں بہاتے ہوئے باپ کے باز و کا منتے ہوئے مير مولا! حالات دہر پیغمز دہ ہے ہرآ تکھ بے چین پدر ماور کاول شکت بین کرتاہے چھڑے ہوئے چھولوں سے ملنے کورڈیٹا ہے امیرسلطنت سے قوت کویائی سے محروم زبان بر فریاد کرتی ہے اوربار پارکرتی ہے ہارے کلشن حیات کے نوخیز گلوں کی کلکاریاں واليس لأدو هارى اجزى بجھى آئھوں بيں امپير كى لوجلا دو ہارے بیج جمیں واپس لا دو آه! ها بي نيج جميس واپس لا دو میرے مولا! میری اس دھرنی کو پھر سے کہوارہ خوشیوں ومسکراہٹوں کا چمن بنادے آتمین سامعه ملک پرویز .....خان بور نبراره

16:مبر 2014..... 10:10 am

4th کلاس کے تمام بچے اپنی اپنی کا پیوں پر جھکے میتھ کا نمیٹ دے رہے تھے۔ بلال بھی تیز رفتاری سے میتھ کے سوال حل کرنے میں لگا ہوا تھا' اس کا پیندیدہ سجيك بي ميته تفارا جا نك كراؤنڈ سے شور كي آ وازيں

میچرز خوف زده سی بچوں کو اور خود کو بچانے کی کوشش

منزہ حیرت وغم سے بھٹی بھٹی آ محصول سے بیمنظر دِ لِيُصِيْلِينَ ان كا دماغ ما وُف ہو چكا تھا۔ اِجا نگ ایک گرم لوہے جیسی کو لی ان کی بائیں کہلی کوآ کگی درد سے ان کے چیرے کے تاثرات بدلے تھے حیرت کی جگہ تکلیف نے لے لیکھی۔وہ اپنی پہلی کوتھا ہے وہیں اسلیح کے فرش بر گر کمئیں ان کی نظریں گرنے کے بعد بھی ہال برنکی ہوئی تھیں۔ کچھ لیج پہلے کا منظر موجودہ منظرے يكسر مختلف تفام يملي بال مين برسكون خاموشي هي اب انساني چيخ و پکاريمي \_ پهلے پورا بال صاف تھرا تھا اس مين أيك خاص لقم وصبط تفا اب اس نقم وصبط ي جُكه ..... چکہ جگہ بھری تریق معصوم بچوں کی لاشوں نے لے لی تھی۔ ماحول کی چینی خوش بوکا تبادلہ اب بارود کی نا گواری بوہے ہو گیا تھا۔

'' وہشت گرو .....'' ان کے ذہن میں ایک لفظ گونجا۔ ان میں سے نین آ دمی ہال سے باہر جا چکے تھے جبكه أيك و بين ره گيا تها' دفعتا اس كا باتھ اپن شرك كى اندروني ستحركت كرفي لكااورايك زورداردهما كمهوا ہر جگہ دھواں دھواں ہو گیا اس نے اپنے سینے پرنصب بارودكوا يكثوكرديا تفايجيخول كاسلسله مزيد شدت اختيار كر كميا اور پھر ايك دم خاموثى حيماً كئ منزه كوسوائے کالے دھوئیں کے کچھ دکھائی جیس دے رہا تھا ان کا ذہن ماؤف ہونے لگا۔

أنبين على ولى اور ماجم يادة نے لگے .....وه كيے مول کے ....میرے بغیران کا کیا ہوگا؟ مجھے علی کو یونیفارم ولانا تعا ..... ولى تو بابركا كهانا بحى تبيل كها تا ..... ماجم میرے بغیر کیے رہے گی .... سوچیں گڈیڈ ہونے لکیں ا انہوں بنے کلمہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ان کی سائسیں ا کھڑنے لگیں اور آئیمیں دھیرے دھیرے بند ہونے



Seeffon

حجاب ..... 197 ....دسمبر ۲۰۱۵ .

آن آئیں نیچ ایک دوسرے کی شکل دیمنے گے سب
کی آنکھوں میں سوال تھا اچا تک دھاکے کی زور دار
آوازآئی اور شور بڑھ گیا۔ بیچ بے چینی سے اپی جگہوں
سے اٹھ گئے ان کی مس انہیں ڈیک کے بیچ چھپنے کا
کہنے گئیں وہ خور بھی ہراسال تھیں۔اچا تک کلاس میں دو
تین افراد وافل ہوئے اور ان پر اندھا دھند کولیاں
جلانے گئے۔ پہانہیں وہ کیا کیابول رہے تھے بلال کو بچھ
کہنے آیا شاید عربی بول رہے تھے انہوں نے ایک ایک
کرکے ہر بیچ کے سینے میں کولی اتارنا شروع کردئ
بلال خوف سے ان کود کھنے لگا۔

''انہوں نے تو بابا جیسا یو نیفارم پہن رکھا ہے پھریہ ہمیں کیوں مارر ہے ہیں؟''ایک کو لی اس کے سینے میں بھی لکی اور وہ لڑ کھڑا کر کر پڑا۔اس کے تمام دوستوں کی لاشیں وہیں آس پاس بھری پڑی تھیں' خون سے فرش سرخ ہوگیا تھا۔

کانی کے کھلے صفح پر وہ سوال جو وہ حل کر رہا تھا وہ غیر طل شدہ ہی تھا۔۔۔۔ نامل ۔۔۔۔اب اس سوال کوغیر حل شدہ ہی رہنا تھا اسے کوئی حل نہیں کرسکتا تھا۔اس کی آتھوں میں ایکے سوالوں کی طرح غیر حل شدہ ہی رہنا تھا۔

₩ ₩ ₩

10:20----2014 716

"کلمہ پڑھو...." اس آ دمی نے تمام بچوں کو چیخ کرکہا۔" میں کہتا ہوں کلمہ پڑھو..... ورنہ ایک ایک کو تھون کریکہ دوا مگا "دور دمی دیاڑا

ر بها میں ہوں ہوں سے پر رہستاور مہ بیت ہیں ہو بھون کرر کھ دوں گا۔' دوآ دمی دہاڑا۔ حذیفہ سہم گیا' اس نے بھی کسی کو اس طرح چیختے نہیں سناتھا' پاپاتو بہت پیار سے بات کرتے تھے۔ ''کلمہ پڑھو۔۔۔۔'' اب دوسرا آ دمی بولا تھا۔ بچے خوف زدہ سے انہیں تک رہے تھے۔

''کون ساکلمہ .....''حذیفہ نے دل میں سوچا۔ ''مجھے تین کلمے آتے ہیں' مس نے یاد کروائے تھے

ليكن مس توكهتی ہیں.....''

"پہلاکلمہ سناؤ ..... دوسراکلمہ سناؤ۔" اب وہ آ دی
بچوں کو ڈائنے گئے پھر آپس میں پچھ دیرا پی ہی زبان
میں بات کرکے اپنی بندوقوں کو ان کی طرف کرنے
گئے۔ حذیفہ اور دوسرے بچے رونے گئے اور چیخنے
گئے۔حذیفہ کی آ داز کو اس کے ماتھے پر آگئے والی کو لی

نے ہمیشہ کی لیے بند کردیا تھا۔ وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہا مجھ کؤ میرا بیٹا بلایا تھا

خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ حدال تم جمتی تھیں ال دار سے آ گیا تھا وہ

جہاں تم چومتی تھیں مال وہاں تک آگیا تھا وہ ہاں تم چومتی تھیں

11:00am ---- 2014ريمبر 11:00am

''ہیلوسمیرا.....تم نے ہادیہ کا ایڈمیشن کس اسکول میں کروایا ہے؟''سمیرا کی دوست نے فون اٹھاتے ہی اس کی بیٹی کے ہابت سوال کیا تھا۔

"ابھی داخلہ بیں ہوا آج شمیث دیے گئی ہے آرمی پلک اسکول میں ابھی تو اسے ڈراپ کیا ہے تھوڑی در میں کی کروں گی۔ کیوں خیریت؟"اس نے اپنی دوست کو تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں سوال

" " "میراتم نے ٹی وی نہیں دیکھا.....تمہیں کے نہیں پتا کیا؟" دوست کی پریشان کن آ واز فون سے ابحری ساری ایمبولینس فوجی گاڑیاں سول گاڑیاں میڈیا کی وینز .....ایک رش سالگا ہوا تھا۔اس کا دل زورز ورے دھڑ کئے لگا' آ نسوؤں کی روانی مزید بڑھ گئے۔ رکشہ اسکول کی عمارت کے سامنے تھا' سامنے کے مناظر دل دہلا دینے والے تھے' ماں باپ روتے پیٹے ہاکان ہورہ تھے۔ درد و کرب میں جتلا بچ چیختے چلاتے اسٹر پچرز پرآ ڈے ترجھے ایمبولینس میں ڈالے جارہ تھے۔ بچوں کے لواحقین اور دوسرے ماں باپ اپ لا پتہ بچوں کے لواحقین اور دوسرے ماں باپ اپ اپ تھے۔ پاکستان آ رمی کے نوجوان بچوں کو وین میں بٹھا رہے تھے۔ ور باقی مرنے والے بچوں کے لواحقین کو میں اس بات کی تیاری کررہے تھے اور باقی فوجی میں بٹھا کو وین میں بٹھا میڈیا کو اور دیگر کو اسکول کے اندرجانے سے دوک رہے میڈیا کو اور دیگر کو اسکول کے اندرجانے سے دوک رہے میڈیا کو اور دیگر کو اسکول کے اندرجانے سے دوک رہے میڈیا کو اور دیگر کو اسکول کے اندرجانے سے دوک رہے میڈیا کو اور دیگر کو اسکول کے اندرجانے سے دوک رہے میڈیا کو اور دیگر کو اسکول کے اندرجانے سے دوک رہے

"اندازے کے مطابق شہید ہونے دالے بچوں کی تعداد تقریباً 130 ہے اس تعداد میں زیادتی کا بھی امکان ہے اور است کہتے سناتھا۔
وہ بھٹی بھٹی دہشت زدہ آ تھوں سے ان بھرے مناظر کود کھے رہی صحافی کی آ واز پروہ ہوش میں آئی۔ مناظر کود کھے رہی محافی کی آ واز پروہ ہوش میں آئی۔ سامنے ایے پی ایس کی پرشکوہ عمارت اپنی ہے آ برو پر مائم کناں تھی وہ شدید ہے جینی کے عالم میں عمارت کی مائم کناں تھی کی لیکن طرف بروسی بہیں اس کی شہرادی کی قید میں تھی لیکن طرف بروسی بہیں اس کی شہرادی کی قید میں تھی لیکن است سیکیورٹی اہلکاروں نے اندر جانے سے روک ویا

''میری بچی..... ہادیہ میری بٹی .....'' بے ربط سی آ داز ادر جملے اس کے منہ سے نکلنے لگے لیکن کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جاسکتا اس لیے اسے بھی رو کے رکھا گ

" بلیز میری بیٹی اندر ہوگ ..... وہ پھر بولی اور گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اسٹر پچرز پرزخی اور شہید بچوں کولا یا جار ہاتھا۔وہ ہرنچے کواس امید پردیکھتی کہ یہ ہادیہ ہوگی پھراس کی متلاشی نگاہوں کواس کا ہدف " در کیانہیں ہا؟" اسے تشویش ہوئی۔
دوست نے تھہر تھہر کر اسے بتایا۔ سمیرا کے ہاتھ سے
دوست نے تھہر تھہر کر اسے بتایا۔ سمیرا کے ہاتھ سے
ریسیور چھوٹ کیا۔ اس کو یقین ہی نہیں آر ہاتھا ایسا کیے
ہوسکتا ہے ابھی تو وہ ہادیہ کواسکول چھوڑ کرآئی تھی۔ اس کی
اکلوتی بٹی۔۔۔۔آنسووں کا کولہ اس کے حلق میں اتر نے
لگا۔ مردہ ہاتھوں سے اس نے ٹی وی آئ ک کیا تھا۔ اس کی
دوست کی دی گئی خبر ہے تھی۔

"دهما كه .....اسكول ..... بريكنگ نيوز ..... د بهشت گرد ..... انتها پسند ..... تا افراد ..... پاک فوج ..... پتا نهين نيوزاينكر كيا کچه كهه ر با تفا؟ سب الفاظآ پس ميس گذند مور ہے تھے۔

₩.....₩

16 وتمبر 2014 ---- 11:50

فلیٹ ہے نکل کرروڈ سے بھٹکل اس نے رکشہ پکڑا تھا'نہ چا در کا ہوش تھانہ کپڑوں کا۔رکشہ والا بھی اسے اس حاوثے کے بارے میں بتار ہاتھا لیکن اسے ہوش کہاں تھا جو وہ سنتی۔اسے ہادیہ بہت یا دا رہی تھی اس کی معصوم بچی اس کی باتیں یا دا رہی تھی' اس کا دل چاہ رہا تھا بس ابھی کوئی ہادیہ کولا کراس کی گود میں دے دے اور وہ ہنستی مسکر اتی اس کے گلے لگ جائے اس کا ول بڑنے لگا۔ مسکر اتی اس کے گلے لگ جائے اس کا ول بڑنے لگا۔ ''ہادیہ ……''اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔

کل بی تو وہ ضد کرے اس کے ساتھ اسٹیشنری شاپ گئی تھی مختلف چیزیں لینے میں آئے تھی کارپنیل ریر اسکیل ایک جس پر اسکیل ایک بیارا سا بنگ کلر کا اسکول بیگ جس پر اس کی فیورٹ کارٹون کر ٹیکٹر''ڈو ورا'' کی تصویر بنی تھی اس پر''ہیلواسکول ..... بائے ہوم'' لکھا تھا اور نے شوز بھی لیے تھے حالانکہ آج بس ایڈ میشن ٹسیٹ تھا لیکن بہت ایکسائڈ تھی۔

اس کی سوچیس ایمبولینس کی آ داز سے منتشر ہوئی سیل اسول کی داخلی حدود شروع ہو چکی تھیں۔ بہت

**حجاب......** 199 .....دسمبر۲۰۱۵ء

مل كميا تعاليكن ماديه جس حالت ميس تحى ..... كاش وه اسے ندد يكھتى۔

اسٹر پچر برمردہ حالت میں پڑی اس کی پچی خون میں نہائی ہوئی تھی اس کا دل سیٹنے نگا اپنی تھی پری کواس حال میں دیکھ کراس کی روح آ ہتہ جسم میں مرنے کی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آ تکھیں موندے ہوئے کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ طالموں نے اس کے چھوٹے سے بدن کو کولیاں سے چھلنی کر دیا تھا۔

د بواندواراس کی طرف بھاگ کروہ اس کے اسٹریچر
تک پیچی تھی اس نے اس کے شوز سے پیچانا تھا جواس
کے ایک پیر میں تھا دوسرا پتا نہیں کہاں تھا۔ اس کے
لیے چینیں روکنا محال ہوگیا تھا وہ دہاڑے مار کررونے
لگی اورو ہیں گھٹوں کے بل بیٹھتی گئ۔وہ وہ ہاں کیلے ہی
ماتم کنال نہ تھی نہ ہی اسکیے اس کی ہی گودا جڑی تھی۔
دہاں موجود ہر تحض ماتم کنال تھا ہم آ نکھا شک بارتھی ہر
مال کی گودا جڑی تھی ہر طرف لاشیں تھیں سسکیاں تھیں
اور بے بی تھی۔

16 دسمبر 2014 ..... 5:30

''حذیفہ....''نازیہنے دحیرے سے پکارا ٔ حذیفہ نے کوئی جواب نہ دیا۔

" حذیفه ..... "اس باروه زور سے بولی تھی جواب

''حذیفہ اٹھو۔۔۔۔حذیفہ۔۔۔۔میرے بچ۔۔۔۔۔ایک بار اٹھ جاؤ میری جان! اٹھو حذیفہ۔۔۔۔'' نازیہ سامنے پڑے حذیفہ کے بے جان وجود کو جنجوڑنے گئ آس پاس بیٹھی عورتوں نے اسے روکنے کی کوشش کیا۔

ی منتیب کی بیٹا..... ایک بارمما کو دیکھو حذیفہ....." وہ ہذیانی انداز میں چلانے کی۔

میرا قصور ہے..... میرا قصور ہے..... بیاتو منع اسکول کی چھٹی کروں گامیں نے منع کیا تھا

مچھٹی ہے ..... 'وہ اب آس پاس بیٹھی عورتوں کو بتانے گئی۔سب کی نگاہوں میں اس کے لیے دکھ اور ترس کی ملی جلی کیفیت تھی۔

نازیداب صدیفه کا ماتھا چومنے گی جو پٹیوں سے لیٹا ہوا تھا اورخون کی وجہ سے اب بھی وہاں سرخی موجود تھی ہیں حال اس کے بدن کا تھا جگہ جگہ زخم .....خون آلود

پین میں بیٹا! اٹھو نہ سے بہت پیار کرتی ہیں بیٹا! اٹھو نہ سے بہت پیار کرتی ہیں بیٹا! اٹھو نہ سے بہت پیار کرتی ہیں بیٹا! اٹھو صدیفہ سے ہاتیں کرنے گئی۔ اپنی متاع حیات سے ہاتیں کرنے گئی جس میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ دس سال کی منتوں دعاؤں سجدوں اور روزوں کے نتیج میں ملنے والے اس انعام کوالٹدنے واپس لے لیا تھا۔

" ''حذیفہ جواب دونا بیٹا ……'' وہ بے بس سے پھر رونے گئی' عورتیں جانتی تھیں اسے سمجھانا بے کار ہے وہ ابھی حواسوں میں نہیں تھی۔

''حذیفہ .....حذیفہ .....' وہ پھر پکار نے گئی۔ ابیا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے حذیفہ کو پکارا ہواور اس نے جواب نہ دیا ہو وہ جہاں بھی ہوتا اس کے پکار نے بر دوڑا چلاآ تا۔ پلٹ کرد یکھٹا یا مسکرا تا تھا اس نے جوابا مسجونہ کہا' ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ نازیہ آج اس کے اسکول گئی تھی اسے لینے' چھٹی میں وہ اسے لینے جاتی تھی لیکن آج پہلی بار وہ خالی ہاتھ واپس آگئی تھی' ایسا بھی پہلی بار ہوا تھا۔

میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہوا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے سیسی ہوا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے سیسی ہولی نے زندگی میں پہلی مارکسی مرد سرکو د مکھا تھ

ولی نے زندگی میں پہلی بارسی مردے کو دیکھا تھا' سفید کفن میں لپٹا اس کی ماں کا مردہ وجود.....وہ چودہ سال کا تھااپی چودہ سالہ زندگی میں اسے بھی بہتجر بہنہ

حجاب..... 200 .....دسمبر ۲۰۱۵ .



ہوا تھا کہ کوئی مرتا کیے ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والوں کے محر والے کیا کرتے ہیں کیے رہتے ہیں ا لیے جیتے ہیں۔

مال كيكن ايني چوده ساله زندگي ميس په تجربه ضرور موا تھا کہ قیامت کا ٹوٹنا کے کہتے ہیں۔ وہ قیامت جوآج اس نے اسکول میں دیکھی اس کے کلاس فیلوز اس کے آ مے دم تو ار بے تھے اور وہ بے بی سے انہیں دیکھر ہا تھا۔ بے بی کا احساس بھی چودہ سالہ زندگی میں اسے پهلی بار جوانها\_ جب وه نامعلوم درنده صفت انسان اس کی کلاس میں داخل ہوئے تو وہ ڈیسک کے نیچے چیکے ہے بیٹھ گیا تھا پھر گولیاں چلنا شروع ہوئیں چیخ ویکارکی آ دازیں آئیں چرسب کچھ ساکت ہوگیا۔اس نے ڈیک کے نیچے سے کچھ بوٹوں کوگروش کرتے دیکھا تھا جوبچوں کی لاشوں کوشول رہے تھے کہیں کوئی زندہ ندرہ جائے۔اس کے کلاس میں اس وقت کم نے تھے آ دھی كلاس سائنس ليب بيس كنى موفى حمى جب ايك آوى اس کے قریب آیا تو وہ دم سادھے پڑا رہا' اس نے اسے بندوق کے دہتے سے دو تین بارضر بیں لگا تیں بمشکل اس نے اپنی سی قابو میں کی پھروہ آ دمی اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا۔ پھر لوگوں کے بھا گنے دوڑنے کی آوازیں آئين كوئي چيختار ہاكوئي چلاتار ہا۔ كوليوں كا تبادله موا بم دها كه موااور كئي ساعتيں گزر كئيں وہ ايسے ہی خاموشی ہےاہیے دوستوں کے پیچ لیٹار ہا۔ دومہر بان ہاتھوں نے

وہ بی دومبریان یاتھاس کواس کی وین تک لائے وہ تمضم ويريشاني ميس بمعي اردگرد ويكمنا اور بهي آتلهين بند کر گیتا۔ وین میں علی پہلے سے لیٹا ہوا تھا' وہ " بمائی .... بمائی .... کہتااس کے سینے سے لیٹ کیا تھا' پہلی باراس کی بھی آ جھوں سے آنسوجاری ہوئے اوراب وہ اپنی مال کی میت کے تعظیم ایا سوال بناجیما تعالم بھی اینے بابا کو دیکھتا بھی علی کواور بھی گھر میں جمع ئة دارول كوادر سوچما\_

اس نے جھلاتے ہوئے چینل تبدیل کیا تھا' آج ہفتہ دس دن سے زیادہ ہو گیا تھا' سانحہ پٹاور کولیکن ٹی وی پر ہر وقت اس ہی واقعے کو کورت کا ملتی ہے جواسے تخت کوفت میں مبتلا کردیتی تھی۔اس واقعے کے بعد دو تمن دن تک وہ بھی گم صم رہا' رہ رہ کر خیال آتا کہ اگر میرا بچہ بھی ان میں شامل ہوتا تو .....اس کے آگے وہ سوچ نہیں یا تالیکن وہ مطمئن تھا کہ اس کے آگے وہ سوچ میں اس کے پاس اور محفوظ ہیں۔ ٹی وی پراب کی مشہور میں اس کے پاس اور محفوظ ہیں۔ ٹی وی پراب کی مشہور سیاستدان کی شادی کی افواہوں کی خبر چل رہی تھی' وہ دلچیتی سے اس خبر کود کھنے لگا۔

'' سنیں' میرا ُ ڈرامہ لگادیں نا ۔۔۔۔'' اس کی بیوی دویٹے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی ٹی دی لا وُئے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ڈرامہ کے بجائے کوئی غیر ملکی فلم لگا کر ۔ مکہ: م

" " " بوی بولی ده آج این بیر کون میں جانا ہے مجھے۔" اس کی بیوی بولی ده آج اپنے بچوں کی فرمائش پر پڑا بینا رہی تھی جو کہ ابھی اپنے والد کے ساتھ بورے دن کی آؤ کئنگ کینک کے بعد کھر آئے تھے چھٹیاں تھیں تو گھومنا پھرنالگار ہتا تھا۔

اس کے شوہر نے چینل چینج کرکے اپنی ہوی کا مطلوبہ چینل لگادیا تھا' وہ دونوں انہاک سے ٹی وی د کیھنے لگے۔وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ پچھز خم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا نہ بھرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔زخم بھر جائے تو تکلیف کا احساس کم ہوتے ہوتے خم ہوجا تا ہے جیسے ان کا ہوگیا تھا۔

## ₩....₩

7 جنوری2015..... 6:30pm ''ماما! میرا اسکول کب کھلے گا؟'' ابدال نے سارہ سے سوال کیا۔ '' یا محمد مدارم 'نوس تعدر کنٹ سے گا۔

"بابا مجھے اپنانیا بیک نئ کتابیں لینی پڑیں گی۔اس دن سب مس بلیس ہوگیا تھا۔" ابدال نے تاسف سے

''اگروہ دہشت گردہم بچوں کو مارنے آئے تھے تو امی کو کیوں مار گئے؟اگرامی زندہ ہوتیں تو میں آنہیں بتا تا کہ میں ان آ دمیوں سے ڈرانہیں' کیسے ان کی آ تکھوں میں دھول جھونک کرآیا ہوں لیکن اب کیے بتاؤں گا؟'' اس کی آ تکھیں جھیگئے گئیں۔

پاکیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کیے ماں سے ہیں جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں

میں آنے والے کل ہول وہ مجھے کیوں آج مارے گا یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا تہارا خون ہول نہ اس لیے اچھا لڑاہوں میں بتا آیا ہوں وشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں

28 دمبر 2014 ..... 9:10 am

"آرمی بیل اسکول پٹاور میں ہونے والے دھاکے کے نتیج شہدا کی تعداد 153 ہوگئ ہے۔ یادر ہے کہ 16 دمبر کے دن شخ 10 بیج صوبائی دارالحکومت پٹاور میں شدت پندوں نے ایک بار پھرخون کی ہولی محصلی کہ ہرگلی کو چے سے جنازے اٹھائے گئے۔ عسکریت پندوں نے اسکول میں تھس کر خودش محسکریت پندوں نے اسکول میں تھس کر خودش کوموت کا شکار بنایا جن میں 85 فی صد تعداد طالب کوموت کا شکار بنایا جن میں 85 فی صد تعداد طالب علموں کی ہے۔ پاک آ رمی کمانڈوز نے چار شدت ملکوں کی ہے۔ پاک آ رمی کمانڈوز نے چار شدت اڑالیا تھا جس سے وسیع پیانے پر تباہی پھیلی ڈی بچوں اڑالیا تھا جس سے وسیع پیانے پر تباہی پھیلی ڈی بچوں کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔

دہشت گردوں کا نہم دہم کے امتحانوں کے دوران مختلف چیک پوسٹوں سے گزر کر اسکول میں داخل ہونا سیکیو رٹی ایجنسیوں اور انتظامیہ پرسوالیہ نشان ہے۔شہر میں 12 دن گزر جانے کے باوجود بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔''ٹی وی پر نیوز اینکر پیشہ وارانہ لہجے میں کھیلا ہوا ہے۔''ٹی وی پر نیوز اینکر پیشہ وارانہ لہجے میں

حجاب..... 202 ....دسمبر ۲۰۱۵ .

Section

**''میں بھائی کی طرح یائلٹ بنوں گا اور فائٹر جہاز** سے فائٹ کروں گا۔" ابدال نے سارہ کے باز وکو ہاتھ ہے ہلاتے ہوئے کہا۔

"ابدال!حمهين تو ڈاکٹ<sub>ر</sub> بنتا تھانه....." سارہ حیرت سےایے 9سالہ بیٹے کو تکنے گی۔

"اب بين بنا ....."اس نے دائيں سے بائيں سر ہلاتے ہوئے کہا۔"میں اور بابامل کر دشمنوں کو ماریں عے تاکہ وہ پھر سے اسکول میں آ کر جمیں کولیاں نہ ماریں۔"سارہ یک دم اس کے ہاتھوں کو چو مے گی پھر اسے گلے لگا کردوبارہ رودی۔

شهريارسوچنے لگاوہ ملک رشمن كيونكراينے مقصد ميں کامیاب ہوئے وہ ہماری ایک سل کوختم کرنے آئے تصلیکن اس کوایک نیاعزم دے کر چلے گئے۔اس کا ایک بیٹاشہید ہوا تھااور دوسراموت سے بےخوف ملک وقوم کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ بیان کی سب سے بڑی فکست بھی وہ بلال کو مارتو گئے کیکن اس کے خوابوں کو نہ مار سکے شہر یار کو بلال یادا نے لگا اور نمی

" مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا اب میں جتنا نہ پڑھا وہ سب میرا بھائی پڑھے گا اب ابھی بابا بھی باتی ہے کہاں تک جاسکو گے تم ابھی وعدہ رہائم سے یہاں نہ آسکو کے تم'

"ہم سب کھے نیا لے کیں مے۔"شہریارنے اسے و کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "سارہ چو بہت دریے بلال کی تصویر لیے تحویت ہے دیکھر ہی تھی ان کی ہاتیں س کرچلا کر یولی۔

"اب میں ابدال کواسکول نہیں بھیجوں گی' میراایک بیٹا تو مجھ ہے بچھڑ گیا دوسرا بھی کھودوں کیا؟" نہ جا ہے مجمی سارہ جذباتی ہوکررونے لگی۔

"سارہ! حوصلہ کرو۔" شہریارنے اس کے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا ابدال حرت سےاسے دیکھنےلگا۔ " البيس شهريار! ميس كيي سكون سے بيٹھوں ميرابيثا چلا گیا' مجھے سکون کیسے آئے گا۔'اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔

"ابدال سناتم نے تم اسكول نہيں جاؤ كے" وہ روتے ہوئے بیٹے کوخاطب کرکے بولی۔ "ماما میں اسکول جاؤں گا۔" ابدال سختی سے بولا۔

'' مجھے دشمنول سے بدلہ لینا ہے۔'' وہ دوبارہ بولا۔

"ابدال بیٹا! ماما پریشان ہیں۔"شہریارنے اسے اس کی بھی آتھوں میں اترنے گی۔

"بابا! ماما بھائی کے لیے رور بی ہیں تا میں ان گندے لوگوں سے بھائی کا بدلا لوں گا۔'' وہ بولا۔ شهريارخاموش ربا ساره رونا بحول كراس ديجي كي-''انہوں نے بندوق سے ہمیں مارا نا ہم قلم سے انہیں ماریں گے۔''وہ اپنی رومیں بولنے لگا۔

"بابا بھائی ٹھیک کہتا تھا دشمن پیھیے سے حملہ کرتا ہے بناتا بھی نہیں اور ماردیتا ہے۔وہ مجھے یو چھتا تھاجملہ كرول ادر ميس كهتا تقاابهمي نهيس كرو \_ وه اس وقت رخمن كوماردية توسب في جات نا؟" ابدال نے مجمدن سلے تھیل تھیل میں ہونے والی لڑائی کا حوالہ بتاتے ہوئے کہا۔

"اب میں دشمن کو ماروں گا۔" شہر یار اور سارہ دم كاوها عدد كيورب تفؤه كتني بزي باتنس كرر باتفا



دیکھ لیے۔ ابھی سوئے ہوئے اسے بمشکل پندرہ منف ہی ہوئے ہوں گے کہ عجیب سے احساس سے اس کے حواس بیدارہوئے اس نے پٹ سے تکھیں کھولیں شاہ نوازاں کے بیڈ پراس کے بے حدقریب بیٹھا تھا اور جس احساس نے اس کو آئکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا وہ اپنے چہرے پر اس کے ہاتھوں کا کمس تھا۔ زیب کرنٹ کھا کر بیڈ سے نے اتری اور اپنا دو پٹراس کے ہاتھ کے پیچے سے تھینے کر نکال کرجیے خودکو چھیانے کی کوشش کی۔ نکال کرجیے خودکو چھیانے کی کوشش کی۔ نکال کرجیے خودکو چھیانے کی کوشش کی۔

کے ''اندرسے وہ جنتی خوف زدہ تھی براس خوف کواس نے چرے سے ظاہر نہ ہونے دیا اور بظاہر بہادری سے بولی۔ "ارے جان من کسی ایسے موقع کی تلاش میں تو تھا میں ابات پنہ چلاکہ ج سارے کھروالے انکل سرمد کی بنی کی شادی پر مرعوبیں مجھے پنتھا کہ ندتو تم نے جانے میں دلچیسی ظاہر کی ہوگی نہ لے جانے دالوں نے سوفوراہی برتی بارش کاخیال کیے بغیر دو گھنٹے کی ڈرائیوکر کے تہارے سامنے ہوں۔"شاطرانہ محرابث چبرے پرسجائے وہ بھی اٹھ کراس کے قریب آ گیا۔ بجل کی زور دار کڑنے بھی اس بل سداکی ڈر پوک زینب کوخوف زدہ نہ کر عمی کہ ایک عورت کے لیے عزت جانے کا خوف ہی سب سے برا خوف ہوتا ہے۔اس شیطان کی خواہش پوری کرنے سے یہلے مجھے اس آسانی بجل میں ہی جلا کر خانسر کردینا میرے مولاً دل ہی ول میں شدرگ سے بھی نز دیک اینے رب کو پکارتے وہ غیرمحسوں انداز میں پیچھے ہی برشاہ نواز بمحى جو كناتها\_

'''ارے خدانے ایسا موقع دیا ہے قسمت سے تو تم کہاں بھاگ رہی ہو۔''اس کو بازو سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے اس نے کہا تو زینب چیخ آتھی۔

تیزبارش سے بچنے کے لیے اس نے ہاتھ میں پکڑی بسكوسر يتان ليا بحرتمى اس كأكوئي خاطرخواه الزنه واكه توارہے برحی بارش کی تیز بوجھاڑ کے سامنے اس کی تین می منی بلس کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ دو پہر کے دو بچے کویا شام كاسال تعااسات يسي كمرتك كاسفرجوده روز بمشكل يانج منك من طي كرتي محي آج بندره منك برمحيط موكياتها اور بارش سے بیجنے کی کوشش میں بھی دو بری طرح بھیگ تی می کاٹن کی سفید جادداس سے چیک گئی تھی گھر کا گیٹ کراس کرتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا ادر ہواگ کر بغ كمريض كركيرت تبديل كرنے كے بعد يون كى طرف محى كربعوك يبيد دبائيال دعد بإتعارات يادة يا كه ممر والول كوكي كى شادى من جانا تقاادر من جى ده ناشتا كرك تبين نكلي تقى - خالى كن منه جرات موك صاف بتارباتها كه كمانا بكناتوايك طرف جولبابهي نبيس جلا مطال مرے بے بی کے اس کی آ تکسیں جرآ کیں۔ آ نسووں کو بیجھے دھلیتے ہوئے اس نے فرج کھولا پکٹ من دُيل موتى كاليك في تقالا عرف معدوده عدارو فيحى كاليمي وطیرہ تھاکہیں آنے جانے کاصورت میں فرت کے کھانے ینے کی تمام اشیاء این روم ریفر بجریٹر میں رکھ کرروم لاک مرطاتی، کین کے کینٹ بھی لاکٹر تھے۔ پید ہیں بایک ڈیل موٹی کاپیں کیسان کی نظروں سے نے گیا تھا۔ کونے من اجار کا ڈبررکھا دیکھ کرایک بھانک پلیٹ میں نکال کر توے بروی اکلونا چیں گرم کرے اجار کے ساتھ کھا کردودھ کے بغیر صرف خالی قہوہ ہی بنا کے پیااورایے کمرے کی جانب آ مکی۔ دوپٹہ بیڈ پر اچھال کروہ وہیں کیٹ گئی کہ تحوث ديآ رام كے بعداج كاسائنث يردجمعى سكام كالداده تعالمر على آنے سے ملے بيروني وروازے كو

حجاب..... 204 .....دسمبر۲۰۱۵ء

عد کیا ال کرے ویسے ہی لاکٹر سے پھر بھی جیک کرکے



كه يبهال وہاں تا نكا حجها نكى كرتا بھرتا سودہ انتقامانہ جذبات لیے تیزی سے دھرہی بر هاجہاں سے زینب کی چلانے کی آوازين آربي تفين وه يقيينا بإبر تقييد زينب اب بال كراس كرتيم ميراج كى جانب آ گئ تقى۔ دفعتاً بھا گئے ہوئے اسے تفوکر گلی وہ بے ساختہ سامنے کے ستون سے ککرا کرنچے كرى چوك اتى شديد تھى كە تكھوں كے گےرنگ برنگے دائرے ناچنے لگنے ذراسا حواس بحال ہوئے پروہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کراتھی ہی تھی کہ سامنے نظرا ہتے بہت سے یاؤں ہے ہوتی ہوئی اس کی نظراو پر کی جانب گئے۔ چی ساتھ میں ان کی دوبیٹیال وہ بھاگ کر بےساختہ چی ہے جالیٹی۔ " چچی .....وه .....وه شاه نواز .....

"کیا ہے بھئ زینب شہرآ کر بھی وہی گنوار کی گنوار ہو۔اندر تو آنے دو لے كر بھكونى ديا ساراتم دونوں چلو این کرے میں۔" چی اگرچہ کھ کھ صورت حال

ناں۔ایے مرے ہوئے بچا کی عزت کا بی خیال کراو۔" اس نے خود کو بھشکل اس کی گرفت سے چھٹراتے ہوئے کہا۔ "نولیلچرزینب حیات تمہارے میلچر سننے کوتو ایک عمريري ب جان من "يراس كي مي پيش قدى تيل ای زینب نے اس کے ہاتھ پرائی حق سعدانت گاڑے کہ شاہ نواز بلبلااٹھا' گردنت ڈھیلی پڑتے ہی زینب بچاؤ بچاؤ' کوئی ہے دور دورے چلاتی اینے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔شاہ نوازنے ہاتھ کی پشت برگڑے اس کے دانتوں کے نشان اور ایجرتی منظم منی خون کی بوند کود یکھا۔ زیر لب ایک گالی دی اور کس تر تگ میں کمرے سے باہرنکل آیا اسے یقین تھا کیے جس پوش ارے میں ان کا گھر تھا وہاں دن وہاڑیے کوئی مال بھی ہوجاتا تب بھی کسی کے کان پر جول نہیں الماسكان في المارية المارية الماسكان الماسكان الماسكان المارية الماسكان الم

205 ----- 205

ابا اور چیا دو ہی بھائی ہتھے۔ دادا نے دونوں کے لیے المچمی خاصی جا میرچھوڑی تھی۔ دادی کا انتقال بہت سیلے ہو گیا تھا۔ دادا نے دوسری شادی کی بجائے اپنی زندگی دونوں بیٹوں کی پرورش میں بی تیاگ دی۔ ابابرے تھے۔ ان کوتعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ دادا بھی ان کے شوق سے خوش تھے۔ان کوائی ایک کلاس فیلو پہندہ سکیں سوکسی بھی رکاوٹ کے بغیران کو بیاہ کرلے آئے۔ چھسال تك ان كوكونى اولاد نه موسكى \_اس دوران چيا جو كه زيمن داری سنجالتے تھے اہا کوزمین داری سے کوئی دلچیسی نیکی۔ چھاجو كدواوا كى نظرے چورى بھى كھارشېريس ايى رنلين طبیعت کی سکین کے لیے جایا کرتے سے فردوس بیٹم جو كمايك كالميكمين كى زلف كاسير مو كئے \_انبين ورتھا كه شايد دادا ايك كانے والى كوخاندان كى بهو بنانا يسندنه كريس سوشهر بى ميس ان سے نكاح يرد جاليا اور جب دادا نے ان کی شادی این رشتے کی ایک بھائی سے طے کردی تو انہوں نے واویلا کھڑا کردیا کہ جب بڑے بھائی کوان کی پند کی شادی کرنے کی اجازت مل عتی ہے تو انہیں کیوں ہیں۔ ابا اس وقت ایک سرکاری ادارے سے مسلک تھے۔ دادا کے بلانے پر بھائی کو سمجھانے چلے آئے۔ جیا نے باب بھائی دونوں سے خاصی گتاخی سے بات کی ایوں وادا ان سے خفا ہو گئے۔ ابا بھی چھوٹے بھائی کے روپے ہے دل برداشتہ ہوکر واپس شہر چلے گئے کیکن دادا کوائی ناراصکی ختم کرنا پڑی جب چیاا یک ماہ کے شاہ نواز کوفر دوس بيكم سميت كاول ليآئے اور دادا كے سامنے لا كھڑا كيا۔ بوں دادا کی فطری محبت نے جوش مارا اور انہوں نے بہواور یوتے کو میلے سے لگالیا۔شاہانہ بیٹم اب اولاد کی کمی محسو*س* كرنے لكى تھيں خصوصاً نتھے شاہ نواز كے آنے كے بعد شاہ نواز کے بعد چچی فردوں کے ہاں اریبہ نے جنم لیا تب سات سال کے طویل عرصے کے بعد شاہانہ بیٹم کے ہاں خوش خبرى آئى اورزينب نے جنم لياليكن زينب ايخ مال باب كى شفقتوں كوصرف جارسال كى عمرتك ہى محسوس كرسكى اوراكيك ون جب وہ اس كے مال باپ شهرسے

بعانب می تھیں پھر بھی لہے میں تصدا بے پروائی سموتی تمرتمركانيتي مات يركومز ادرآ تكمول مين سراسيمكي لي زینب کو ہٹاتی بیٹیوں کے ہمراہ اعدر چلی کئیں۔زینب نے چورنظروں سے یہاں وہاں دیکھا وہ یہاں ہیں تھا۔ ال لوكول كود مكي كرشايدا ندر چلا حميا تها-" ياالله تيرالا كه لا كه فشر ہے کہ تونے اس درندے کی ہوں کا نشانہ بننے سے مجصے بچالیا۔"ست قدموں سے اندرا تی زینب نے دل بى دل ميس خدا كالا كو شكرادا كيا\_

''تمہارا و ماغ تو خراب نہیں ہوگیا شاہ استے اتاو لے پن کی ضرورت ہی کیا ہے کتنی بار مجمایا ہے کہ جب آسانی سے شنڈا کھانے کول جائے تو گرم کھا کے منہ کوجلانے ک ضرورت ہی کیا ہے۔ زینب کو ہی تنہاری بیوی بنتا ہے۔ بس تعور اسامبر كراو"اس كات ذيل اور كميا قدم بر بچائے غصہ ہوکے ڈانٹنے کے وہ کیا کہدرہی تھیں اپنے لاڈ لے سے کو یا وہ جیتی جا گتی لڑکی نہیں کسی بے جان گڑیا کے بارے میں بات کر ہی تھیں۔

برسین بات رون میں۔ ''اوامان! آب نے اس کی اکر نہیں دیکھی بات ایسے کرتی ہے جیسے کسی جا گیر کی شہرادی ہو۔اس کا بیا بماز ميرے إعدا ك لكا ديتا ہے بس ايك باراس كى بياتمى گردن جھی دیکھنے کی خواہش ہے ورنہ میرے لیے کوئی لڑ کیوں کی تھوڑی ہے۔'اس کا تذکیل سے بحرالہجاور مخاطب بھی کون تھااس کی اپنی ماں۔ یا خدار انسانیت کی کون می سطح تھی۔ زینب نے اسیے روئیں روئیں میں اذبت كى لبرول كومر يشخة محسوس كيا\_

''افوہ شاہ وفع کر کیااس منحوں کو لے کر بیٹھ گیا ہے۔ بہتا کہ کھانا کھایا تونے کہیں۔ شریفاں بھی آج پھٹی پر إورتم في في اطلاع بهي تونهيس كي-" چي في ایناموضوع بدلا۔ زینب پیچھے والی سیلری سے بوتی ہوئی اینے کرے میں آ گئی۔ زندگی اس کے لیے بھی بھی آ سان نبیس ربی تھی پراپ کی بار جوآ زمائش پڑی تھی وہ بہت ہی مشکل تھی۔

حجاب ..... 206 ....دسمبر ۲۰۱۵

FEATTRE

کے بیے بھی کم وہیں ان کی اولا دجیسے ہی تھے۔فیشن کے دلدادہ او کی سوسائٹ کے بروردہ کہلانے کے شوق نے ان كوبدراوروى كى اس راه برۋال ديا تھا جو آج كے ماؤرن دور کی مبل مجمی جاتی ہے۔ دادا کے جانے کے بعدز ینب کو لگنا زندگی اس کے لیے بہت مشکل ہوگئ ہؤاب جیب ہے شاہ نواز نے اسے تنگ کرنا شروع کیا تھاوہ جا ہی تھی یسی ہوسٹل میں شفٹ ہوجائے پر چچی اس کی بیخواہش بھی بھی پوری ہیں ہونے دیتیں اور اب بیٹے کو ہمت وية اس في خود س ليا تفار سوچ سوچ كرد ماغ تفك كيا تھا چیا بے شک سکے چیا تھے کیکن اپنی اولاد کی محبت میں چی سے دوقدم آ مے تھے۔ان کے نزد یک اولا دسے محبت کا تقاضا یمی تھا کہان کہ آ مے دولت کے ڈھیر لگادیتے جائیں پھر بھلے وہ سیاہ کریں یا سفیڈان کواس سے کوئی سروکارہیں تھا۔ ہر ہفتے وہ شہر چکر لگاتے چچی سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دے کر جیجتیں۔بس بیشکر کامقام تھا کہ چی کے بار ہااصرار برجمی انہوں نے کہاتھا کہ جب تک زینب کا کوئی رشتہ نہیں آجاتا تب تک اسے اس کی مرضی کے مطابق پڑھنے دیا جائے۔ چھازینب کے خرچ کے حوالے ہے بھی ایک معقول قم چی کے حوالے کیا کرتے تھے۔ جانے اور بوجھے بغیر کہوہ اسے زینب برخرج بھی کرتی بي يانبين بميشاريبك اترن يهنيكولتي استأكر چداريبه ایک دو دفعه پهن کرېي اوب جاتي اور وه کپژا زینب کا نصيب بن جاتا پر ہوتی تو اتر ن ہی تھی تاں۔ سالوں اپنی گاڑی برآنے جانے والی زینب کواب کالج بس ایک مخصوص اسٹاپ تک چھوڑتی وہاں سے گھر تک اسے لوکل وین میں آناپر تاجس کے لیے اسے کرایہ جا ہے ہوتا جو کہ مرروز ماتھے پر تیوریال سجائے چی ہزار خریجے سانے کے بعدديتي \_زين كاباك فندزاور پينشن كي رقم بقول مجی کے اس کی شای کے خرچ کی مدیس رکھدی گئی تھی اس طرح نوتس اوربکس وغیرہ کے لیے بار بارا پی عزت نفس داؤ برنگانے کی بجائے اس نے ایک کلاس فیلو کے ذکر كرفے بركدان كي أنى كے بچوں كومين سائنس كي ميل

والی گاؤں آ رہے تھے تو گاڑی کے حادثہ میں زینب معجزانه طورير فيح محى كميكن وه دونول جانبرينه بوسيك فردوس بیم کے ہاں اب ایک اور بٹی بھی آ چکی تھی انہیں اپنے بچوں سے فرصت تہیں تھی نہزینب سے دلچیسی سو بوڑھے وادابی اس کے لیے مال اور باب بن مجئے۔وقت مجھاور آ مے سر کا شاہ نواز بالکل اینے باپ کا پرتو تھا دیسا ہی رنگین مزاج عیاش اور برا ہوا جا میردارجس نے مشکل سے میٹرک کیا۔ زینب اوراریب بھی اب گاؤں کے ہائی اسکول ے میٹرک کردہی تھیں جب دادا کی طبیعت خراب رہے کلی میٹرک میں اربیہ بری طرح سے قبل ہوگئی تو اس نے بھی رہوائی کو خیر باد کہا جبکہ زینب نے حسب معمول امتیازی نمبرول ہے میٹرک ماس کیا اور دادا سے ضد منواکر روزانہ شہر کے کالج میں آنے جانے کی۔ چی اور شاہ نواز کو البته بهت اعتراض تفاكار كيون كوجعلااتن أزادى ديني ضرورت بی کیا ہے لیکن دادا کے آھے کسی کی مجال نہیں تھی كه يجيه بول سك زينب جب تفرد اير مين تفي داداجوسي مہربان تجرکی مانند تھاسے چھوڑ کرراہ عدم سدھار کیے پھر تو حالات نے تیزی سے پلیا کھایا ، چی فردوس جوشروع سے دیہاتی زندگی سے نالال تھیں سب کچھسمیٹ ساٹ كرشهرآن بسيس\_ جيالبية وہيں گاؤں ميں ہوتے شاہ نواز كالمرجم بية بيس تفائج إجاج تت تقد كعليم مس توركي نبيس لی اس نے اب زمینوں کا کام سنجا کے پروہ غیر ذمہ دار تھا' دودن ان کے ساتھ رہتا چرا کیا کرشپرنگل آتا اور چھوڈوں سے جب سے اسے زینب کے دلکش سرایے اور معصوم صورت کا ادراک ہوا تھا اس کی جرائیں بھی بردھ کی تھیں۔ بھی کوئی ہے ہودہ بات کہدیتا تو بھی ہاتھ پکڑ لیتا ایک بارتوایی جسارت براس نے زینب سے ایک زوروار تھیٹر بمى كمايا اس دن ساس سے بدلہ لينے كى تھان كى تھى اور جلد ہی اے موقع بھی ال حمیا تھا اگر جو کھر والے جلدی نہ آ جاتے۔ مجی جاہتی تھیں زینب پڑھائی چھوڑ دے كيونكدان كي دونون بينيال ميثرك بهي نه كرسكي تعين بهال و کے ہمن بھائیوں کے گھر تنے ان کے بہن بھائیوں

حجاب ..... 207 ....دسمبر ۲۰۱۵ء

Section

نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ وہ پڑھائی ہے بمشکل فارغ ہی ہوئے تھے کہ تایا نے آئیس اپنی شہروالی فیکٹری میں کام سنسا کنر راگاد ماتھا

مس كام سنجال يراكادياتا ا ملے مینے ہی مینے اور کی جو کہ تایا کی بیٹی تھی سے اس کی شادي متوقع تفى اورخود سكيندي شادي خرم خان يسيرمونا قرار بانی تھی۔ پیتہ نہیں کیا بات تھی کہ سکینہ کوخرم خان بھی اس حوالے سے بھایا ہی تہیں تھا۔ ماں کی طرح ا کھڑ مزاج اور غصه ورخرم خان جو بات بات برملازموں کو جانوروں کی طرح بيك ذالنا ومرف إي بات كوابميت دين والأخص تفاءعياش اوربكزا مواخرم خان جوتايا كادايابي بازوتهااس کے ظلم اور جبر کی داستانیں گاؤں میں مشہور تھیں۔ اڑتی پرِٹی ان تک بھی پہنچ ہی جا تیں۔ تائی تو پیسب من کراوراکڑ جاتیں کہارے بیتواس عمر کی خصوصیات ہوتی ہیں مرد ب تغل میلہ نہ کرے تو مرد ہی کیا کہلائے۔ اہا بہت <u>پہلے</u> ایک موذی مرض کا شکار موکران سے بچھڑ گئے امال بھی دو سال پہلے فالج کا شکار ہوکر بستر کی ہور ہیں۔مومن اس سے تین سال بڑا تھا' شروع ہے ہی ابانے ابسے زمینوں اوراس کے سبب پیدا ہونے والی دشمنیوں اورنسل درنسل چلنے والی عدادتوں سے دور رکھنے کے لیے ہاٹل میں رکھا تھا' وہ بھی بھار ہی گاؤل آتا۔اےسچاد یادآیا اس کے ما مے کا بیٹا ایاں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ مامے مرحوم کی بری خواہش تھی سکین کو بہو بنانے کی برمامے کے ساتھ ہی ب خواہشیں خوابول کے سلسلے تمام ہوئے تھے برنہیں ایک بارجب مامی کے ساتھ وہ امال کود سکھنے کے لیے آیا تھا جس نظرے اس نے بار بار سکینہ کودیکھا اس سے لگتا تھا کہ بيصرف مائيے كى خواہش نہيں تھى اس كى بھى تھى \_ دونظريں جھا کے رہ گئی تھی۔ مامی نے شاید تائی سے بات کی تھی ایک رات جب وہ تایا کو دورھ دینے کے لیے آربی تھی تو اس نے سنا تھاوہ تائی رشیدہ پرخفا ہورہے تھے کہاس نے مامی کو اسى وقت جواب كيول مبيس ديا اور ميس كوئي يا كل مول جو محمركي جائبدادا ففائح غيرول كيحوال كردول سكينهكو خرم سے اور موس کوشنرای سے بیا ہوں گا کان کھول کرس

نیورکی فرورت ہے کے لیے ای خدمات پیش کی تعین شکر ہودہ خاتون اس سے مطمئن ہوگئ تعین کائے سے سیدھا وہ وہ بین جاتی پھر تین ہج کے بعد ہی گھر پہنچتی۔ چی اور ان کی بیٹیاں اول تو گھر میں موجود ہی بہت کم ہوتیں ان کا بیٹیاں اول تو گھر میں موجود ہی بہت کم ہوتیں ان کا زیادہ وقت خالہ اور مامووں کے گھر گزرتا ہوتیں بھی تو ان کو اتی فرصت نہیں تھی کہ زینب کے اوقات کار کی تبدیلی کا پیتا کرنے کھڑی ہوجا تیں۔ اب زینب بی ایس سی کے فائل ایئر میں تھی۔ چھڑی اور ان کے گھر والوں کے رویوں سے فائل ایئر میں تھی۔ چھڑی اور ان کے گھر والوں کے رویوں سے میں موجود کی ہے اپنے بہت مایوں ہو چھڑی اور ان کے گھر والوں کے رویوں سے بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بارے میں سوچنے گئی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بیں سے سوپھر کی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بیروں ہیں سے سوپھر کی تھی۔ بیروں پر کھڑ اہونے کے بیروں ہیں سوپھر کی تھی۔ بیروں پر کھڑ ابوں کے بیروں پر کھڑ کی تھی تھی۔ بیروں پر کھڑ کی تو بیروں ہیں ہیں ہیں سوپھر کی تھی۔ بیروں پر کھڑ کی تو بیروں کی تو بیروں ہیں ہیں کی تو بیروں پر کھڑ کی تو بیروں کی تو بیروں

''سکینہ ….. بہری ہوگئ ہوکیا آیک تھنٹے سے بلائے جارہی ہول' کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی۔'' رشیدہ بیٹم اپنا بھاری بھرکم وجود تھیٹتی وہیں پہر سکین سکین جلدی سے تھبرا کرکھڑی ہوگئی۔

''جی تاکی' میں بس آبی رہی تقی'' وہ منہاتے توبولی

حجاب ..... 208 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

Section

جائے گا۔"انہوں نے اگر مگر کی منجائش چھوڑی ہی نہیں۔ زینب کو باہرآنے پر پتہ چلا کہ بارش تیز ہورہی تھی۔وہ جادر اور بیک سنجالتی تیز قدموں سے گاڑی کے پاس أستحى وه بنده جس كانام سزصادق في مومن بتايا تفافرنك سیٹ برموجود تھا۔ زینب نے پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کرسلام کیا۔آ مے بیٹے مومن نے ایک نظر بیک مرر میں اس پر ڈال کرسلام کا جواب سجیدگی سے دیا اور ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوگیا۔ وہ ویسے بھی خاموش طبع اورخواتین سے لیے دیئے رہے والا روبدر کھتا تھا۔ فیکٹری کے ایم ڈی جواس کے بہترین دوست بھی بن چکے تھے اس مختفر عرصے میں ان سے بہت کھے کھے کاموقع مل رہا تھا۔مستقبل میں تایا کا ارادہ فیکٹری کا تمام کام اس کی سرردگی میں دینے کا تھا تاہم ابھی وہ صرف سکھنے کے مراحل سے گزررہاتھا۔ حسن بھائی کے ساتھان کے گھروہ یملے بھی کئ مرتبہ یکا تھا اب بھی جلدی میں وہ فائل لے کر تکلنے کوتھا جب بھالی نے اسے روک کرریکویسٹ کی کہ بچوں کی ٹیوٹر کو بارش کی وجہ سے کنوینس کا مسکلہ نہ ہواس کیےاسےاسٹاپ تک چھوڑ تا جائے کیکن مومن کا تعلق جس علاقي سے تعاومال ان كى عورتيس ايسے تن تنها سفرنہيں كيا كرتى تھيں۔سواسے بھي اس لڑكى كواسات تك جھوڑ نا گوارانه ہوا تو اس نے شائعتی ہے اس کے کھر کا ایڈریس معلوم کیا اینے خیالوں میں بیٹھی وہ اڑکی چونکی سڑک پر آتے بی اس نے جاور سے منہ بھی ڈھانی لیا تھا۔اس کے ایڈریس بوچھنے پراس نے ایک نظریا ہر تیز برسی بارش کو دیکھا اورآ ہمتی سے اپنے گھر والی مین روڈ کا بتادیا۔ شکر ہے وہ علاقہ بھی نزدیک ہی تھا۔مومن نے ایکسلیٹر پر اسے یاؤں کا دباؤ بردھا کرگاڑی کی اسپیڈکواور بردھایا کہ جلدی سے اسے چھوڑ کرآ فس بھی پہنچ جائے۔مطلوبروڈ تک آ کراس کے مزید بوچھنے کی ضرورت مہیں بڑی۔ زینب نے اپنی لین اور اس میں موجود اینے کھر کا تمبر بھی بتادیا۔ جواب میں اس نے اس کے کھر کے سامنے ہی بریک لگائی تھی۔ تیز بارش کے باعث دور دور تک کسی ذی

لوتم اورسب کو بھی بتاو۔ تب تائی نے منمناتے ہوئے کہاتھا کہ سکینہ کی مال نے اپنے بھرا کو زبان دی ہوئی تھی۔ تب کیسے تایا دھاڑ کے بولے تضاوم گھپ گئے سب زبانیں دینے والے میں ہی اب سب کا بڑا ہوں۔ سب کے فیصلے بھی میں ہی کروں گا۔ سکینہ میں آ سے کچھ سننے کی ہمت نہیں تھی وہ دودھ کا گلاس واپس لیے بلیٹ گئی تھی۔

**4** .... **y** .... **4** 

بچوں کا کام اختیامی مراحل میں تھا۔مسز صادق جن کے بچوں کووہ پڑھائی تھی خاصی مہریان خاتون تھیں۔اس ک مجوری کا احساس تھا آہیں کہ آخرکوئی تو ایسی وجہھی جو اسے دوران تعلیم بیمشقت کرنے پر مجبور کردی تھی وہ اس كے كائے سے سيدھے يہال آنے كا تناخيال كرتيں كدفورا اس کو پہلے کچھ کھانے کو دینتیں کہ بھوکے پیٹ وہ کہاں پڑھا علی تھی۔ زینب نے ایک دو دن تو اٹکار کیا پھران کے سل اصرار برکھانا کھانے کے بعد بچوں کو بردھانا شروع كرتى۔ نازك اندام ي زينب آئي جس كے يراهانے كا انداز بهى خوداى كى طرح ول موه لينے والا تقاسوده بھى جلد ہى اس سے مانوس ہو گئے تھے آخر میں ان کا کام جلدی سے چیک کرکے اس نے بچول کوچھٹی دی خود بیک اور جاور سنجالتي المحدكم عوئي مسرصادق كالمحريين روذيرتفا جہاں سےاسے اسٹاپ کی بس نہیں ملی تھی۔ کرایے من زیاده رقم خرج نه جوبیسوی کرده سات آ ته منه کا فاصلما کٹر پیڈل ہی طے کرتی تھی پرآج بادلوں کے ساتھ ساتھ بوندیں تواتر ہے پڑنے لگیس تو وہ از حدیکے براگئ \_مسز صادق سے اپنی پریشانی کاذکر کرنانہیں جاہتی تھی کہوہ بینہ مجھیں کہوہ پک اینڈ ڈراپ جیسی کوئی فیورجاہ رہی ہے۔ کیکن تھوڑی درین وہ خود ہی وہیں آموجود ہو تیں۔ "زینب آپ ایبا کریں مؤمن کے ساتھ چلی جائیں تہارے بھائی کے آفس میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے بہت شریف لڑکا ہے ای طرف جارہا ہے کوئی ضروری فاكل حسن محمر بحول مح تنص واى ليني آياب تهارى كيشاق كاذكركيا تومخبر كيارا تفوشاباش تهبيل خصورتا موا کے لیے دونوں کے درمیان کرار بڑھ گی ای ہے ہے۔

ہیں تھا میرے پاس گاؤں میں یہاں عماقی کے سار

سامان میسر تھا سے نہ کوئی روک نوک نہ ہو چھ پھر ماں کی

طرف سے "وہ غصے سے دھاڑر ہے تھے اب معالمہ پچھ

کے مذیب کی مجھ میں آیاتھا کہ شاہ نواز نے کسی پر کولی چلائی

میں اور دوسرا فریق خت تشویش ناک ھالت میں تھا۔ پچا

کے سالے بڑھ چڑھ کرایک سے ایک مشورہ وے رہ

تضح جبکہ پچاکی گہری سوچ میں گم تھے۔ پیشانی پر تھرات کا

جال بنا ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ معالمہ واقعی سیریس تھا

ورنہ ایک دو بارشاہ نواز چھوئی موئی واردا توں میں تھانے کا

چکر بھی لگا چکا تھا لیکن پچا کا رو پیاس کا بال برکا کے بغیر

اسے وہاں سے نکلوالا یا تھا۔ پچا نے معمولی کی باز پرس کی

حرکتیں چھے نے تو یہ بھی گوارانہ میں کیا جوابا اس کی عیاشیاں اور

حرکتیں چھے نے تو یہ بھی گوارانہ میں کیا جوابا اس کی عیاشیاں اور

حرکتیں چھے نے تو یہ بھی گوارانہ میں کیا جوابا اس کی عیاشیاں اور

اٹھاتی پھرواپس اسینے کمرے میں آگئی تھی۔

اٹھاتی پھرواپس اسینے کمرے میں آگئی تھی۔

اٹھاتی پھرواپس اسینے کمرے میں آگئی تھی۔

ابھی کل شام ہی تو خرم خان اور سکینہ کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی جبکہ شہرادی اورموس کی نکاح کی تقريب دودن بعدر محى كئ تقى مومن سكين كودعاد \_ كر كچم در لا جار بردی امال کے باس بیٹھاامال کواس حال میں و مکھنا اسے ہمیشہ شدید کرب میں جتلا کردیا کرتا تھا خرم خان نے ا پی طرز سے اینے نکارح کی خوشی منائی تھی شراب وشاب جس كى روزمره تحساهي بول ايسيابهم موقع بركيسيوه ان يوجول سكتاتها تاجم مومن كوالبي تستحفل يسيد فجيبي نهيس مھی اس نے پچھدریای اس محفل میں شرکت کی پھر بازاری عورتوں کے بازاری انداز ام الخبائث کا کھلے عام استعال اس ماحول کا پروردہ ہونے کے باوجود اسے الی محفلیس بميشه اب اعصاب كاامتحان معلوم موتى تهيس صبح ناشتا كركيوه امال سي كومال سي نكل آياتها ـ "سكينه اتم خوش تو مومال؟" بهن كي سوجي آ تحصول كو غورسے دیکھاوہ کویا ہواجب وہ اس کے سامنے کی کا جگ ر کور ہی تھی تیزی سے اثبات میں سر ملائی سکیندوہاں سے

روح كانام ونشان تكتبيس تعا وهاس كابهت فتكريدادا كرتى ائی فائل کوسر پر چھتری کی صورت تانے بھاگ کرنیم وا جَيُونِ عُكِيثُ سے گزر كراندر چلى كئي تمي-اس نے ايك ممری سانس بحرتے گاڑی کو پھر سے آ کے بوھا دیا۔ زينب في اين مرعين كركير تديل كي كمانا چونکہ کھا کے آئی تھی سوظہر کی نماز پڑھ کرسونے کے لیے ليث عنى چراس كي آكهاب وقت كلى جب عصر ساويركا وقت ہوگیا تھا۔ کیکن لاؤنج کی طرف سے آتا آوازوں کا شورات اندر بزهن يرمجور كركيا عموماً اس وقت لا وَ نج میں رونق بریا ہوتی تھی بھی اربیہ وغیرہ کی گزنز آئی ہوئی ہوتیں بھی وہ بہنیں خود ہی تی وی میوزک سے ول بہلاتیں۔ چی بھی اکثر بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتیں اور رات كالم ته بج وه سبكهان كيبل بيا موجود بوت\_ اس وقت اسے چونکانے کا سبب وہ تیز تیز آ دازیں تھیں جو وہاں سے آربی تھیں نمایاں آ وازوں میں چھا اور ان کے سالول کی آوازیں بھی تھیں۔ گریچی کارونااس کا دل دھڑ کا كيا جيابر بفية جكر لكات من أجات اور دات كي واليسى موتى تھى براجى برسول بى ان كى والسى مونى تھى دروازے برآ کروہ رک گئے۔ چی کا پورا خاندان ہی وہاں جمع تھا۔ بچی زور زور ہے رور ہی تھیں۔ان کی دونوں بیٹیاں ان کے دائیں بائیں موجود تھیں ان کے تم چرے اورسرخ آ تکھیں بھی کسی انہونی کی طرف اشارہ کردہی تھیں۔ چیافون برکسی کانمبر ملانے میں مصروف نظرآئے اس کی طرف سی نے نہ نگاہ کی نہ توجہ اب وہ سی کو ہدایت دے رہے تھے کہ جب تک وہ کہیں گے نہیں شاہ نواز کو روبوش رکھاجائے۔ پھردوسری طرف کوئی بات س کرانہوں نے فون بند کر کے روئے بخن مجی کی طرف موڑا۔ "تمہاری دی ہوئی بیجا آ زادی نے آج بیدون و کھایا تے۔معمولی بات بر کولی ہی جلا ڈالی الو کے سٹھے نے۔ اب دعا کرووہ خان نیج جائے ورنہ تمہارے بیٹے کو پھالی کے بھندے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بھا عتی۔ سار بھاؤں میں چہ مگوئیاں ہور ہی ہیں کہ بازاری عورت

ح**جاب**..... 210 .....**دسمبر** ۲۰۱۵ م

حصه ہوتے ہیں۔ تایا خود بھی پنجائیت کا ایک اہم رکن تھے دومروں کی زند کیوں کے فیصلے بردی آسانی سے کر لینے والے کوآج بخولی ان لوگوں کے درد کا اندازہ مور ہاتھا جو اولا دجیسی نعمت کو کسی کی علطی کی وجہ سے کھو بیٹھتے تھے۔ ا مکلے چندون ای طرح سے گزرے ایک ماہ میں تین دفعہ منجائيت بلائي من محمى وكى خاطرخواه نتيج نهيس نكل سكاتها-مومن خان اس دوران شربهی چکر نگا آیا اور گاؤں بھی آنا جانا لگا رہتا۔خصوصاً جس دن پنچائیت بیٹھتی۔ آخری پنچائيت ميں شاه نواز كا باپ بھى موجود تھا۔ آگلى پنچائيت میں حتی فیصلہ ہونے کے امکانات تھے کہ تایا اب کچھ مفاجمتى اندازمين تضاور تهيك أيك هفته بعدمعامله أيك مربع زمین اورایک بازو (رشته) کے بدلے طے ہوا۔ چچی تو فیصلے کاس کر بے ہوش ہوکر کر برایں۔ان کی بیٹیاں تو اس فیصلے کاس کر ہی فورا ماموؤں کے گھر چکی کئیں ہے کہہ کر کہ بھائی کی زندگی ان کو بیاری ہے لیکن اتن پیاری ہرگز نہیں کہاں کے کیے کی سزا بھکننے کواپی زندگی برباد کر ڈالیں۔ بہت دنوں سے وہ لوگ شہر میں رہائش پذریہ تھے کیکن اینے علاقے کی رسوم ورواج سے ناوا تفیت بھی جیس مى خون بہا كے بدلے جانے والى لڑكى كے ساتھ جو سلوك ہوتا تھاوہ انہوں نے دیکھانہیں توسنا تو ضرور تھا۔ "ساری دنیا کی بے وقوف ترین عورت میرے ہی یلے پڑی ہے۔ارے ہوش کرواورائی بے وقوف بیٹیوں کو بهنی داپس بلاؤ\_ایسا کچھنیں ہوگا جیسا دہ یاتم سوچ رہی ہو۔" چیانے چی کے واویلا کرنے سے پہلے ہی ہوش میں لاكران كوسلى دى-" پھر سے ميراشاه نواز كر آئے گا۔"انہوں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔

"ارے آجائے گا تمہارا لا ڈلا اور تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے پاس ہی رہیں گا۔" چی کے آتھوں کے سوالیہ تمہارے پاس ہی رہیں گا۔" چی کے آتھوں کے سوالیہ تاثر کو انہوں نے کچھ در دیکھ کرڈرا مائی وقفہ دیا اور جو کچھ راز داری سے جھک کران کے کان ملکے کے پہوس کی میں کومین کی اس کی کے تاثیر ہوئی اس کی کے اس میں کی کی کھی کے تاثیر کا گیا۔

"ارے ....ارے ایسی سامنے کی بات مجھے نظر ہی نہ

دورہٹ می تھی۔میادا آسمھوں میں تیزی سے جمع ہوتے آ نیوبا ہرنکل کراس کا بحرم کھودیں جبکہ موس نے اس کے ال عمل كواس كى شرم برمعمول كيا تفايشهرة كروه فيكثرى کے کاموں میں بری طرح معروف رہا۔اور دو پہر کو ہی اسے میدوح فرساخبر ملی کہ شہرسے بلائی جانے والی ایک ستمع تحفل پرخرم خان اوراس کے دوست کا جھکڑا بڑھ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے برر بوالور تان لیے تھے۔ ہاتھا یائی میں شاہ نواز کے پستول کی مولی خرم خان کے پیٹ میں لکی تھی۔جس سے دہ شدید زخمی ہو کر ہپتال لایا گیا تھا'جبکہ شاه نواز وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ تایا فی الحال باقی سب کچھ بھلائے بیٹے کے ساتھ تھے۔مومن بھی موقع پر ہپتال بھی كيا تقار دُاكْرُز كِي ذياده مطمئن نبيس تصرار جها بريش کے بعد پیٹ سے کولی تو نکال لی گئی تھی پرخون زیادہ بہہ جانے کے باعث خرم خان کی حالت خطرے میں تھی۔ تایا بینے کی جان بچانے کواپی ساری دولت لٹانے کو تیار تھے پر موت انل ہے جس کورنیا کی کوئی دولت منصوبہ یا تدبیر بھی وقت مقرر يه أف سي بيس روك على وجوبيس تصفيموت وزندگی کی مختص میں رہنے کے بعد بلا خرخرم خان نے دم توڑدیا تھا۔ تایا کے اثر ورسوخ کے باعث پوسٹ مارٹم جلد ہی ہوگیا اور میت کو گاؤں لے جایا گیا۔اس قدر جوان اور حادثاتی موت سے گاؤل میں طوفان اٹھ کھڑ اہوا۔ تدفین اور دیگر رسومات سے فارغ ہونے کے بعد تایا کو دوسری یارٹی کی طرف سے پنجائیت بلا کرفیصلہ کرنے پرزوردیا گیا تفار نیز درخواست کی تی کی کمعالمہ بولیس کے ہاتھے كرآ يس من افهام وتقبيم سي حل كيا جائ تايان گاؤں کے سر کردہ اور برادری کے مچھ لوگوں کو بلایا تھا مختلف لوگول کی مختلف آراء تھی۔ تاہم ایک دو تجربه کار بزركول كى بات ميس وزن تفاكه جفكرا چونكه برابر كاتفائسويه فعل مرحوم خرم خان سے بھی ہوسکتا تھا چرجانے والاتو چلا حیا زیادہ بہتر یمی ہے کہ بیٹے کر کھے لے دے کرمعاملہ کو مجمالیا جائے تایانے البتدائی کوئی بھی رائے دیے سے رر الماندنظام كالمين داراندنظام كا

ایک ملازمه کی معیت میں وہ اعماآئی برادری کی عورتوں کا جوم رون سين اور كح حدكو ئيال كرف ميل مصروف تفا خرم خان کی ماں بہن اور کچھدوسری عورتوں نے بین ڈالتے ہوتے اے اس طرح سے مارا کداحساسات رجی برف سليطنے كى جسم درد سے بے حال ہونے لگا۔ مار مار كر جب وه تدهال موجاتين تبكوسنول اور بددعاول ساس روح کوزمی کرتی رہیں۔اس نے اپنا بلکا گلائی کام والا دوید عورتوں کے بیروں کے نیچے دیکھا۔ رشیدہ بیگم نے بے دردی سے اس کے کانوں میں بہنے والی بالیال نوج ۋالىس\_شام كى تىك دەسلىلەر با دە اوراس كالحجوما سا بیک جس میں اسے نہیں معلوم تھا کہ چی کی بیٹیوں نے کیا مجھڈالاتھاویں راتارہا۔اندھرابرے پرایک ملازمےنے حقارت سے اسے اٹھنے کو کہا ساتھ ہی ایک ٹھوکر رسید کی۔ مجرایک کوشری نما کمرے میں اسے پہنچا کروہی ملازمہ ممكين جاولوں سے بھرى پليث اس كے ياس ڈال كرچلتي تی۔زندگی نے اپنا جلن اس طریقے سے بدلاتھا کہ کوئی ایک سوچ ذہن پر مرکوز نہ ہو پارہی تھی۔ دکھتے جسم کی وہائیوں پر دھیان دیتی کھیسیں دیتی روح برجس نے ذلت كانياذا نقه چكها تفايسيدهي موكر بيضنے كى كوشش ميں چوٹیں جیج آخیں۔ کراہیں نکلتی رہیں ورد کے باعث نیند آ کروایس لوٹ جانے پر مجبور موٹی رہی۔ ذراغور کرنے پر جب آ تکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں ایک نواڑی ٹوٹا بھوٹا بلنگ دکھائی دیا۔ ایک لوے کی زنگ آلود المارئ ينجي حصت والا كمره اين وضع قطع اور كروا لودكا ته كبارُ ہے سجا اسٹورلگ رہاتھا۔ بائیں طرف کھڑ کی کا ایک پٹ کھلا اور ایک بند تھا۔جس میں سے آتے نا گوار بدبو کے بھیکے یہ بتارہے تھے کہ جانوروں کا باڑہ لیبیں پاس ہی تھا۔ چکراتے سراور د کھتے جسم کوسنجا لے وہ نواڑی بلنگ برہیتھی ا پنے نصیب کے راز وں کو کھوجتی رہی محکن اور گربیہے مملی آ تکھیں بند ہونے کو تھیں کہ بند دروازہ ایک چرچاہٹ سے کھلا ساتھ ہی جاند کی روپہلی جائدنی شرارت کرتے ہوئے نووارد کے ساتھ اندر چلی آئی۔

آئی۔"زعری کاس مگ کاتواں نے خواب مل محی تصور تبين كياتها إلى كوجب عدادامر عضية وابش ای خواب بن ای می کدوه این پیرول پر کفری موکرجلداز جلد یہاں ہے چلی جائے گی اورائے خواب میں من پند رنگ بحرنے کو بہت محنت کردہی تھی۔ ابھی کل عی تو ایس کا آخرى دائيوا مواقعا \_اس كي تفكن من محى أيك آسود كي تعي-منزل کی طرف اس نے پہلی سٹرھی پرقدم برجلیا تھا۔ کھر میں شاونواز والے معاملے پرروز بی نیا کچھ سننے وملا۔ چی نے کوئی دخیفہ کوئی تدبیر میں چھوڑی۔ چیا کا ایک یاوس گاؤں میں ایک شہر میں ہوتا تھا۔ برسول شام کوبی اس نے خرسی کہ خانوں نے ایف آئی آروایس کینے اور شاہ نواز کو معاني كردين كى شرط زين اورشاه نوازكى بهن خون بها میں مانگی ہے۔اسے اپن دونوں چھازاد پریے صدر حمآ ما پہت نہیں کس کے نصیب میں اسی بدھیبی کلنی گئی ہے اسے اندر ہی اندر پکنے والی اس مجیزی کی بابت مجیمعلوم ہیں تھا كبايخ اوراترى أزمائش كارخ ده لوك اس كى طرف معمل كرنے كاسوچ رہے تھے چھاسلسل يہال تھاور ہر مفت اسے آنے برسرسری سبی اس کا حال ہو چھنے والے چھا منے کی سرا کے خوف میں ایسے بڑے کہ بعول ہی گئے کہ اس تحريس ايك يتيم بطبحي جس كى ذمه دارى اور كفالت كا ذمه الله في البيس سونيا بوه كفالت اور ذمه دارى تو ايك طرف اس كاوجود بحي بيول بينے ہيں \_كل رات كو بھي چچي ى اس كے ياس آئى تھيں اور تارال انداز ميس بتايا تھا ك انہوں نے خون بہامیں دینے جانے کے سلسلے میں اس کا انخاب کیا ہے کل اس کا نکاح ہوہ تیارہے۔ مدے سے زینب کی آواز گنگ ہوگی اور آج سے بہر کومومن خان این تایا اور کچه بزرگول کے جمراه آیا تھا۔ ان كا تكاح موا تما اور وه لوك عازم سفر تصد زندكي كي عبارت اس کے لیے پہلے بھی نفرت حقارت اور ذلت تھی اب بھی مبی تھی بس ان افتاول کے رنگ جدا ہونے والے تصدار نے اسے احساسات کو برف ہوتے محسوں کیا۔ الماري المرتك كارى نے اسے چھوڑا دہاں سے

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ....دسمبر ۱۰۱۵ء



زينب كي پس ميں باہم جرتى بلليں بث سے كل كئيں. س نے والے نے دروازہ آ ہتہ سے بند کیا اوراینے کوٹ کی جیب ہے موبائل نکال کراس کی ٹاریج روش کر کے لوہے ك تعلى الماري كاويراس طريقے سے ركاديا كەچھوٹا سا تاریک کمرہ اس طرح سے روش ہوگیا کہ ہر چیز کے خدوخال واصح ہو محے۔وہ پہلے تو بیٹنے کے لیے ادھرادھر ويكمتار بالجراى نوازى بلنك كى سائيذ يربى تك كيا \_ كجدر ایک معنی خیزسی خاموشی وہاں طاری رہی وہ دونوں سر جھکائے اپنی اپن قسمت پر ماتم کیناں تھے۔ روپ کی قیت کتنی ہی کیوں نہ گر جائے اٹن بھی نہیں گرتی رویے کے لیےانسان گرجا تاہے مومن خان نے سوچتے ہوئے ا بناجه كاسرا فعاكراس بدنعيب لزكي كي جانب ويكهاجواس کے نصیب کی شراکت دارین کرآئی تھی۔ دفعتا اس کے بے حال اورسوم ہوئے چرے پر کچھ مانوس ساتاثر دکھائی دیا۔اس بت بن لڑی میں اور اس لڑی میں زمین آسان کا فرق تھاجس کوئی دِن مہلے اس نے حسن بھائی کی سزے كہنے سے اس كے كھر ڈرآپ كيا تھا اور آج قسمت ايك نہایت عجیب موڑ براہے لے کراس کے سامنے کھڑی تقی شادی انسان کی زندگی کا ایک حسین موز موتا ہے لیکن بعض دفعة مت استقلين بنا كرسامنے لاتى ہے۔ ''میں نے سوجا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو دوسری بار يهال البيغ حوالے سے اس انداز ميس ديلھوں گا ادرقسمت كى ستم ظريفى كچھ كرجھى نہيں ياؤں گا۔" زمين كو كھر يے اس نے کہا توزین نے چونک کراس کے چرے برنظر ڈالی بہت دن مہلے کے روش مل آ تھوں کے سامنے گزر محے ایک طویل سائس لے کروہ دوبارہ سے اسے ہاتھ کی لكيرول من الجه كل -" كيول كيا آپ كے والدين نے ايسا؟ اگر شاہ نواز ان کی اولاد تھا تو آپ نے بھی تو ان کے تھر میں جنم لیا تھا۔ 'وہ الجھتے ہوئے بولا۔ "ونیا کے کوئی والدین اپنی بیٹیوں کا نصیب ایسے ہیں المستحققا عاست جيك مرالكها كيااورجوايها كرتي بين سمجه

اوی کیے یہ بہاڑے دکھ برداشت کریائے کی جواساس محريس برداشت كرنے مول محداے خود ميں سموت وہ خودکوایں کے بارے میں سوچنے سے باز ندر کھ سکا۔ فجر کے وقت تسلی اور محبت بھرے چندالفاظ کی ڈوراس کے ہاتھ میں تھا کرمومن خان وہاں سے رخصت ہوا اور وہی چند الفاظاس كى مشقت بمرى زندگى ميس شفندى موا كاجھونكابن كئے تھے۔وہ اينے چيا كاروييسوچتى تو دكھ ہر بارحدسے سوا ہوتا کہ اتنا وقت کسی جانور کے ساتھ بھی گزاروتو اس سے انس ہوجا تاہے وہ تو ایک جیتی جا گئی لڑکی تھی ان کا اپنا خون ان کی این سنگی جینجی۔ وہ ایک بارتو اس سے کہتے بیرشتہ بیہ مقام تو كياوه جان سے كزرجاتى كيكن إسے ايك نالبنديده بوجھ کی طرح اتار پھنکا گیا تھا۔ایسی زندگی کے بارے میں سننا اورس كررائ وينااور بات تفى جبكيزندكى كويرتنا اس لگناوہ کانٹوں سے بھری راہ برچل رہی تھی جس کے خاردار کانے اس کے صرف یاؤں نہیں اس کا دل اور روح فگار رتے اسے جانوروں کی طرح کرنے والا چوہیں گھنٹے کا كام نبيس تعكاتا تھا اس كى روح ميں شكاف ۋاكتے تھے رشیدہ بیکم اوران کی بیٹی شنراوی کے الفاظ تائی رشیدہ تواسے و مکھتے ہی نفرت سے زمین پرتھوک دیتیں اور ایسی مارلگا تمیں كدفون إس كابدان دمائيال ويتا-

"اس کھر کی مالکن بننے کے خواب بھی مت دیکھناورنہ تمہارے مکڑے میں کتوں کو کھلا دول گی۔"وہ چیخ کر کہتیں' موسنِ خان پرصرف میری شنرادی کاحق ہے۔ ویسے تو وہ یہاں کم بی آتا ہے اگر بھی جومیں نے تجھے اس کے آگے بيحي بحرت يااني شكل دكهات بحى ويكها توككر كردول کی تیرے اس بات سے بے خرکداس تاریک اور خاموش رات کے وہ چند بل جواس نے مومن خان کی معیت میں گزارے تے محبت اور انسیت کا ایک گھنا جنگل اس کے اندرايكا محئة تتصرخرم خان كى بيوه البنته پيارى سي خاموش طبع لز کی تھی جو یا تو سارا وقت ملاز ماؤں کے ساتھ مل کر مختلف كامول ميں مصروف نظرآتی يا اپنی معندور مال کی خدمت میں۔وہ جب بھی زینب کی طرف دیکھتی ایک خاموش شکوہ

جانا جائي كده والدين بين موتي " بأتعول كود يكفية ديكفية اس نے آستد سے کہا تو موس خان چونکا اور استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ زینب نے مخفرا چیا فيجى أورشاه نواز سايغرشة كابتاياوه جرت دوره كيا-"اوہ رشتوں کی خود غرضی نے ہم دونوں کوایک ہی منزل كاسيافر بنادياليكن آب كاخساره توالياب كميس جاه كربهى آپ کی مدولیس کریاوال گا۔رسمول اور رواج کی زنجیرول نے ہم سب کواس بری طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ جائے موئي محلي في مي الميان كرياتا فصاص ياخون بهايا بدائري بیسب چیزیں ہیں برادہ روبیاوروہ سلوک ہے جوالیے رشتوں سے روار کھا جاتا ہے۔ جوہوتے تو جائز ہیں لیکن ساري زندگى عزت تو قيراوراحرام جيسے الفاظ كوريستے بين آپ بھی ای بیٹ اپ کا حصہ ہیں جانتی ہی ہوں گی کہاس طرح كى شاديول كانتيجه كيابوتا ہے اوركز كى كوسارى عمر كس م كسوك كاسامنا كرناية تائيخ پركيا كياجائ كآنے والی کواس کی موجودہ حیثیت سے بھی قبول ہی نہیں کیا جاتا اس کوجرم کرنے والے کے تناظر میں و مکھ کراس کی زندگی اجیران کی جاتی ہے۔مرنے والا جتنا بھی عیاش مجرا ہوا جا كيردارتها ميري ببن كيسركاسا نيس تفاوه ميري تربيت اور ماحول میں اگر فرق نہ ہوتا تو ہوسکتا ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کواین بهن کی سیاه زندگی کا مجرم مان کرولیی ہی اذيت ديتاجيسي اذيت آپ كويهال دى كى موكى ميسان لوگوں کے سلوک کے بارے میں کچھیس کہوں گانہ کرسکوں كالكن اييخمير كاطمانيت كيات پويقين ولاتا موں کہ میں قطعی بے ضرر تھم کا بندہ ہول میری ذات سے اس محريس آپ كوكوكى زيادتى نبيس ملے گا۔"افسرده سے لبح مين اس كى برباد زندكي كاعم كستاوه اس كالمحنذان باته تفام كياس كم باتعول كالرم ستعايا ليح كنرى مددى كامحسوس كياجاني والاتاثر تعاياأب ودميان موجودر شتكا احماس زينب أوث كرروت موع ال ساآن كى اور اس شدت سے روئی کہ مؤمن خان کوایے اندراس کے والماسي المرادكة فودكا شاموامسوس مواروه جمونى ى

حجاب ..... 214

سے کیسا سلوک روا رکھتی ہیں شہرادی کو بھی اس سے خدا واسطے کا بیرتھا۔ امال کی کے ہوتے بھی زندگی کچھ بہتر تھی پر اب تو لگتا کے سانس بھی مشکل سے لے یا ئیں گئے تایا بعائى كى شادى شفرادى سے كرنا جاستے بين تاكم كھركي جائداد كمريك اندري رب اورميري خرم خان يدشادي بهي اي لیے کی تھی اور لوگ رشک کرتے ہیں کہ میٹیم بھیجا جیجی ہے الی محبت که آبیں اپنی پناہ میں ہی لے لیاجائے۔

"زينب سيح اور خالص رشت بهت خوش نصيب لوگوں کا نصیب بنتے ہیں تمہیں بیسباس کیے بتارہی ہوں کہ اکثر تمہیں اپنے چیا چی کے ظلم پرروتے و یکھائے يهال بھىرشتوں كز برك دھے ہوئے ہيں ہم لوگ بر صورت حال إلك الك بي-"آج تائي رشيده اور شرادي گاؤں کے سی فنکشن پر دع تھیں اس کیے ان دونوں کوایے ول كاحال ايك دوسرے سے كہنے كاموقع ال كيا تھا۔ سكين نے اسے بتایا کہ مومن خان اس کے لیے بہت شانیگ کرکے لاتا ہے پروہ چیزیں اس وقت تک اس کی ملکیت رہتی ہیں جب تک وہ گھر رہتا ہے اس کے بعد تائی وہ سب سیٹ کر لے جاتی ہیں۔ ہال شہرادی جیب ان کو برت کر تھک جاتی ہے پھراہے برتنانصیب ہوتی ہیں پراپی کمزور پوزیش جواس کھر میں ہےاس کاادراک ہے یا خوداعمادی كافقدان كيروه موس خان كوييسب بتابي تبيس ياتى \_وه دل سے حاہتی تھی کہ اس کے اتنے پیارے اور نیک طبیعت بھائی کی زندگی میں شہرادی جیسی تھمنڈی لڑکی بھی نہ تے بلکاس کے بھائی کی طرح کوئی نیک فیطرت اڑی ہی ان کا نعیب بے کین اس کی بیخواہشات بھی بھی پوری ہیں موسمتی کے زمین جائدوں کے تخلک حساب کتاب ان کی زندگی میں محم خلص رہتے ہیں آنے دیں ہے۔

اس دن اس کے تن پرسکین کا ایک جوڑاد کھے کرتائی نے چل اتار کرزینب برخوب برسائی اس کے سر بر ممریر جهال جهال باتحد ير تار باده ديكھ بغير مار ني رہيں۔ " كميني ميں نے كہا تھا ناكہ حويلي ميں خود كوايك نوكر ہے بھی کم رسمجھنا اور تونے میرے خرم خان کی بیوہ کے

اسے ان سیاہ آ محمول میں تیرتا نظر آتا۔ اس کی زبان سے اس کے لیے بھی کوئی نازیباالفاظ بیں نکلے تھے۔ تائی رشیدہ اسے اپنی مال کے یاس بھی زیادہ برداشت کرنے کے حق میں شخصی زیادہ ترزینب کوہی دوڑاتیں۔

"جاؤلز کی اس مہارانی کوبلا کرے آؤ ماں کی پی ہے چیک جاتی ہے کئ من گندم آئی رکھی ہے صاف کرکے سنجالنے کوملازموں کے میر پر کھڑے نہ ہوں تو کم بخت ہاتھ دکھا جاتے ہیں۔اے کہونیسباس کاباپ قبرے أ كركركا "جبكه موكن خال كحوالے سے زينب كو اس کے بیالفاظ بخت گرال گزرتے یا ہم کچھ کہنے سے گریز كرتى۔وہ سكينه كو بلانے جاتى تو وہ جھى منگى كرنے مجھى کیڑے بدلوانے تو بھی ان کودبانے میں مصروف ہوتی۔ زينب جاكرزى ساسيتانى رشيده كابيغام ويق اوراس لی کرا کرجیجتی که ده بے فکر ہوکر جائے ده اس کا دھورا کام ممل كريكي اورجب تك رشيده كاپيغام نه آجاتا وه بهي ان كودباتي مجمعي ان كالمره صاف كرديني اوراس روزجب سكين واپس آئي تو وه امال جي كي گندگي صاف كرے ان كو صاف کیڑے پہنا چکی تھی۔اس روزاس نے سکیند کی نہ صرف ہمھول میں اسے لیے زم تاثر دیکھا بلکہ اس کے الفاظ بھی اسے جران کر گئے۔

"زيين إتم اجهي الركي موليكن تمهارا نصيب إجهابين كاشتم كسى اور حوالے سے ميرى بھائي بنتي تو ممہيں س آ تھول پر بھاتے برتمہاراحوالہ خرم خان کال بوری خرم خان جوبر میبی سے میراشو ہرتھا۔" کہتے ہی وہ رونے کی۔ زينب كياكهتي خاموشى ساس كاباته تضيعياتى ربى رندها موا گلا مجم كهني حل جازت كهال ديد باتها\_

"ہاری بیررواییس بہت طالم ہیں میری نانی کی ماں خون بہایس آئی ہوئی ایک عورت تھیں ہم آج تک اس کے جرم کی سزا بھکت رہے ہیں۔"اس دن سکیندنے اس سے بہت باتیں کیں ایل موس خان کا بی امال کاس فیتالا المال كابعائي فطرتابهت نيك اورسون جيساول ركف والا 

حجاب ۱۰۱۵ سیمبر ۲۰۱۵ می

وہ سکینداورامال بی کے مشتر کہ کمرے میں آھئی۔ "أ وزينب! بيلوسون خان سے بات كرويس كرك

ہے باہرموجود ہول کی کا نے کی صورت میں خرکروں كى "موبائل اسے پكڑا كرده عجلت ميں باہرنكل تى۔ "السلام عليم!" أيك كفِ آكتي لجد ساعتوں ميں رس محول حمياية تنصيب بلاوجهملين يانيون ي مركتين "مجھے فیکٹری کے کسی کام کے سلسلے میں شہرسے باہر جانا يركيا بي آبيسي بن اندازه توبيهان آپك زندگی کیسی گزرر بی ہوگی تفین کریں زینب ول پر بہت بوجه ہے کہ میں کیوں آپ کی مدنہیں کربار ہا۔ اپنے کام پر تجمی بہت کم توجہ مرکوز کریا تا ہول پیتے بین کیوں آپ کی وہال موجود کی مجھے ہریل ہراساں کید تھتی ہے سکینہ سے میں نے کہدویا ہے کہ آپ کا خیال رکھے آپ بھی اپنا خیال رکھےگا۔ و منكى اس بات ميں اس نے اس كے کیے جس فکرمندی کا اظہار کیا تھا'اس نے زینب کی تمام تكاليف كويل بحرك ليے عائب كرديا۔اس روز جب تائى نے اسے بلوایا تھا کہ دہ آ کران کو دبائے توان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے جو پچھاس نے سناوہ اس کے حواس اڑانے کو کافی تھا۔

" برامال مجھے ہیں کرنی موس خان سے شادی تو جانتی ہے کہ میں شوکت خال کواوروہ مجھے پسند کرتا ہے۔"شہرادی کی نروهی آواز برزینب و بین رک گئی۔

"يه محى كونى كل ب بعلا مين بهي جانتي مون اس بات کو پر تھے ایک بات بار بار سمجھانا پڑتی ہے کہ ایک بارشادی ہوجانے دے پھراس مومن خان کا پیتہ میں خود صاف كروں كى۔ بيدوگاؤں اس كى ملكيت بين تيرى شادى خود اسینے ہاتھوں سے شوکت خان سے کراؤں گی۔ آخر کو بھانجا ہے میرا۔ 'انسانی گراوٹ کی ہرمثال کوزینب نے یہاں سيح بنتة ويكعاتفايه

"مرامال شوكت خان نبيس مانے گاء" شنرادي منمنائي۔ ''اسے میں منالوں کی بس شادی کے بعدتو و یکھنامیں كيسے بيسب كرتى مول توايك بارميرا كہنامان ميرى دهى۔" کیڑے پہنے۔ تیری بدجراًت۔" سکیند پہلے تو ساکت کھڑی اے پٹنے دیکنتی رہی پھرآ کر تائی کے آگے

" خدا كا واسطه تا كي اس كوچموژ دي اس كا كو كي قصور نہیں پہتولینا بھی نہیں جا ہی تھی وہ تو کئی دن ہے ایک ہی موث يہنے بينے اس كا وه سوث جكد جكدس جهث كيا تھا

دوبس كرسكينة كنده تيرى به جمير ديال ندد يكهول مين م اس کے ساتھ .... حیالہیں آئی تھے اس کاجیم و مکت ہوئے مرے ہوئے شوہر کامنہ بھی ندرہا اربے جتنی ذکیل بیلڑی ہوگی اتنا ہی میرے دل میں مصند بڑے گی آنے وسيآج الييخ تايا كوتيرى بهى خبر پهنچاتى مول اوراس كى بهى چرى ادهرُ واتى مول-"زينب توزينب سكينه كي آلكميس خوف سے چیل کئیں۔ تایا بہت بخت تھے زین کی توایک وفعہ مارلگا سے تھے۔ جبکہ سکیند کو ویسے ہی ان سے بہت خوف آتا تھا۔ اس دن جانوروں کا باڑہ صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں اورجسم نے دردے مارے کام کرنے سے انکار کردیا تو وہیں بدم ہوکر گر پڑئ پہتہیں لننی در وہ وہیں بڑے بڑے اسے خود ہی ہوش آیا پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کو تھسیٹ کردہ اپنی کو تھڑی میں آئی اور بےسدھ ہوکر بلنگ برگر تی۔ رات مے ملازمہ ایک چنگیر میں ایک روٹی' تھوڑا سایلیٹ میں سالن اور دو كوليال دردكي وتي كركى كرسكينيدني كي في في في دى بين -رهي سکینه کی مال کی زندگی میں ان کی ملازمیرخاص تھی ہروہ ملازمه ہورکرخاموتی ہے سب مجھدد مکھ سکتی تھی مجھ کرنے سےقاصر تھی مبع پروہ ایک مشقتوں بحرادن گزارنے کے کیے تیار تھی۔ناشتا تیار کرائی سکینہنے تاسف بھری نظروں سےاسے بھاری بحرکم بالٹی اٹھائے باڑے کی طرف جاتے ديكها\_اس كاول وكه سے بحر كيا۔ پھر جب ايك كرى دو پہر میں وہ ملازمہ کے ساتھ جاریائی کسوار ہی تھی۔رکھی ز جوری ہے اس کواشارہ کیا کہ سکینہ بی بی اس کو کرے عرباد کردهای سالی رشیده کی غیرموجودگی کایفین کرتی

حجاب ١٠١٥ سندسمبر١٠١٥ م

جواب میں شنرادی حیب ہی رہی تھی۔ایک جوان بیٹا کھو ویے کے بعد بھی وہ لوگ فرعونیت کی اس مند پر براجمان تے ذلالت کی اس سے بری مثال بھلا کہاں ملنی تھی۔وہ آ ہت ہے دروازہ کھول کراندرآ محتی۔

"و كيهواركي مومن خان ايك دودن ميس چكر لكانے والا ہے میں تحقیے باہر نہ دیکھوں اور رات کوتونے شام سے ہی كوتمرى ميں چلے جانا ہے۔كندى بندر كھنى ہے اور دودن بالكل بحى اس كے سامنے مت آنا۔ ويسے بھى وہ بھى ہم سب كى طرح تيرى شكل و كيض كاروادار نبيس الم خركواس کی بیوہ بہن کی برباد زندگی کا سبب ہے تو لیکن جھے جیسی بھولی شکلیں ہوتی ہیں جومردوں کی سدھ بدھ ختم کردیتی ہیں۔''نخوت سے کہا گیا'آ خری جملہ زینب کے دل میں ترازو ہوگیا' تاہم وہ خاموش بیٹھی ان کے پاؤل دباتی ربی شنرادی پے البتہ کھ کہنے سے گریز کیا کروہ اسے ہی خیالوں میں مم تھی۔ا گلے دن وہ چونک چونک کرلکڑی کے بوے بھا تک کی طرف نگاہ کرتی رہی مغرب سے ذرا میلے وه آیا تھا اور تائی کی آ تکھ کا اشارہ یاتے ہی وہ کچن کا کام ادهوراً جيوز كرا بي كوفمزي مين آ گئ تقى\_

رات گیارہ بجے کے بعداس کی محصوص آ مث بیجان كر اس كے ول كى دھر كنيں تيز ہوكئيں۔ ہاتھ پير

"میرے کی کی نظر میں آئے بغیرا نے کا مقصد ب نہیں کہ میں ڈرتا ہول کیکن میرایہ قدم آپ کی زندگی کی مشكلات بردهانے كاسب موكا جومين تبين جا بتا۔ ميں نے بہت سوجا ہے بہت ی تدابیرار ائی ہیں اور آب جاکے اس نتیج برینچاموں کر بھلے بی آپ میری زندگی میں جس مقصد کے تحت بھی آئی ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہآپ ميرى بيوى بين اورآب كواس كمريش آب كا جائز مقام دلانے کے لیے اگرچہ مجھے بہت سے محاذوں برطویل جنگ اڑئی پڑے گی اڑوں گا۔"اس کامضبوط لہجاس کے 📲 امادول کے پختہ ہونے کو ظاہر کررہا تھا۔ ایک اور خوب المعربة مات وقت نے زینب کی جھولی میں ڈال دی تھی۔

جب اس نے اپنے سار سے کھ بھول کر صرف اس بیارے مخض کی ہمراہی کومحسوں کیا تھا۔وہ اس کاشکر بیادا کررہاتھا کہ سکینہ نے اسے بتایا تھا کہوہ اس کی ماں کا کتنا خیال

زینب نے اس کے ہاتھ کی پشت پرلب لگائے اور روتے ہوئے کہا کہ مومن خان اس کے بخت کی روشن ہے اور مومِن خان سے وابستہ ہر چیز کے لیے وہ اپنی جان بھی وے عتی ہے۔ وہ اس لڑکی کے جذبات پر خیرت سے گنگره گیا۔ زینب نے ہی اسے سکیندگی اینے مامول زاد سجاد ہے دتی وابستگی کا ہتا یا نیزید کہوہ خرم خان کو بھی بھی اس حوالے سے پیند نہیں کرتی تھی۔مومن خان کوافسوس ہوا کہانی سکی بہن کے جذبات سے وہ اتنا کیوں بے خبررہا اور پازگی دنوں میں ہی اس کی راز دال بن گئی تھی۔زینب نے اس سے کہا کہ وہ اگر سکینہ سے محبت کا دعو پدار ہے تو اپنی زندگی کی خوشیوں کی جنگ اڑنے سے پہلے ای بہن کی سونی زندگی میں رنگ بھرے۔

" کیکن وہ تو بیوہ ہے زینب اور ہمارے ہاں بیوہ حیاہے وہ کم عمر کیوں نہ ہؤساری زندگی اسے مرحوم شوہر کے نام پر

گزاردی ہے۔" د دنبیس مؤمن خان ایساظلم کرکے آپ اسے زندہ در گور کردیں گے۔ جارا الله رسول اور یاک کتاب ان سب فرسودہ باتوں کی فی کرتے ہیں۔اسے اس زندان سے باہر نکالیں مومن۔آپ کی ممانی اور ان کا بیٹا اب بھی منتظر ہیں۔ کاش اس کا نگاح نہ ہوا ہوتا اس دن۔" اس نے خود كلامى كى سكينه كے اجڑے ول كا خيال اسے كسى طور چين تہیں لینے دے رہاتھا۔ ایکے روزاس نے تایا سے بات کیا کی کہ جو یکی میں بھونیال آ گیا۔

"كيا بكواس كردب جوموس خان! ابناخان مونا بحول محنئ ہوئیاائی بہن کامیری بہوہونا۔شہر میں رہ کرغیرت بیج کھائی ہے تم نے جو بیوہ کی دوسری شادی کا ذکر کررہے ہو۔ بيجرم ب محناه ہے۔ "وہ دھاڑے۔"میں مہیں ایسے کی كناه كى اجازت بهى جيس دول كائ تايا كاردهم سخت بوكايد

حجاب ۱۰۱۵ سید ۱۰۱۵ میر ۲۰۱۵ میر ۲۰۱۵

Section

شديدغصيآيا-

''زینب!''اس کے بلانے پروہ چونک کر مڑی اور ساکت رہ گئی۔ون کی روشن میں اسے دیکھنااس کے لیے خواب ہی تو تھا۔مومن خان نے اس کا چرہ ہاتھوں میں لے کراس کی مبیح پیشانی چوم لی۔

''شکریڈزین اِنم اگر جھے احساس نہ دلاتیں تو اپنی بہن کی ویران زندگی کے لئے میں خودکو بھی معاف نہ کرتا۔
امال بی کے لئے مہیں چھوڑے جارہا ہوں ان کا بہت خیال رکھنا۔ بہت جلد میں تہہیں اوران کو بہال سے لے جاک گا۔' اس نے کیسا مڑ دہ جان فزاسایا تھا۔'' جھے شہر میں اپنا کچھ سیٹ اپ میں ٹین کرنے کے لیے کچھ دن میں اپنا کچھ سیٹ اپ میں ٹین کرنے کے لیے کچھ دن وہ دن تہہیں بہاں پر گزار نے ہیں تہماری موجودگی بہال ضروری ہے۔ جہاں استے دن کی تہماری موجودگی بہال ضروری ہے۔ جہاں استے دن کی مشقت سہہ لی وہاں کچھ دن اور اس نے مومی خان کی بیوی کے کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔''اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مشقت سہہ لی وہاں کچھ دن اور اس نے مومی خان کی بیوی اسے بائر کے آئے آج کا دن ان کی قسمت کا ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک روثن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک کی دی ایک روٹن ون تھا کہ تائی رشیدہ یا شہرادی میں سے کسی کی دی ایک کی دی ایک کی دی ایک کی دی ایک کی دی دی کی دی ایک کی دی دی کی دی دی کی کران کے کی دی تائی کی دی کی دی دی کرن کی دی کی دی دی کی دی دی کی دی کی دی کی دی دی دی کی دی کی دی کی دی کی دی دی ک

"دن کوتو رہتی ہی ہورات کو بھی امال بی کے کمرے میں سوجایا کرنا۔ ہیں جلدا وک گامیراانتظار کرنا۔"وعدوں اور سنہری خوابوں کا چن اس کے دل میں کھلا کروہ چلا گیا۔ اور سنہری خوابوں کا چن اس کے دل میں کھلا کروہ چلا گیا۔ زینب جی جان سے امال بی کی خدمت کرنے گئی۔ تاکی رشیدہ لاکھ کچھ کہتیں مارتیں وہ ان سے کسی تم کی کوتا ہی نہیں برتی تھی۔ جس روز ان کے دائیں ہاتھ میں تھوڑی می ارزش دیکھی وہ بھا گ کرا بنی کوٹھڑی میں آئی لوہے کی الماری میں دیکھی وہ بھا گ کرا بنی کوٹھڑی میں آئی پر تہیں کتنے عرصہ بعداس کے ہاتھ فون کا نمبر ملارہے تھے۔ ب

"مومن امومن خان اوہ تھیک ہونے لگی ہیں۔ان کی آئی ہیں۔ان کی آئی ہیں۔آج انہوں آئی مومن خان اوہ تھیک ہونے لگے ہیں۔آج انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ ہلایا۔ وہ رورہی تھی ہنس رہی تھی خوش ہورہی تھی۔مومن خان خودسششدر رہ گیا۔آ ہث براس

ال في سوچا تھا پراييا تخت وہ بھونچکارہ گيا۔

'میں آپ سے اجازت نہیں ما تگ رہا تایا جان بتار ہا ہوں کہ میرارب مجھے جس بات کی اجازت دیتا ہے آ<sub>یب</sub> مجھے وہ کرنے سے نہیں روک سکتے۔سکین آپ کی بہو تھی ابنيس بي مي الكل بفت اس كا نكاح كردول كا كيونك میں اس کوساری زندگی ایسے روتے سسکتے نہیں دیکھ سکتا۔" اس نے دوٹوک انداز میں کہااور وہاں سے نکل گیا۔ اگلاکام اس نے اپنے مامولِ زاد بھائی اور مامی سے رابطہ کرنے کا کیا تھا۔ وہ لوگ خوشی سے بے حال ہو گئے حو ملی میں بنگامه بریا ہوگیا۔ تایانے برادری کے سرکردہ بلوا کرمعاملہ ان کے سامنے رکھ دیالیکن مومن کے ذہن میں ایک بات بین گی کی کہ پہلے ہی اس کی بے پروائی کی وجہ سے اس کی بهن كانقصان موكيا تعااب اورتبيس يبتنبيس سكينه كي محبت المُآ فَى تحى يازينب في محبت ولا في تحى كدوه ال تمام افراد كے سامنے ابنى بہن كے فت كے ليے دُث كيا۔ تائى رشيدہ نے رورو کرتما شا کھڑا کیا ہوا تھا کہوہ بے غیرت ہوگیا ہے جوبيوه بين كابياه رجار مائ سكيندسراسيمه ي اين امال کے پاس مسی رہتی ورنہ تائی کے عماب کا نشانہ بنتی ۔ایسے مِن زينب كاطمانيت بعرانداز تاني كوَّا كُ لِيَّاديبًا حالانك وہ اپنے روز مرہ کے معمول کے کام نبٹار ہی تھی کیکن کچھ نیا تھااس کے اندر جوانبیں ڈرار ہاتھا۔ تایانے فیصلہ کیا تھا کہ بے شک وہ اپنی بہن کو بیاہ و کے لیکن جائیداد میں سےوہ سكيندكو كچونجي تبين دي گے۔

حجاب..... 218 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

نے فون جلدی سے داپس ر کھ دیا۔

اس كادل چاباده بيخوش خبرى سكينه كوسنائے ليكن سكينه كے ليے اس كر كے دروازے تايانے بميشے كيے بند كرديئے تھے۔اس دن تائى كويت چل كيا كدوه امال بى كے كرے ميں ونے لی ہے۔

ے ہیں ہوئے تل ہے۔ 'میں نے تجھے ڈھیل کیا دے دی کم بخت کہ تو سر پر ای البیعی - تیری اتن جرائت که حویلی کے کسی کمرے میں سوئے میں تیری جان ہی نی نیکال دوں۔"

کہاں ہومومن خان دیکھوتو تمہارے لیے میں نے این انا عزت نفس سب کچھاس عورت کے باتھوں گردی رکھ دیا۔ تائی مار مار کر تھک کئی تھیں جب ہی ہانے رہی تعیں۔بستر بربر می امال بی کی آئھوں سے خاموش آنسو نکل کران کی کنیٹیوں سے بہتے تکیوں میں جذب ہو گئے۔ الطلے دن ہی تایا نے شغرادی اور مومن خان کی شادی کی ڈیٹ فکس کردی تھی۔شادی کی خوش کوار چہل پہل نے حویلی میں ہرطرف ڈیرہ جمالیا۔

"تم في كما تها ميس جلداً ون كا ميس تفكي كى مول موسن خان ـ "وه جلتی آ تھوں سے شادی کے کاموں میں حصد لیتی۔ جب تک دل میں اس کی محبت کا احساس نہیں جا گاتھاوہ شنردی کی شادی کا تذکرہ اس کے نام کے ساتھ س كرخاموش رہتی اب اے لگتا ہرایا ذكرای كے دل ير حھریاں چلارہا ہے۔ زرتار خوب صورت رنگوں والے جَمَعًات جوڑے جنہیں روز گاؤں کی عورتیں آ کر ٹائلیٰ شادی بیاہ کے گیت گاتیں دل جاہتا وہ انہیں اٹھا کرآ گ لگادئے تائی بتارہی تھیں۔

''مومن مہندی والے دن آئے گا۔ بہت ہی اعلیٰ اور قیمتی بری لارہاہے وہ شہرادی کے لیے تو کیوں مکر مکر تک ربی ہے خوست بدنظر چل ہث یہاں سے۔ "ان کاروئے سحن اس کی طرف ہوا تو دوہتررسید کرکے اسے وہال سے دورجث جانے کو کہا تو کیااس نے اسے جھوتی آس دلائی تھی۔ وہ ساری زندگی تھوکروں کی زدمیں رہے گی۔ شہرادی وون مان كماتهد كيركيدى باعلى-

''الله جی مجھے موت دے دینا' وہ منظر دیکھنے سے پہلے بی-" امال بی کے کمرے میں آ کروہ پھوٹ پھوٹ کر رودی\_اب اس زندگی سے تو میں مجھوتا کرہی چکی تھی خان پھر جھوٹے خواب کیوں دکھائے۔اس دن موقع یا کراس کا نمبرملانے کی کوشش بھی کی۔ نمبر بند تھا۔اے اپنادل بھی بندبوتا بوامعلوم بوا\_

تایا کابھی مومن خان سے رابطہ نہ ہو یار ہاتھا۔وہ الگ جعجم النب ہوئے تھے فیکٹری فون کرنے پریت چلا کہوہ مال کی سی ڈلیوری کے لیے شہرسے باہر تھا۔ تایانے فوراہی اين دوآ دى شېررداند كيے تفيتا كى جونى مومن خان فيكثرى يہني اے فورا گاؤں لے آيا جائے تايا ابھي آ كر تائي كو ساری صورت حال بنا کر گئے تھے جس کے سبب وہ مجھ متفكر نظرة ربي تعيل اسى وقت جب زينب ايك محارى بریف کیس اندر سے تھیٹ کرلار ہی تھی جس کولانے کا تائی نے اسے پچھ در قبل تھم دیا تھا جس میں تمام رشتہ دار خواتین کے لیےاس شادی کی خوشی میں تائی نے شہرسے جوڑے منگوائے تھے سوسب ہی برجوش می ہو کربیتھی تھیں اوراثنتیاق سے اس سوٹ کیس برنظریں جمائے ہوئے تھیں۔ایک زور دار چکرنے زینب کے سامنے زمین وآسان محماد ہے وہ وہیں چکرا کر کر یڑی۔

'' پھیلادی نال کم بخت نے مخوست۔ جاؤر کھی شانو كے ساتھ ال كراہے اس كے كمرے ميں چھوڑ آؤ۔" تائى نخوت سے بولیں کیکن سوٹ دے دلانے کے بعد ابھی بوری طرح سے تو صیف اور خوشامد وصول نہ کریائی تھیں کہ ان کی عمررسیدہ اور برانی نمک خوار نے جو کچھان کے کان میں آ کرکہادہ س کروہ حواس باختہ ہوکراٹھ کھڑی ہوئیں۔ طیش سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ان کی رشتہ دارخوا تین کیا ہوا کیا ہوا کی گردان کرنے لکیں۔جبکیہ وہ اس ملازمہ کو اشارہ کرتی تیزی سے وہاں سے چلی کئیں۔ بلنگ بر زينب تدهال اندازيس أسيس بندكي بروي مى ساتھ ہی ان کی وہ ملازمہ بھی موجود تھی جس کوانہوں نے زینپ کو يهال كي في حركها تفااوروه ايك دايكا كام بهي كرتي تحي

"نوری تھیک کہدرتی ہے جومیں نے سنا ہے۔" تائی رشیدہ نے خاموش سر جھکائے کھڑی طلاز مدسے کڑک دار لیج میں پوچھا۔

میدال کی بات ہے جی۔ میدال کی تصیں دھوکائیں کھاسکتیں آخرکودس سالتجربہ ہے جھے اس کام میں۔"اس نے سینے پر ہاتھ مار کرفخریہ کیج میں اپنے ہنر کے بارے میں بتایا۔

''ہول'' تائی رشیدہ پھنکارنے لگیں۔نفرت سے آ تکھیں موندے زرد پڑی زینب کو گھورااور بازوے پکڑ کریلنگ سے بنچا تارکر کھڑا کیا۔

"آ وارہ .... بدکارلئی کس کے ساتھ منہ کالا کیا تو نے۔ارے اپ نام سے جڑے نام کی ہی شرم رکھ لی ہوتی ۔ تو دکھ تو سبی اب میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی تیرے اس کارنا ہے کے بارے میں۔ بس بہت برداشت کرلیا ککو .... یہاں ہے۔' انہوں نے بازوسے پکڑ کرزینب کو کو فری سے باہر دھکیلئے کی کوشش کی۔اس نے اس عرصہ میں پہلی بارتائی کے ہاتھ کی کوشش کی۔اس نے اس عرصہ میں پہلی بارتائی کے ہاتھ سے اینا بازو چھڑ ایا اور قدر سے دور ہو کرچلائی۔

"دهیں بدکردار جیس ہول سنا آپ نے اور نہ ہی موسی فات کے آپیں جاوک گی۔" خان کے آنے سے پہلے میں بہال سے کہیں جاوک گی۔" اس بے زبان پیچاری می لڑکی کی اتن جرات تائی کا سارا وجود گویا آگ بن گیااور زبان لاواا گلنے گی۔

"مومن خان تیرے منہ پرتھوکے گا بھی تہیں جب
تیرے کرتو توں کا پیتہ چلے گا اسے۔"
"جپ ہوجا کیں آپ خدا کے لیے چپ ہوجا کیں۔
خود بٹی کی ماں ہیں پھر بھی اتن سٹ دل کیوں ہیں آپ؟
مومن اس بات کی گوائی وہ خودا کردیں گے۔ میں یہاں
سے ہلوں کی بھی نہیں۔" اس کی ہٹ دھری اس کا یقین '
تائی کا اتھا تھنگ گیا۔

"ارے جاوا مومن خان تھے منہ لگائے گا تھ جیسی لاوارٹ لڑی کؤوہ صرف میری بنی کا نصیب ہے۔ چلوتم

ہاہر پھینک آ و۔ ڈرائیور سے کہو کی سڑک پر پھینک آئے

ہونہہ مؤں خان کے بچے کی ماں بے گی۔ "وہ استہزائیہ کی

ہونہہ مؤں خان کے بچے کی ماں بے گی۔ "وہ استہزائیہ کی

ہنس رحم مدے کر پولیس۔ ان کی تین طاز ما تیں گویاان کے
حم کی انتظر کھڑی تھیں۔ فورائی زینب کی طرف بردھیں۔

''آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے' میں نہیں جاؤں گئ

انہوں نے کہا تھاوہ آئیں گے جھے لے جانے کے لیے۔"

پران مضبوط ہاتھ پاؤں والی کیم شجم دیہائی عورتوں کے

بران مضبوط ہاتھ پاؤں والی کیم شجم دیہائی عورتوں کے

سامنے زینب کی کیا چلنی تھی۔ تھیدٹ کراسے حویلی کے

پوائل تک لا تین اس کی تحقیر کا تماشا وہاں بیٹھی ہرعورت

نے دیکھا۔ ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

بی کا تھم دیا۔ اس نے آ وریکھانہ تاؤ تھیٹے کرزین کوگاڑی

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے کے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ کی سڑک کی طرف جانے

میں ڈالا ایک ملاز مہ بھی ساتھ کی طرف کو جانے

....

مومن خان اس روز حویلی سے بہت سی الجھنیں اور بریشانیاں کیے شہرلوٹاتھا آتے ہی اسے مال کی ڈلیوری کے سلسلي ميل دوسر عشرروانه مونايرا أراست ميس بى استايا کی کال موصول ہوئی تھی جس میں انہوں نے شادی کی تاریخ رکھ دینے کا ذکر کرتے ہوئے خصوصی تاکید کی کہوہ اینا کامکمل کر کےجلداز جلد حویلی بہنچے۔مومن خان لب مینی کرره گیا۔فوری انکار کرتے کرتے کچھ سوچ کراس نے صرف اتنا کہا کہ وہ لوگ ابھی جلدی نہ کریں برسوں وہ وہیں بھی کران سے بات کرےگا۔ مومن نے بیسوچ کردو نوک انکار نبیس کیا کہا نکار کا سارا نزلہ زینب برگرے گااور وه اس کی تکالیف کومزید بردهاناتهیں جا ہتا تھا جبکہ دوسری طرف تایاا تناس کربی خوش ہو گئے کہاس نے انکار نہیں کیا تعابلكآن يربات كرنے كوكها تعاراس كامطلب بوه راضی تھا انہوں نے اس کی بات کوایے مطلب کے معانی يہنا كرگاؤں بعرميں بات طے ہونے كى خوشى ميں مٹھائى تفسيم كروادي تعي\_

Section

اس قدر غصي وكي كر تفر تفر كان الله الله "تههاري تو مين بعد مين خبر ليتا هون صرف دس منث میں ان کے کپڑے اور بستر تبدیل کراؤ کھران کا دلیہ لاؤ میں خودانہیں کھلاؤں گااور جاتے ہوئے زینب کو بھی جیجتی جاؤ۔ میں اینے کمرے میں ہوں۔" مال کی حالت دیکھر زینب کے لیے مجھ در پہلے کے گداز جذبات تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے آینے کرے کی جانب براھ گیا۔ غصے سے نہل نہل کروہ تھکاوٹ اور نقابت کا شکار موكراي بيذر بيثه كيا-اندروني چونيس سهيس جسم بربيت چوٹیں آئی تھیں۔ چرے کی بینڈیج اس نے اتار دی تھی لیمن بازواورٹانگوں پراہمی تک بینڈ یج تھی۔اتنے کیے سفرے بعدزخم الگ تکلیف دے دے تصدومر ساس نے شہرے گاڑی منگوانے کی بجائے لوکل سفر کیا اب روم روم سے درد کی صدائیں اجر رہی تھیں ٹھیک پندرہ منث بعد لمازمه مود بانها عماز میں بیا کہنے کی کماس فے بوی بی بی کے کیڑے اور بستر تبدیل کردیا ہے اوران کا دلیہ بھی بنا کران کے کمرے میں رکھآئی ہے۔مومن خان اس کے ساتھ بی ووبارہ امال بی کے کمرے میں آیا اور امال بی کے سر ہانے تکیدلگا کران کا سرتھوڑا اونچا کرنے کے بعد پیج كے ساتھ برى محبت سے ان كوكھلايا فھراس نے امال بى كو ان کے مختلف سیرب پلانے کے بعدان کی مخصوص ورزش ہاتھوں باز ووں اور ٹانگون کی کرائی اور دوبارہ سے ان کوبستر برلٹا کرملازمہ کو پھر سے تی سے مم دیا کدوہ یہاں سے ملے کی بھی نہیں اس کے بعداس نے اسے یادولایا کہا*س نے* كجهدر بهلےات زينب كوبلانے كوبھيجا تھا۔ ملازمہ كچھ بولنے کے بجائے انگلیاں چٹھانے لگی پھر پھے ہچکھاتے موے اس نے بتایا کہ زینب کا اس کوئیس پیتہ کہ وہ کہاں بي وه اسكافي دريا فطرميس آن كي كار "كيامطلب نظر بين آئي يبين هوگي حويلي مين بي نان جاؤ اورائے فورا میرے یاس جمیجو۔ اس نے کافی غصہ سے کہا اور اس وفعہ ملازمہ نے مچھ ڈرتے کھ چکھاتے ہوئے اسے بتایا کہ زینب کو بڑی سائیں نے

حالات كوكسيات حق من الطرح بمواركيا جائ كدووزينب كے ليے زندگی ميں آسانياں پيدا كر سكئي ایک بے حدمشکل مرحلہ تھا۔ سوچوں میں مکن وہ سامنے آنے والی گاڑی کوندد مکھ سکا اوراس نے گاڑی کارخ سائیڈ میں کردیا۔ نیتجاً گاڑی دائیں جانب موجود ایک فیلے سے جا مرائی۔مون خان اسٹیرنگ سے مرایا اور چند ہی کھویں میں اس نے اینے حواس کھودیئے۔ اس کی محری رقم كريدت كارو موبائل نكال كرات يونى ب يارومددگار چھوڑ دیا گیا۔ پھر ایک موبائل بولیس نے وہاں کھڑی گاڑی اوراس میں موجود ایک زخی مرد کا نوش کے کراہے قريى سيتال بهنجايا جهال بوراكك دن بعداس موش آیا تھا کوئی سیریس فتم کی چوٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اسے ایک دن اور سپتال میں رکھا گیا اس کے بعداس نے شہرحسن بھائی کو کال کر کے ہپتال کے ڈیوز وغیرہ کلیئر كروائ اوراى حالت من بغيرة رام كياكك طويل سفر طے کر کے جس وقت گاؤں پہنچا رات گہری ہوئے ابھی زیادہ در جیس ہوئی تھی۔ پیتہیں کیوں زینب کی طرف ہے بجیب سے واہموں نے اس کول میں ڈروہ جمایا کہ وہ اینے آرام کا خیال کیے بغیر ہی سیدها حویلی اور پھر زینب کی کو توری میں آیا تھا۔وہاں اس کی غیرموجودگی سے اس کو بدخیال آیا کہ اس نے خود بی اسے امال فی کے كمرت ميں رہے كا تھم ديا تھا بغير كى تاخير كے وہ سيدها اماں بی کے مرے میں آیاجہاں ان کی سمبری اور لاجاری و کھے کراس کی آ تھے س مرآ تیں ان کے کیڑے بستر ہر چز کی حالت بہت خراب مقی۔ اس کی آ واز س کر بور هی آ تھوں سے بیل روال جاری ہوگیا اور انہوں نے دایال ہاتھ ہلا کرغوں عال کی آ واز نکال کر پچھ کہنے کی کوشش کی۔ المان في كى ملازمه خاص كواس في آواز دى۔ جب ميراهم بكرامان في كواكك سيندمي اكيلا تہیں چھوڑ نا تو .... تو ایس حالت کیوں ہان کی حمہیں يورى قيت دينا مول ان كى خدمت كى انسانيت بعى كوئى و مرى طرح جلايا وه عورت جموتے خان كو

حجاب ..... 221 .....دسمبر ۱۰۱۵م

حویلی سے باہر نکال دیا ہے مزید رید کہ بڑی سائیں کے سامنے اس کا نام نہ لیا جائے۔مومن خان صدے سے مختك ره كيا\_

" نكال ديا.....كيا مطلب..... كيون نكال ديا.....اور تحمس کی اجازت ہے .....کب کی بات ہے ہیں.....اوہ مير ع خدايا! اب وه كهال موكى؟" اس في سوالات كى بوجیحار کرکے ملازمہ کو بو کھلا کے ہی رکھ دیا اور خود اضطراری انداز میں کھڑا ہو گیا۔

"پیتہ بیں جھوٹے خان میں تو بردی بیٹم کے پاس تھی جب رشیدہ سائیں نے مجھے کچھ دویے رنگائی کے لیے وسا بنے کو کہا۔ واپس آنے پر پند چلا کرزینب کو انہوں نے حویلی سے نکال دیا تھا۔ باتی آیپ ان سے خود پوچھ ليس جي- وه بهت خوف زده لگ ري هي \_

''ٹھیک ہےتم امال کے باس رہو۔ میں پینہ کرتا ہوں۔" اس کی زور دار دستک پر تانی رشیدہ آ تکھیں ملتی

ہوئی اور بولتی ہوئی آئیں۔ ''کیا آفِت آگئی ہے۔رات کے اس پیر کیا قبر ٹوٹ يراب؟" وه لسي ملازمه كي دستك سجه كرآ في تحيس يرموس خان کود مکھ کر جرت زدہ رہ کئیں۔"میں صدقے میرا پترآیا ہے۔ خیرتو ہے ناں مومن خان۔"اب کے ان کی ٹون بدل

"زيين كهال إتائى؟"اس كے سجيدہ ليج وانداز يرده تفتك كتيل

''کون زینب؟ احیما وہ مردار.....'' پھر انہوں نے الزامات كى بوجيمار كرتے ہوئے مؤمن خان كو بتايا كيدوه بظاہر مسکین نظر آنے والی اڑکی بردی ہوشیار تھی پیتہیں س کم ذات كے ساتھ اس كامعاشقة چل رہاتھا۔ لو بھلا بتاؤالي ذكيل ازى كاحويلي مين كيا كام تودفع كرميرإ جاندا چل مين تیرے لیے کھانا لگوادوں۔"ایے شیک تائی نے اس کے جرم کی داستان سنا کراس کا قصہ ہی تمام کردیا تھا۔جبکہ بیہ سيسن كرنومومن خان كاحساس زيال حدسي سوامو كميا-ومرى اجازت كے بغير كول كيا آپ نے ايا؟

اب ....اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں وہ میرے بے کی ماں بنے والی تھی تائی اورآپ نے اسے کھرے ہی نکال دیا۔ آگرزینب کواورمیرے نیے کو چھ ہوا تائی تو یادر تھیں میں اس حویلی سمیت سب کوآ مگ لگادوں گا۔'' اس کی باتيس اندازاورزينب كي ليح ميس محبت كاسمندر تائي کے چودہ طبق ایک ساتھ روشن ہوئے۔

"ارے .... ارے مومن خان سنو تو ..... تمہاری شادی طے ہے برسول شنرادی ہے۔ 'انہوں نے بچرے ہوئے طوفان کوشمرادی کانام کے کررام کرنا جاہا۔

" بھاڑ میں جائے شہرادی میں نے کہا تھا تاں تایا کہ ابھي چھمت طے کریں میں آ کربات کروں گا تو وہ بات یج می کاب زین بی مرتے دم تک میری ہوی رہے گ میں نے شہرادی سے شادی نہیں کرنی اور یا در هیں کہ اگر میری بیوی مجھے ندملی تو میں آپ سب کا حشر خراب کردوں گا۔'' چبا چبا کرنفرت ہے بولتا مومن تائی کوایک دم ہی خوف زده کر گیا۔

"ارے کیسا جاد و کرڈالا اس مکارلڑ کی نے کہ بدل ہی گیامومن خان تو!ارے میری شنرادی کا کیا ہے گا۔"منہ ہی منہ میں بروبرواتے ہوئے وہ سائیڈ سیل بربڑے موبائل کی طرف آئیں تا کہ ڈیرے برسوے تایا کواس صورت حال سے آگاہ کرسلیں کہ بانی سرے اونجا ہونے سے پہلے ہی کوئی تدارک کرلیں۔مومن خان نے ایک ایک ملازمدادرا يك أيك ملازم كوبلا كرسختي سيحسب بجها كلواليا\_ آخر میں ڈرائیوراورای ملازمہ کی باری آئی جواسے کی سراك تك چھوڑنے گئے تھے۔

"تم دونول جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لینا مجھے ذرا تھی دھوکا دینے یا جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں وہیں کھال ادھر وا گراس میں بھس بھروا دوں گا۔" وہ دونوں ہی سراسمه ہو گئے۔آخرڈ رائیورنے اگل دیا۔ "سائیں نے زینب کو یکی بٹرک پر پھینک کرآنے کا عم دیا تھا ہررائے میں ہی رکھی متیں ترکے کرنے کی کہ الہیں کی سڑک سے پہلے ہی اتار دے تا کہوہ زینب کو

حجاب ..... 222 ....دسمبر ۱۰۱۵م

Seeffon

سكينه كے كمر چيوڙآئے تاكه مؤمن خان خودآ كر فيصله کرے۔ان دونوں کی گریہ وزاری پر میں نے ان کو وہاں ا تاردیا۔ بیجلدی سے اس کوسکینہ بی بی کے تعرچھوڑ کرآ کئی توسکینہ بی بی نے بھی اس کوخی سے یہی تا کیدی کہویلی جاكريمي كهناكمات كى سؤك تك چھوڑآئے ہو۔ بى بى نے کہا آپ سے وہ خودفون پر رابطہ کرلیں گی۔ ہمیں معاف کردیں جی آپ کے مال باپ کا نمک کھایا ہے جي ....اييا كرنا مجصابنا فرض ليًا كيونكه زينب واقعي اليي لو کی نہیں تھی جی جیسی بوی سائیں نے اسے کہدی کر تكالا ـ اب آپ كى مرضى جميل سرادي ـ "اپنى مال كى يرانى ملازمد کے منہ سے بیساری روداوس کراس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکلی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے اس نے ڈرائیوراوراس ملازمدسے کہا کہوہ ب فكرر بين ان كاوير بات نبين آئے كى نيز انبين اس نمك حلالی کاانعام جلد ہی دیا جائے گا۔ تایا کے حویلی پہنچنے سے مبل ہی رات کے اندھیر لے میں وہ سکینہ کے گھر جانے کے لیے نکلا۔ اور جب وہ ہرطرف سے مایوں ہوچکی تھی سكين كدلا سے بھى شك كے بادلوں ميں چھينے لكے تھے

کے سامنے کی پہاڑی ماندایستادہ تھے۔
''میں الیی رسومات کے خلاف بخاوت کاعلم بلند کرتا
ہوں جو جیتے جی انسانوں کو مارڈ الیں خود کو ذرااس جگہ پر
رکھ کرسوچیں کہ آپ کے بیٹے نے لی کیا ہوتا اور آپ کی
بیٹی بدلے میں مقتول کے گھر گئی ہوتی 'اس کے ساتھ یہ
سلوک کیا جاتا تو کیا گزرتی آپ کے دل پڑ کیکن ہم ایسے
ظالم لوگ ہیں کہ اپ نفع نقصان کے لیے اپنی ترجیحات
معلی بدل لیتے ہیں۔ دوسری شادی کر کے میں شنم ادی پر بھی
ظالم میں کہ اپ نفع نقصان کے لیے اپنی ترجیحات
طالم میں کہ اپ نفع نقصان کے کیے اپنی ترجیحات
طالم میں کہ ایک اب زیرنب کو مزید دکھ دینا جا ہتا

تب وہ آ گیا تھا۔اس کے بعد داستان بہت طویل تھی۔

صعوبتوں کاسفرکڑ اسمی بلآخرکٹ ہی گیا تھا۔ مج ہوتے

بی وہ اسے شہرلا یا اور حسن بھائی کے گھر تھہرایا تھا۔وہی گھر

جہاں ان کی مہلی ملاقات ہوئی تھی۔اس کے بعدوہ ایک

بار پر گاؤں میں تھا تایا ایک بار پھر برادری کے ساتھ اس

ہوں۔"اس کے بعدوہ وہاں تخبر انہیں تھا۔اماں ہی کو لے کر شہر آگیا تھا' کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنا ایک الگ فلیٹ لیا۔ کیا۔ سن بھائی کے توسط سے اسے ایک فرم میں جاب مل گئی تھی۔ تایا کی طرف سے ہنوز خاموثی تھی کیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ تایا اسے فیکٹری چھوڑ نے کا کہیں ان کے کہنے جا تھا ہی اس نے فیکٹری چھوڑ دی۔ حالا نکہ تایا کی جائیداد میں اس کا برابر حصہ تھا لیکن جس دولت نے آئییں جائیداد میں اس کا برابر حصہ تھا لیکن جس دولت نے آئییں ہیں تھا۔ ہمیشہ دکھ ہی دیئے تھے وہ ایسی دولت کے تی میں نہیں تھا۔ ہمیشہ دکھ ہی دیئے تھے وہ ایسی دولت سے حق میں نہیں تھا۔ اب اس کے سر پر ایک ہیوی اور بیار مال کی ذمہ داری تھی اور نوکری اس کی مجوری۔

ٹھیک سات ماہ بعد جب اس کے کھر ایک بیٹے نے جنم لیا جب افسر دہ سے اور جھکے کندھوں والے تایا اس کے کھر آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ شہر ادی کی شادی اس معافی ما تھئے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ شہر ادی کی شادی اس تاریخ پر انہوں نے اس کے خالہ زاد کے ساتھ کردی تھی۔ وہ اسے اس حویلی میں واپس موت کواس قدر قریب دیکھ کر ان کی فرعونیت کا بت ٹوٹ موت کواس قدر قریب دیکھ کر ان کی فرعونیت کا بت ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے تایا کو بھیجا تھا کہ وہ موس خان کومنا کر گیا تھا۔ کہ تھے۔ کا بت ٹوٹ کے سے کہ کہ تھا۔ انہوں نے تایا کو بھیجا تھا کہ وہ موس خان کومنا کر ہاتھ بھیر کر اسے دعا دی تھی۔ وہ سادہ دل لڑکی محض کر ہاتھ بھیر کر اسے دعا دی تھی۔ وہ سادہ دل لڑکی محض مسکرادی تھی۔

صبراور شکر دوایی تعتیں ہیں جن کے اختیار کرنے پر
انعام داکرام کا دعدہ ہے اس نے ان دو ہتھیاروں کو اپنا
ساتھی بنا کرایے بخت کی روثن کو پالیا تھا۔اسے معلوم تھا
کہاس کا ہم سفر بھی انہی دوخو بیوں کوساتھ لے کر چلنے کا
عادی تھا۔سواسے یقین تھا کہان کا رب انہیں اس سے
کہیں زیاہ دے گا جتنا وہ کھو چکے تھے۔ عدادتوں کی
دیواری گرچکی تھیں نفرتوں کے ہے جھڑ گئے تھے محبوں
کینی کونیلیں بڑھ کران کوخوش آ مدید کھیرہی تھیں۔

حجاب ..... 223 .....دسمبر ۲۰۱۵,

## JELLE BERNER

کراس نے آ ہشتگی سے دریافت کیا۔ ''لیس ڈیئر آئی ایم پڑیلعلی آل رائٹ۔'' دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"ذن از ناف فیمر پاپا آپ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بلوالیا۔ بلانا تو در کنار مجھے بتایا تک نہیں۔" منہ پھلاتے ہوئے قدرے ناراضگی بھرے انداز میں کہا۔ "ڈونٹ وری بچئے اب تم آگئی ہو نال اب میں مالکل ٹھک ہول۔"

''اگرمیر ساتہ جانے سے آپ تھیک ہوجاتے ہیں تو پہلے کول نہیں بلوایا مجھے اور کہال ٹھیک ہیں آپ آکھیں تک تو کھیں تک تو کھل نہیں دہیں ۔'' پیار بھرے انداز ہیں فکر مندی کا عضر نمایاں تھا۔ وہ اس کے انداز ہیں فکر دہیے کے مسلم اور ہے۔ اپنے لیے اس کے انداز میں فکر دہیے کر بہت مسکرادی۔ اپنے لیے اس کے انداز میں فکر دہیے کر بہت اچھالگا تھا۔ بتا کچھ ہولے انہوں نے دوبارہ سے تکھیں موندھ لیس طلیعہ ان کے چہرے کی زردر تگت دکھی کے ایک دم تھیرای گئی۔

" میں تھیک ہول بچئر پیثان مت ہو۔ توار ہا آفس گراہ

" پتانہیں شاید چلے گئے ہوں یہ شیرازی انگل بھی ناں جانے کہاں رہ گئے۔ میں کال کر کے معلوم کرتی ہوں۔" نظریں چراتے ہوئے بظاہر بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھی۔انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ "کیا ہواطنیعہ ' توار مانے آج پھر میری گڑیا کو ناراض

''کیا ہواطنیعہ' توار ہائے آج پھرمیری گڑیا کو ناراض دیا کیا؟''

" تنبیش توپایا ایسی تو کوئی بات نبیس ہے۔" سرجھ کائے

بیدہ اب تک جان نہ پائی تھی۔ ''آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں اخ کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں؟''اس نے کسی قدر خفکی بھرے انداز میں توار ہاسے استفسار کیا۔ ''دھ نہ میں برایر نہ سے

''میں نے شیرازی انکل کوفون کردیا ہے وہ آ رہے ہیں آئیں دیکھنے ڈونٹ وری۔'' اب کہ ذرا زی ہے لیکن سیاٹ چبرے کے ساتھ کہا۔ دوں کی ساتھ کہا۔

"پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اخ اور آپ استے سکون سے بیٹھے یہ کہدرہے ہیں کہ شیرازی انکل کونون کردیا ہے دہ آ رہے ہیں۔کیا آپ انہیں دیکھا۔۔۔۔کیا ہوا ہے آئیں۔۔۔۔ یہ جانے کی کوشش کی؟ آپ ایسے تو جھی نہیں تھے اخ تو پھراب آپ ایسے ۔۔۔۔۔''

انفالوں کیا کروں میں چلاوں شور مجاوک آسان سر پر انفالوں کیا کروں میں ہاں؟ اور پھرکس کے لیے ان کے لیے جو ۔۔۔۔۔ 'اس نے بکافت کچھ کہتے کہتے اپنے لیہ بھنچ کیے۔ طلاحہ جرت سے دیگ اسے غصے میں یوں چلاتے ہوئے و کچھ رہی تھی۔ اسے طلعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو ارہا کے سامنے کھڑی ہے۔ تو ارہا نے بنااس کی جانب و کھے چیئر کوز ورسے ٹھوکر لگائی اور دہاں سے لگاتا چلا گیا۔ وہ کئی ہی دیر بے بینی سے اس راستے کود بھی رہی جہاں وہ کئی ہی دیر بے بینی سے اس راستے کود بھی رہی جہاں سے تو ارہا گر در کر گیا تھا۔ پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئی ہی سے تو ارہا گر در کر گیا تھا۔ پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئی ہی جہاں ہوئے پاپا کے دوم میں چلی آئی۔ وہ آ تھیں بند کیے ابھی ہوئے وہ بینی سے بنا آ واز کیے ان کے اسے بہا تو رکھ دیا۔ نگھیں کہ لید کو تریب چلی آئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نگھیں کہ لید

وهم الوآل دائث پاپا؟"أنبيسآ كليس كھولتے ديكھ

حجاب.....224 .....دسمبر ٢٠١٥ر



ہوئے الکلیاں چھانے لکی تھی۔ مصنوعی انداز میں برا مانتے ہوئے شرارت سے ان کی "جارے نیچ کوتو جھوٹ بولنا بھی مبیں آتاہے" وہ جانب دیکھا۔ وانستہ بشاش اعداز میں کویا ہوئے۔اس نے ذرای پلیس "بي غلط ہے انكل ميں نے بيكب كها آپ اپ امھا کران کی جانب دیکھاوہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دوست سے مراق بیس کر سکتے۔ آفرا ل آپ دوست ہیں اس کی تصین محرات نین اس نے فورا نظریں جرالیں۔ اوردوستول كالوحق ہوتاہے کیکن میریے پایا کوبڈھا نہیں ومتوارما كى باتول كابرامت مانا كروبيثا ـ وه بهت اكيلا كهرسكتے "انداز ميں بے صدمعصوميت كھى۔ ہو گیا ہے ان دنوں۔وہ بہت تنیا محسوں کرنے لگاہے خود کو " تھیک ہے بھی نہیں کہتے اس شیر جوان کو بڈھا' شایدای کیاس کے لیج میں کی درآئی ہے درزتم تواسینے اگرآپ کی پڑھیٹن ہوتو اس بڑھے....آئی مین شیر اخ کوجائی ہونال تمہارااخ ایباہے کیا؟" پیارےانے جوان کا چیک آپ کرلیں۔' ان کے تیزی سے بات مستمجھاتے ہوئے انہوں نے پرشفقت انداز میں اس کی بدلنے برحسن بخاری کے ساتھ ساتھ طنیعہ بھی قہنہداگا جانب ديكهار . اس نے بےساختہ فی میں سر ہلادیا۔اپنے پاپار توٹ "او کے انکل آپ پایا کا چیک اپ کریں میں تب كريمانآ ياتحا توار ہاكا ہے ليے سردوسات رويے سے تك آپ كے ليے الحقي سے جائے لے كرآتى موں ـ" وہ اچھی طرح واقف تھے لیکن چرجھی اظہار نہیں کرتے ہلی رو کتے ہوئے اس نے کہااوران کے سر ہلانے پر باہر تصاس نے بے ساختہ جھک کران کے ماتھے پر بوسدیا۔ ''آئی لویویایا'رئیلی لویو۔'' ''آئی لویوٹو میرے بچے۔'' تبھی شیرازی انکل جلے دو من ارنگ سر! " فضه کی آواز پراس نے سرسری می آئ اس في تيزى سائية نسوصاف كياوران كى نظراس پرڈالی۔ جانب متوجه و کئی۔ "السلام کی کم انگل!" وو کا ارنگ میرے کیبن میں آئے۔" بنارکے آ ہنتگی سے کہااوراینے کیبن میں چلاآ یا بھی کچھ یادآ نے "وعليكم السلام بينا كيسي مو؟"اس كيرير باته ركهة رسيل رغبريش كرنے لگا۔ ' ہے کم اِن سر۔' فضہ کی آواز پراس نے چونک ہوئے استفسار کیا۔ "مِس بِالكُل تُعيك مون الكُلِّ آب بس مير \_ ياياكو کر دروازے کی ست ویکھا اور سر کے اشارے ہے اسے اندرآنے کے لیے کہا۔ الوداعی کلمات ادا کرکے د يکھئےان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔' "كول بحئ كيامواس بره هيكو؟" کال ختم کردی۔ "بدُها .....؟" وه ايك دم چلائي\_" بيزيادتي بانكل

''میں نے آپ کواسائمنٹ دیا تھیں فضۂ کیا آپ نے وہ ای میل کردی۔" "لىس سر ـ وه توميس نے كل بى اى ميل كر دى تھيں \_"

"اوک آج کے بروگرامز کی ڈیٹیل کیا ہیں؟" فائل کھولتے ہوئے اس نے مصروف سے انداز میں استفسادكيا\_

"مرآج ارسلان حیدر کے ساتھ آپ کی میٹنگ

''لو مجمعیٔ شیر جوان تههاری شیرنی بینی تو تمهاری سپورٹ میں تن کرسامنے آن کھڑی ہوئی۔اب تو ہم دوست سے نماق مجی نہیں کرسکتے۔" انہوں نے

آب میرے کریس فل ڈھنگ بیک اور ابیارٹ سے پایا

كوبده مانبين كهه سكته\_"اس في مصنوعي حقل سان كي

حجاب ..... 226 .....دسمبر ۲۰۱۵ .

جانب دیکھا۔

گیا۔ایک بل کو چونک کراس نے نیچ کرے وائلٹ کو ویکھا اور دوسرے ہی کمح اے اٹھانے کے لیے جھکا۔ تبھی اچا تک اس کی نظر وائلٹ میں موجود ہنستی مسکراتی تصویر برگئ اس کابردها موا باتھ وہیں رک گیا۔ کتنے ہی بل وہ ساکت سانظریں جمائے ویکھتارہا پھر بالکل غیرارادی طور بروائلث اتفايا \_ كتني بي درينا بللين جھيكے ديھار ہا\_ ''محبت توانسان کومضبوط بناتی ہے بیتم نے ہی کہاتھا نال تو پھرابتم كيے اتنى كمزور موكئيں مسز توار ہا حسن بخاری کیوںتم نے .....اگر مجھ پڑمیری محبت پر بھروسہ نہیں تھا تو ایٹ کیسٹ خود پرتو بھروسہ کرتیں۔ میں بھی تمہیں ٹوٹے نہ دیتا' کبھی بگفرنے نہ دیتا' کیکن تم نے تو مجھے ایک ہی بل میں آسان سے زمین پر پھنے ویا بہت مرث کیا ہے تم نے مسز توار ہاحس بخاری بہت ہرث کیا عِمْ فِي مِحْدِ" بِيناه اذيت محسوس مونى اس لمح ول میں پھرے در دجا گیے اٹھا تھا۔ اس نے بےساختہ اس کی تصويركوسينے يرد كاكر پليس مونده ليس-.....☆☆☆.....

''آغامینا۔'' وہ اپنے ہی دھیان میں تیزی سے قدم بڑھارہی تھی تھی کسی کے زور سے پکارنے پررک گئی۔ ملٹ کردیکھاتو دہ اس کی کلاس فیلودیبا تھی۔ ''اوہ دیبا۔''

"بائة غايناك

''ہیلو۔''اس نے بھی مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ ''کیسی ہوآ غامینا؟''

''فائن تحلینکس۔کوئی کام تھا مجھ سے؟'' مسکراتے ہوئے استفسارکیا۔

ے اسماری ۔ "ہاں ایکو تیلی مجھے تہاری میلپ جاہے۔"اس نے جھکت میں کا سونان ایک سونان کا میں کا میں استان کا میں کا میں کا میں

کچھ جگتے ہوئے کہا۔آغامینا کوجیرت ہوئی۔ ''ہاں کیوں نہیں'تم کہوناںا گرمکن ہواتو ضرور۔'' ''آں.....ایکچو ٹیلیآغامینا مجھےتم سے وہ نوٹس چاہیں

ال .....ا يو ين عام العلم من وهو ل جائيل جوم في الما المائيل المائيل

ہے۔ لینج مجھی انہی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے علادہ سلمان صاحب کے ساتھ اپائٹنٹ فکس ہے۔ بس آج کے بھی پروگرامز ہیں۔''

د بھینگس اب آپ جاسکتی ہیں۔"اس کے جانے کے بعدوہ فائل کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا۔ تب ہی اس کا سیل فون نج اٹھا۔ اس نے بنا سراٹھائے مصروف سے انداز میں سیل اٹھایا۔ سیل کی اسکر بن پرجگمگا تاطعیعہ کانام د مکھ کراس کے لیول پر بے ساختہ مسکراہٹ آن رکی۔ فورا ہی بٹن پش کیا۔

" در المولوكر آ!" جب اس پر بهت زیاده پیارآ رها موتو وه موخی اسے گریا کہتا اور آج سے والے واقعے کے بعدوہ کافی اسے گئی بھی فیل کر دہاتھا ای لیے لاڈ مجھزیادہ ہی امنڈ آیا۔
" میں آج آفس نہیں آوں گی اخ ۔" دوسری جانب سے بلاتو قف کہا گیا۔ آواز میں ناراضگی جھلک رہی تھی۔
وہ مسکرادیا لیکن اسے محسوس ہونے نہ دیا۔
وہ مسکرادیا لیکن اسے محسوس ہونے نہ دیا۔
د' کیوں؟" قدرے تی سے استفسار کیا۔

''میرا دل نہیں چاہ رہااخ۔ پلیز آج مجھے لیودے دیں ناں \_ پلیز پلیز ..... پلیزاخ۔''

''اوکے .....اوکے مت آنا۔ ویسے بھی آج تمہارے لیے پچھذیادہ ورک نہیں ہے۔'' ''در نمل خرس کے میں میں '' مرحد میں میں ا

''رئیلی اخ۔ بیآپ کہ رہے ہیں۔'' وہ جمرت سے تقریباً چلائی۔ دفتہ

' اس کے دور ڈیٹر کی میں ہی کہدرہا ہوں۔'' اس کے انداز پردہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے کو یا ہوا۔

''او تھینک ہو اخ۔ تھینک ہوسو کچ۔۔۔۔۔ یا ہو۔'' بے
ساختہ خوشی اور جوش سے وہ چلائی۔اس کے انداز پرتو ارہا کو
احساس ہوا کہ اس نے طلیعہ پرضرورت سے زیادہ ذے
داری ڈال دی ہے۔ایٹ لیسٹ کچھتو ریلیف دینا چاہیے
تقا۔ بہی سوچ کر اس نے طے کیا تقا کہ وہ طلیعہ پر بے جا
ذے داری نہیں ڈالے گا۔ اس فیصلے پر پہنچ کر اس نے
طمانیت کی محسوس کی جم بے دھیانی میں سیل نیبل پر کھتے
طمانیت کی محسوس کی جم بے دھیانی میں سیل نیبل پر کھتے
میں اس کے وائلٹ سے ظرا گیا اور نیچے گر

*،* حجاب ..... 227 .....دسمبر ۲۰۱۵ ،

کین نہیں میری غلط بہی ہے جہیں عادت ہوگئ ہے اپنے کام مجھے کروانے کی۔ سناتم نے۔ ایک ذمہ داری مبھاتے بھاتے دوسری بھول بیٹھی ہواور کچھ نہیں۔او کے جلدی آؤیس تہماراا نظار کردی ہوں۔ 'اسے خت ست سنا کراس نے کال اینڈ کردی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔

اسے برھن ہیں سدھرے گی۔ "سل بیک میں رکھتے
ہوئے وہ دھیرے سے بر برائی تھی۔ تبھی دھیان نہونے
کے باعث سامنے سے آئے تحص سے اگرا گئی چونک کر
سامنے دیکھا تھا' سردوسیاٹ تاٹرات لیے تحض کو دیکھ کر
اس کے چہرے پرنا گواریت پھیل گئی۔
اس کے چہرے پرنا گواریت پھیل گئی۔
''اگرا پ کو پبلک پلیس پر چلنے کی تیزنہیں ہے تو گھر پر
کیوں نہیں بیٹے جا تیں۔ ایک لیسٹ دوسروں کو فینشن
دسنے اور خودکوؤی کریڈ کرنے سے تو بی بی سی ہیں۔''
مسنح انہ نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز یہ انداز میں کہا۔

''چلیں مجھے تمیز نہیں ہے چلنے گی آپ کو تو ہے تال؟ آپ دیکھ کرنہیں چل سکتے تھے کیا؟'' آغامینا کی ڈھٹائی پر اس کے چبرے کے تاثرات بکڑے۔

اس نے نا گواری سے دیکھا توری پربل پر مجئے۔

"جب كوئى جان بوجھ كرنگرانے كى كوشش كرے تو احتياط كہاں تك كى جائتى ہے من آغامينا صاحب؟"اس كے ايك ايك لفظ كو چبا چبا كرادا كرنے پر آغامينا نے چونك كرديكھا۔

''داٺ! میں آپ سے جان بوجھ کر کھراتی ہوں۔
ایکسکیوزی مسٹر۔ مبالغا رائی کی بھی صد ہوتی ہے پہلے کب
کھرائی ہوں یوں آپ سے جس کا حوالہ آپ ججھے دے
رہے ہیں اور جو میر ہے علم میں ہیں۔'' وہ بھی یوں ہائیر
مہیں ہوتی تھی۔ لیکن میخص جانے کیوں اس کے غصے کا
سبب بن رہاتھا'اس کی وجہ سے وہ ٹمپرلوز کرنے گئی تھی۔
مہر دور ٹیلی ..... بھولین میں تو گلتا ہے ٹی ایک ڈی ک
ہوئے طنز رہاس کی جانب دیکھا۔
ہوئے طنز رہاس کی جانب دیکھا۔

"کین دیبادہ تو جھے جہ کا طنیعہ کودیے ہیں۔اگر آج اسے نوٹس نہ ملے تو دہ تو میری جان کھا جائے گی۔ جانتی تو ہوناں اسے۔ " دیبا بہت انھی لڑکی تھی بہت کم دہ کسی کی ہیلپ لیتی تھی بلکہ خود دوسروں کی مدد کرتی تھی ان معاملات میں۔اس لیے آغامینا کو بہت برا لگ رہا تھا اسے منع کرتے ہوئے۔

''بتم ایسا کردوہ نوٹس مجھے یو نیورٹی آف ہونے تک دے دو۔ میں کسی بھی طرح کمپلیٹ کرلوں گی۔ پلیز آغامینا۔ منع مت کرنا۔ مجھے ارجنٹ چاہے پلیز۔''اب کے دہ التجائیا نداز میں گویا ہو گئ تھی۔ آغامینا شش ویٹے میں بتلا ہو گئ تھی۔ چند بل سوچتے رہنے کے بعدا کی فیصلے پر بین گراس نے منتظر کھڑی دیبا کی جانب دیکھا۔ '' ٹھیک ہے' میں تمہیں یو نیورٹی آف ہونے تک نوٹس دے دین ہوں' تم پلیز کمپلیٹ ضردر

کرلینا۔اوکے'' ''اوہ آغامینا بھینکس پارتھنک پووری گج۔'' ''انس اوک پیلو۔'' مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے نونس اس کی جانب بڑھادیے۔ وہ تشکرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی آ گے بڑھ گئے۔وہ بھی متلاثی نگا ہوں سے طبیعہ کو دیکھتی ہوئی آ گے بڑھنے گئی تھی اس کی کال آگئی۔

"کہاں ہو یار؟ کتنی در سے میں حمہیں ڈھونڈ رہی موں۔"چھوٹتے ہی تیزی سے استفسار کیا۔ دور رہ کہ کہ تو اس میں ایک ہے۔ دی

" کیا؟ کیکن تم اس ڈیپارٹمنٹ میں کیا کردہی ہو؟" اس نے جیرت ہے استیف ارکیا۔

" تم بھی نہ حدکرتی ہؤاگرا جن خوش متی ہے تم مینش فری ہوتو ایٹ لیسٹ کمل پریڈز تو اثنینڈ کرلو تمہیں اپنی فضول متم کی ایکٹوٹیز سے ہی فرصت نہیں۔ " آغامینا نے قدرے غصے سے کہا۔

"اوہ رٹیلی .....بھولین میں تھ ۔ الیکن پر بھی جمہیں ہے نہیں کہتی ہیں احساس ہوتا ہے کہ ہے محتر مہنے۔" ول ہی ول ا کی الیکن پر بھی جمہیں ہے بوجھ لدا ہوا ہے ناتواں کندھوں پڑ ہوئے طنزیداس کی جانب دیکھا۔

حجاب..... 228 ....دسمبر ۲۰۱۵،



° آئی ڈونٹ جھنک سومسٹرزادیارآ پ کہنا کیا جا ہے میں؟ اینڈ ہائی داوے واٹ از رونگ ودیو۔'' پہلی باراور پھر دومری بار بھی آب ای طرح بی ہیو کردے تھے اور آج مجى آخرآ پ كو برابلم كيا بي؟ كيا آپ كوعادت بهر سی براین نا گواری ظاہر کرنے کی ؟ آپ نے .... "استاب اث- جست استاب اث ادے آج تک میں نے کسی کوا جازت جمیں دی ہے کہ کوئی یوں مجھ سے اس انداز میں بات کرے کہ میری ذات ڈائر مکٹ ..... ہنڈا بن وے مجھے کوئی دلچیں نہیں ہے آپ سے اور آپ کی ہاتوں سے کیکن مائنڈ اے مجھ ے اُ تندہ مکرانے کی کوشش مت کرنا یک کیونکہ مجھے بظاہر بيه اتفاقي تصادم بالكل پيندنېيں\_" انگلي اس كي جانب کیے وہ اسے وارن کررہا تھا۔ وہ اس کی بات بر کیاغور كرتي و ولواس كے ان لفظوں پر ہی الک كئي تھی۔'' بظاہر اتفاقى تصادم "اساكدم جميكالكار السكوري مسرا پولكتا بيس آپ سے جان بوجه كر مكراتي مول موش ميس توجيس آپ؟ ايند باني دادے آپ کی ہمت کیے ہوئی مجھے اس طرح بات کرنے کی؟ میں آپ کالحاظ کردہی ہول صرف آپ کے دوست کی وجہسے اورآ پ جومنہ ش آ رہاہے بک رہے ہیں۔ دوسری جانب زادیارکواس کےلب و کہتے برخاصی نا گواری محسوس ہوئی۔ تیوری پربل اور گہرے ہوگئے تھے۔ ''مائنڈ پورلینکو تئے مس حدے تجاوز کرنے والے لوگ مجھاز حدما پسند ہیں۔ "أ في إون كيترآب كوكيا پندے اور كيا ب مجھے اس ہے کوئی فرق نہیں رہنا کیکن جس طرح آپ نے مجھے مجما ہاں سے مجھے بہت فرق پڑتا ہے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں جان بوجھ کرآ پ سے مکراوُں گی اوروہ بھی بار بار۔'اس نے بے چینی سے اپنے سامنے کھڑے زادیارکو دیکھا'جو وہاں مجبوری کے تحت کھڑا تھا عالبًا اس کی بات ہر قدرے چونک کراس کی جانب ویکھا۔ پر تسخرانداز میں سکرادیا۔ دوسرے ہی بل اس

۰۰دسمبر ۲۰۱۵ء

معصوميت ادرجهنجلاهث ينهان تقى طديعه كومنسي توآئي تمر تنثرول كرحتي\_

" كہيے! اب آپ كوكيا بجيان كرواني ہے اپني؟" اس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے مہری سائس خارج کی اور قدرے شجید کی سے دریافت کیا۔

''انجھی تک پہچان ہوئی ہی کب ہے مس طدیعہ صاحبہ'' حمرے کہے میں جانے کیا باور کرانا جاہا تھا وہ

"جنبيس مختصم كى غلطنى كاشكاريس آب يبجان توميراً ب كومبهل ملاقات مير مي مي كار.

''اوں ہول غلط انسان کی پہچان توسب سے پہلے اس کے نام سے ہی کی جاتی ہے۔اب بھلانام کے بغیر آپ سی کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور آپ نے ابھی تک میراً نام تو جانا ہی نہیں تو بیجان کیسے علیٰ ہیں؟" حمری نگاہوں سے اس کے چرے کود مکھتے ہوئے غیر سجیدگی ہے کویا ہوا۔

"اورئیلی؟" خاصی تسنحرانه نگاموں ہے اس کی جانب دیکھا۔

'آ ف کورس ویے مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرانام جاننا جابيس كي-"

''خاصے عقل منید ہیں آپ اور میں خوانخواہ آپ کو بے وتوف جھتی رہی۔ "شخراس کی آئھوں اور کہتے میں بھی عیاں تھا۔ارقام نے جھینپ کراپنا کان کھجایا۔

''بائی داوے آپ یہاں کسی خاص وجہ ہے تشریف لائے ہیں۔" اسے جرت ہوئی تھی اس کی متقل مزاجی پر۔

''جی ہاں بہت خاص الخاص وجہہے۔ا بلجو تیلی جس وجدسے باقی اسٹوونٹس اورخودا بہمی بہال تشریف لاتی ہیں۔ہارے یہاںآنے کی بھی بس یہی وجہے۔ "واث؟"اہے جھٹکا سالگا تھا۔ پھردوسرے ہی کمحے حرثبوای کئی۔

'' نہیں آئی مین' آپ اس عمر میں یہاں پڑھنے

کے ہونٹ سمٹ گئے۔ "ا يكننگ بهت الحجى كركيتی بین گذوری گذـ" ''واٺ .....؟ آپ ..... آپ ..... اے پھھ بھمائی نددیا تو غصے سے معمیاں معینے کیں زادیارا کنور کیے آ مے

''ایکسکیوزی آپ یوں اینے الفاظ کی وضاحت کیے بناتہیں جاسکتے۔" اس کی چوڑی پشت کو کھورتے ہوئے اس نے قدرے او کچی آواز میں کہا۔ وہ رک حمیا حمر بلٹا

<sup>و</sup>میں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا۔'' سخت اور كحردرب ليج ميں كه كروه ركانبيں ليے ليے ذك بحرتا وہاں سے چلا گیا اور وہ کتنی ہی در بے بھینی سے اس ست

...... **& & & .....** ''اوگاڑ! نو ناٹ اکین'' حسب معمول ارد گر دنظریں دوڑاتے ہوئے اس نے یونہی اینے سامنے دیکھا اس کا موڈ بری طرح آف ہوگیا۔ جرے کے زادیے بکڑ گئے۔

ایں سے پہلے کہوہ راستہ بدلنے کا سوچتی اس کی نظراس پر یر گئی مگر پھر بھی اس نے بروان کی۔اوراسے نظرانداز کرتے ہوئےرخبدل تی۔

''ایکسکیوزی طلیعهٔ پلیز ایک منٹ''اس کےاتنے بے تکلفی سے یکارنے براس نے جیرت غصے اور کوفت ہے اینے لب جینیے اور اس وقت کو کوسا جب اس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔اور دل ہی دل میں آغامینا کو گالیاں دیں جس نے کتنی ہی باراس اجبی کےسامنے اس کا نام يكاراتها مكراب كيابوسكتا تها جومونا تعاده موچكا تها أباس ہو چکے کواس نے بھکتنا تو تھاہی۔

و آپ کی براہلم کیا ہے مسٹر! اور ہائی داد ہے آپ کو مت کیے ہوئی مجھ سے بے تکلف ہونے کی۔" کڑے توروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ "" تم سوری\_ مجھےآ پ کو بول بکارنا پڑا کیکن میں بھی انداز میں سی قدر ایران میں تو نہیں۔''انداز میں سی قدر

ححاب...... 230 .....دسمبر ۲۰۱۵ .

FOR PAKISTAN

حق مهر آؤ که ہم نکاح دوئی کر لیتے ہیں تم ہے تم جہیز میں اپنے ٹم لانا اور میں ..... حق مہر میں اپنی ساری خوشیاں دیتا ہوں فریحہ شیم میں شاہ عکڈر

پہلی ملاقات سے بی اپنا بچھنے لگا ہوں اور آپ ......

"الس الدون مسٹر! اب یہ بہت زیادہ ہور ہائے میں

آپ سے بہت آرام سے بات کر بی ہوں آواس کا بیطعی
مطلب نہیں کہ آپ کے جو دل میں آئے گئے چلے
جائیں۔" اس کا لفظ" اپنا" پر زور دینے پر وہ بری طرح
چوگی گی۔از صدنا گواری سے دیکھا اور گہری شجیدگی سے دو
لوگ انداز میں گویا ہوئی ۔ارقام گڑ بڑا سا گیا۔
"آئی ایم سوری ۔میراوہ مطلب نھا مجھے اس سے کوئی
مردکار نہیں ۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں ،
پلیز۔" سنجیدگی سے کہ کر وہ تیزی سے اس کی سائیڈ

وہ کام میں از حدم معروف تھا تب ہی انٹر کام بجا۔ اس نے کوفت سے انٹر کام کی جانب دیکھااور دوسرے مل اٹھالیا۔ ''میں نے کہا تھا فضہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے کچر

اب ..... اس نے چھو منے ہی فضہ سے کہا۔
"ایم سوری سر بٹ ایک صاحب بہت دیر سے آپ
سے ملنے کی ضد کردہ ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ اس
وقت آپ کی سے ملنانہیں چاہتے مگروہ بصند ہیں۔"
"نام کیا بتایاتم نے ؟"اس نے سرسری سے انداز میں

حجاب .....دسمبر ۲۰۱۵ .....دسمبر ۲۰۱۵ ....

آئے ہیں؟"

"اس عمر میں کیا مطلب ہے بھئ؟ کیا ہوا ہے میری
عمر کو۔ ابھی عمر بی کیا ہے میری؟" قدرے برا مانے
ہوئے استفسار کیا۔

"جی ہاں نتھے کا کے ہیں ابھی۔" وہ اس کی بات پول بی دل میں بو بوائی۔

''میں نے خود کتنے ہی ادھیر عمر بلکہ بوڑھوں کو گریجوں کو گری لیتے ہوئے دیکھا ہے اور میں تو پھر مجر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کررہا ہوں۔''

"اف ہو بھی آپ تو ہرائی مان مھے ایم سوسوری اسکی سوری جھے بالکل اعدادہ نہیں تھا کہ" مرد" بھی لڑکوں کی طرح اس کی اسکی سوتے ہیں۔" لیجے میں ہمددی سموتے ہوئے قدر مطنزیدا عداد میں کو یا ہوئی تو وہ گڑ بڑا سا گیا۔

' ' بہیں خُرالی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو بس آپ کی جمرت کود کیے کروضاحت کر دہاتھا۔'' ''لیکن میں نے کب وضاحت مانکی ہے آپ سے'' آ تکھیں جمیکتے ہوئے خاصی جمرائل سے دیکھا۔ ''آ ۔ شہیں مانکی مگر میں نے تو دے دی مال

" پ نے بین ماتی مرمی نے تو دے دی ال۔ میرا فرض بنما تھا ایکچو سکی میرا ذاتی خیال ہے کہ بھی بھی وضاحتیں دے بی چاہمیں وہ کیا ہے تا کہ متقبل میں غلط فہیوں سے چاہا تا ہے بندہ۔"

"نو .....نو .....آپ کے بارے میں کم از کم مجھے کوئی غلط بھی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی مجھے آپ سے کسی بھی شم کی کوئی وضاحت نہیں جاہیے۔ وہ کیا ہے تا کہ مجھے اجنبیوں کی وضاحت لیما گوارا نہیں ہے۔ "بظاہر بہت سکون سے لیکن در حقیقت طنز بیا نماز میں بادر کرایا تھا۔

ین در پیت سرچه مدارین بارد خود است. "اریم آب انجمی تک مجھے اجنبی مجھتی ہیں۔" خاصی حمرت اور بے بقینی سے دیکھا گیا۔ درجہ رہ سے میں مصر سمجھی " سے انہوں کے استحمالیا کیا۔ انہوں کا معرفی انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں

"کیآپ آپ کوئی میں اجنبی جھتی ہوں۔"ای کے انداز میں کو یا ہوئی۔

و از ناٹ فیئر طلیعہ بیزیادتی ہے یار میں آپ کو

Section

استفساركيا\_

ہے ہو کرنگل تی۔

وڈکیا مطلب ہے تیرا؟" گر ہواتے ہوئ در بافت کیا۔ ووتونبیں جانتا کیا؟" تفکیوں سے دیکھا۔غالباتا، " بك نايار! چل مجھے چھوڑ تواني بتا كيا چل رہا ہے آجيل؟" و کیا چلنا ہے یار؟ وہی برنس کی معروفیات میشنگر کیا چہاہے ور کر اس حکافس اور کیا؟" ممری سانس خارج کرتے ہوئے وہ چيئر پرينم دراز ہوگيا۔ نمیں' اس مصروفیت کی بات نہیں کردہا۔ میں تیری ذات سے متعلق پوچھرہا ہوں۔'' "بيسب ميرى ذات سے بى تونسلك بيار" "اول ہوں! کسی حد تک۔ ہال تھیک ہے قفرآ کی بید ب تیری ذمه داری ہے لیکن اس سب کے علاوہ مجی تیری زندگی ہے جس میں کچھرنگ ہیں مجھ خواب ہیں خوابشات تعين ولحه .... " بیں ....نبیں تھے تھیج کرلو۔" بہت آرام ہے توار با ''اول ہول'تو خود سے جھوٹ بول سکتا ہے کیکن سالار

سادات سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بیتو اچھی طرح جانتا ہے سالارسادات جوتوار ہاحس بخارری کی رگ رگ ہے واقف ہے جو توار ہا حسن بخاری اینے بارے میں نہیں جانتا وہ بھی سالار سادات جانتا ہے آئی خھنک یو نو دیٹ!" گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے چرے پر مجھتلاش کنا جاہا توارہا بے ساختہ سرجعکا گیا۔ "ذری کیسی ہے؟" چندیل اس کے جھکے سر کو بغور و یکھتے ہوئے استفسار کیا۔ "میں نہیں جانتا؟" ای پوزیش میں بے صدآ منتکی سے جواب دیا۔ " بہیں جانتا ..... بیتو کہدرہا ہے توارہا؟ " اے جعتكاسالكابه

"مروہ نام نہیں بتارہے اپنا' کہدرہے ہیں کہ آپ "ان سے کہومیں بہت بزی ہول کسی سے نہیں ال سكنا\_ پيرنسي وِنت آ جائيں۔"اس ونت اس كاقطعي ول نہیں جاہ رہاتھاکس ہے بھی ملنے و۔ "جی سرمیں ……ارے …… سنیے ایکسکیو زمی کہاں

جارے بیں آپ؟ ایک سینڈسر میں آپ سے بعد میں بات كرتى مول-"اس سے يہلے كيدوه بات ممل كرتى وه آ دمی اسے نظر انداز کئے توار ہا کے لیبن کی جانب بردھ گیا۔ فضہ ریسیور رکھ کرفورا اسے رو کنے کو پیچھے لیکی لیکن اس سے پہلے ہی وہ ڈوردھلیل کراندرداخل ہوگیا تھا۔توار ہا نے کسی قدر چونک کردروازے کی جانب دیکھا۔دوسرے ہی بل بے پناہ خوشی لیے بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔

"سالار.....!" چيزسركاكروه برق رفتاري ساس كى جانب بردهااورگرم جوشی سےاس کے گلے لگ گیا۔فضہ کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جیج ویا۔

"تیری عادت نہیں بدلی۔ سر پرائز دینے کی۔" اس کے کندھے پر دھی رسید کرتے ہوئے توارہانے متكراتي بوئے كہا۔

''لکین توبدل گیاہے بار!'' سالارنے اسے سرسے ياؤل تك د مي محت موئ اظهار كيا يوار باچونكا \_ ''ابھی ابھی تو' تو مجھ سے ملا ہے اور ملتے ہی تھے مجھ میں بدلاؤ نظرآ گیا۔واہ کیا نظرے۔" توار ہانے مسخرانہ

انداز میں ویکھتے ہوئے طنزیہ کہا' سالار کہاں شرمندہ ہونے والاتھا۔

" یمی تو کمال ہے اپنا۔ پہلی ہی نظر میں بندے کی پیچان ہوجاتی ہے۔" کالراکزاتے ہوئے کسی قدر تفاخر ہے کہا۔ تو ارہانے بمشکل ای ملمی روی۔

" السلم المجهد على المجهد المركون جان سكتا ہے؟ میں بی تو واقف مول تیری رگ رگ سے۔"اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ برزور دیا۔اس ے کھی کا معنی خیزی کو محسوس کرتے ہوئے سالار

حجاب..... 232 ....دسمبر۲۰۱۵ء

''جارہی ہوآ غامینا'؟''ہیئر برش بالوں پر پھیرتے ہوئے اس نے بیک کندھے پراٹکایا بھی امی کی آواز پر چونک آھی۔

"جى امى جارى مول كوئى كام بيكيا؟" ''ہاں بیٹا! دراصل راحیلہ نے پیغام بھجوایا تھا' اگر تم وہاں سے ہوآ و تو ..... "ان کی بات براس نے جھکے سے ان کی جانب دیکھا'وہ نظریں چراکنیں۔

"امی پھرسے؟ میں نے منع کیا تھا نال اب آ پ کھھ نہیں کریں گی جانتی ہیں نال طبیعت کتنی خراب ہے آپ کی پھر جھی....

"میں اب بالکل ٹھیک ہوں مینا اور پھرحرج ہ<sup>یں ک</sup>یا ہے سارا دن فارغ ہی تو ہوئی ہوں بزی رہول کی تو ڈیر یسڈنہیں ہوں گی۔خودتو تم یو نیورٹی چکی جاتی ہو پھر ا کیڈمی اب میں الیلی سارا دن دیواروں سے سر پھوڑوں کیا؟ اچھا ہے کچھ کام کرتی رہوں کی تو تم از کم ا کیلے بن کا حساس تو نہیں ہوگا۔''ان کے کہے میں کسی قدرا کتابث اور بےزاری تھی وہ چھاس انداز سے کویا ہولیں کہوہ محسوں نہرے۔

"میں جانتی ہوں امی اور مجھے آپ کی تنہائی کا احساس بھی ہے لیکن مجھے آپ کو یوں تھوڑے تھوڑے سے پیپوں کے لیے کام کرتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ میں میں و مکھ عتی کہ میری مال جوخود ..... "اس نے لیکنت کس جھنیے۔

"این ویے آپ کام نہیں کریں گی پلیز میں جانتی ہوں ای جتنی تنخواہ مجھے ملتی ہے وہ بہت کم ہے کیکن آپ فکر مت کریں میں کوئی اور جاب ڈھونڈ لوں گی۔ محرآپ کو ہر گز کام نہیں کرنے دوں گی۔"

"ایسی بات ہیں ہے مینا' میں تو بس فراغت کے باعث كهدري مول-كياحرج بالربين بثفائ كجم کرتی رہوں کی اور پھرتمہارے یاس ٹائم کہاں ہے مزید

''میں ملیح کرلوں گی ای ڈونٹ وری کیکن آپ کام

" ہاں سے میں ہی کہدرہا ہوں سالار۔ میں نہیں جانتاوہ

''میں نہیں مانتا۔'' سالارنے فی میں سر ہلایا۔ "سب کھھ جانے کے باوجودتو یہ کہدرہاہے سالار؟" اس في جي المار الله المربيني المار المادات كي جانب دیکھا۔

'' ہال سب جانے کے باوجود میں بیکہدر ہاہوں۔ بونو وائے؟'' كيونكه ميں بيه جانتا ہوں كرتوار ہا حسن بخاری بظاہر عافل ہونا جا ہتا ہے مگر عافل ہونہیں یا تا۔'' اس كالبجه متحكم تفا\_

'' محرابُ توار ہا<sup>حس</sup>ن بخاری حقیقت میں غافل موجانا جابتا ہے سالار' تھے تھے سے لیج میں فكست ينبال محى مالارسادات بهت ديرتك بغور اسے ویکھتارہا۔

"أتى جلدى فكست مان لى تواربا؟" كي جمات

الراور جيت كافيصلية ومال موتاب سالارجهال مقابله موربا موجبكه يهال كوني مقابلة بين-

"بان! يهان مقابله تبين مور باليكن يهان جذبات ہیں احساسات ہیں دودلوں میں پنیتے کچھارمان تو ہیں۔ میں آ تھوں میں بنہاں کھے خواب تو ہیں۔مقابلے جیس ہے سے كهدر به موتوار ما مقابله تبين مور مايهال ليكن جذب تو يامال مورب بين نال ..... كيا مين غلط كهه رمامول

"سالارا مہیں جانتا میں کہ کیا ہورہا ہے....کیا موكا .... يا كيامونا جائي بجهيس جانتا اورنه بي بجه جاننا عابها ہوں سو پلیز ....اس بارے میں چھمت کہؤمیں اس موضوع بركوني بات تبيس كرنا حابتا \_ نداجمي ند بھي - بي بھی نہیں.....اب چھوڑو اس کو۔'' اس نے سخت اذیت کے عالم میں دونوک انداز میں کہا۔ سالار لننی ہی ویراب جیجے ہوئے اسے مکمارہا۔ م

..... ☆ ☆ ☆......

د جمهیں کوئی فٹک ہے؟''اس نے معصومانداز میں "جىلىن كىلىس بلكىيىن بكرينىن ب كمة .... سوفيمد بكرى موئى مو يال-"اس نے فوراہات اچکی۔ " مُرْی ہوئی نہیں سدھری ہوئی ہوں۔اس کا مجھے ہنڈریڈ برسنٹ یقین ہے۔''اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر تھنک کر کہا۔ "أفكورس" ''ادکے'اگرا تنااصرار کردہی ہوتو' مان لیتا ہوں۔ورنہ حقیقت اس کے برعس ہے۔" کندھے اچکاتے ہوئے تسى قدر مجبورى سے كہا۔ " جھے آپ سے سر فیفیکید تھوڑا ہی جا ہے؟ "اس نے جان بوجھ کر اے پڑایا۔ " حدادب لا کی میں تمہارا برا بھائی ہوں۔ احرّ ام کیا كروميرا\_" "اوکے ....سوچوں کی فی الحال تولیث ہورہی ہوں ای بارے میں بعد میں بات کروں گی۔' واچ ہرٹائم و یکھتے ہوئے جلدی ہے کہااور آ کے بڑھنے کی۔ "ایکسکیوزی یم ذرای نظر کرم اده جمی کر کیجیے بیشاہی سواری خاص آپ کے لیے آپ کا میفلام لے کرآیا ہے اسے بھی بھی خدمت کا موقع دے دیا سیجے۔اب اتنی عاجزی بھی اچھی نہیں ہوتی۔"اسے روک کرخاصی او کچی آ واز میں خاص شاہی دربان کے انداز میں کہا اس کے انداز پرمسکراہٹ روکتے ہوئے پلٹی۔ ''آ پ کی شاہی سواری سے استفادہ پھر بھی حاصل كركيس مخ الجمي توفي الحال جارا عجز وانكساري كاموذ ہے۔ سوپلیز میں روکیے گامت۔" "کیاحرج ہے مینا! میں بھی توہیں جار ہاہوں۔آجاؤ

ئېي*س کرين کې بس-"* " محیک ہے ہیں کروں گی محرجب تک حمہیں جاب نہیں ال جاتی ، کم از کم تب تک تو کرنے دو بیٹا۔" "ای بلیز میرے ہوتے ہوئے آپ کھیلیں کریں '' کہا نا مینانہیں کروں گئ صرف مچھے دنوں کی ہی تو بات ہے جب مہیں جاب ال جائے گی تو سب کچھ چھوڑ 'پرامس-'' اس نے جامچتی ہوئی نظروں "ہال پرامس اب جاؤگی ناراحیلہ کی طرف؟" ''اوہے ٔ واپسی پر میں وہاں سے ہوتی آ وُں کی۔احیما ائ أب چلتی ہوں اپناخیال رکھے گااللہ حافظ۔" "ایناخیال رکھنامینا!"اس کے بوصے قدم رک کئے یہ معمول کے الفاظ تھے جودہ ایک دوسرے کو کہتی تھیں <u>۔</u> مگر آج شايدان كالفاظ مين كهاوراحساسات ينبال تھے۔وہ مسکراتے ہوئے پلٹی اوران کے محلے میں ہانہیں ڈال کران کے ماتھے پر بوسدویا۔ "آپ کی دعائیں ہیں نال میرے ساتھ اور پھراللہ إن بحصي الموسكتاب؟" "ہاں اللہ بی ہے بس ۔" وہ بھی دھیرے سے مسكرا دیں۔ چبرے برطمانیت درآئی تھی۔وہ انہیں ہاتھ ہلا کر وہ تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھرہی تقی تبھی وائٹ کاراس کے قریب آن رکی۔ وہ ٹھٹک کر پکلخت رکی۔ كارى درائيوكرنے والے في مصحك خيز انداز ميس سربابر نكالا ـ وه بيساخته مسكراني ـ "توبه بعائي!آب بعي نبيل سدهري ك\_" ''جب تک تم نہیں سدھرجا تیں میں نے تہیہ کررکھا ہندسرهرنے کا۔' نه سدهرنے کا۔'' ''میں آپ کو بکڑی ہو کی گلتی ہوں کیا؟'' مصنوعی خفکی

حجاب..... 234 .....دسمبر ۲۰۱۵ء

Section

ناں پلیز۔"اب کے وہ شجیدگی سے کویا ہوا۔

''ایم سوری بار رئیلی سوری.....او کے ....او کے ناؤ آئم سريس-اب بول كمال چلنا بي؟" ''تُو يَهِلِينهين مان سكنا تها'ايوين فضول مين اتنا نائم ویسٹ کردیا۔اب چل اٹھ بھی یا اٹھا کر لے چلوں؟' دانت پیتے ہوئے کہا۔

''لیکن یار چلنا کہاں ہے؟''اس کے پھرے یو جھنے برارقام کڑے تیور کیے اس کی جانب بلٹا۔ زادیار نے تمشكل أبناامنذآن في والاقبقهدر وكااور لسي قدر سنجيدك س

''اوکے نہیں پو چھتا چل چلتے ہیں۔'' "تھینک گاڈے" اس کے بعد قدم بردھاتے ہوئے ارقام نے گہری سائس خارج کرتے خدا کا فشکرادا کیا۔ الحجے يہال آنا تھا؟"ارقام كےالك ماركيث سے ذرا فاصلے بر گاڑی رو کئے پر زادیار نے تقریباً چلاتے ہوئے جرت سے پوچھا۔

ماركيث كے قريب ركنے بروہ مبيں چلايا بلكہ جس جگہ ارقام نے گاڑی روکی تھی وہاں خواتین کے ملبوسات کی سیل کلی ہوئی تھی ہر طرف خواتین ہی خواتین نظر آ رہی تھیں۔ای کیےوہ چلایا تھا۔

"شف اب زادیاریم سائٹ پرجارہے ہیں گاڑی میں نے اس کیے روکی تھی کیونکہ ایک بزرگ خاتون نے <u> حلتے چلتے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے خدشہ تھا</u> کہیں چکتی گاڑی سےاسے کوئی چوٹ نہانگ جائے اس لیے میں نے بریک لگایا۔ورنہ مجھے کیا کرنا ہے اس سیل میں۔"ارقام نے قدرے برامانے ہوئے زادیارکوگاڑی رو کنے کی وجہ بتاتی۔

''ادہ میں سمجھا شاید تیرے موجودہ ردیے کے باعث تیرےاندرکہیں کسی لیڈی کی روح تو حلول نہیں کر گئی۔'' زادیارنے اسے چڑانے کے لیے کہا۔

' خیرتوہ محترم کچھزیادہ بشاش لگ رہے ہیں۔ورنہ ہم نے تومحرم کے چرے پر کرخت تاثرات ہی دیکھے ہیں۔ سنجید کی ہمہ وقت چہرے پر رونق افروز رہتی ہے۔ "ایم سوری بھائی میں ویسے ہی جاؤں گی جیسے روز جاني مون اورييآب جانت بين سويليز بعائي اصرارمت کیا کریں۔ مجھےآپ کوئٹی وجہ ہے بھی انکار کرنا اچھانہیں لگنا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا جا ہتی سو پلیز۔"اس نے مجھی گہری سنجیدگی سےاسے جواب دیا۔

"اس کا مطلب ہے میں جاؤں؟" منہ مجلاتے ہوئے کسی قدرناراضکی سے دریافت کیا۔

کیونکہ لیٹ ہورہی ہول بائے بھائی۔" شرارت سے سکراتے ہوئے کہ کروہ تیزی سے آ کے بڑھ کی۔وہ بھی مسكراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔

> .....☆☆☆...... زاديار! پليزيارچلونان؟"

"کہاں؟"ارقام کے پانچویں بار کھنے پرزادیارنے پانچویں بار بی وہی پوچھاجواس کے بار بار (زادیار پلیزیار چلوناں) کہنے پر پوچھ رہا تھا۔ ارقام نے اب کے آ تکھیں نکال کر دیکھا۔ زادیار مسکراہٹ ضبط کیے ابھی مجھی انجان بنا بیٹھا تھا۔

" كہاں؟" دونوں ہاتھ كمرير جماتے ہوئے كھوركر طنزىياندازمين يوجها-

" يمي تو مين بھي يوچه رہا ہوں يار کر کہاں چلنا ہے؟" سکون سے صوفے کی پشت پر بازد دراز کرتے ہوئے اسے پڑایا۔

''بھاڑ میں چلوگے۔''وہ غصے سے جل کر بولا۔ ''نه ....نه ..... توبه کرو بھاڑیں نووے میں تو پہلے ہی كهيں جانے كو تيار نہيں۔اب توقطعی نہيں يار بھاڑ بھی كوئی جكه ب جانے كى "از حد سنجيد كى سے كہتے ہوئے كن ا کھیوں سے اسے خود کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ كف فولڈ كرتے ہوئے وہ اسے مارنے كے ليے آ مے بردھا۔زادیارنے برق رفتاری سے اپنی جگہ چھوڑی

ورب ساخته فهقه لگا كرنس ديا جبكه ارقام و بين كفر ااس 

حجاب ۱۰۱۵ عصبر ۲۰۱۵ میسید سمبر ۲۰۱۵ میسید تولید تولید سمبر ۲۰۱۵ میسید تولید تولید تولید سمبر ۲۰۱۵ میسید تولید تولی

"ای کیے بچھے کہتا ہوں ہوش میں رہ کرڈ رائیونگ کیا كر\_" حمرى سانس خارج كرتے ہوئے شكراداكرنے بر زاديارنے كها جبكه ارقام مسلسل بجوں كومعمومانداز ميں ہاتھ ہلاتے ہوئے جاتے دیکھا۔

''آریوآل رائٹ ارقام؟'' ''آل ..... ہال آئم او کے تھینکس زادی۔ تو نے مجهم بروقت آواز دے دی در نه آج مجھ سے معموم جانیں ضائع ہوجاتیں محص میری بے پروائی کے باعث "انس اوکے بار مھی بھی بے خیالی میں ایسا ہوجاتا ب\_ليكن آئنده كے ليے اس علظى كو د براند ب وقوفى ہوگی۔"اس کی حالت و کھے کرزادیار نے نری سے کہا اس

نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ خاصی در زادیارسائٹ پرارقام کے ساتھ رہا پھر اے کہد کر گاڑی کی جانب چلاآیا۔ کیونکدارقام کچھ لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوگیا تھا۔ کام تھوڑا بى رە گيا تفااس كياس نے زاد ياركوكارى ميس بيلھنےكو کہا۔ کچھ در گاڑی میں بیٹے رہے کے بعد وہ گاڑی ہے باہرنکل آیا اور گاڑی کے ساتھ فیک لگا کر کھڑا ہوگیا جھی ایک بڑی می سفید کاریار کنگ ایریا میں آین کھڑی ہوئی۔ڈرائیونگ ڈورکھول کر جوشخصیت باہرنکلی تھی اسے د مکھرزادیارسیدها کھڑا ہوگیا۔اس سےنظریں جرانے کی کوشش کی لیکن جرانہیں سکا اور ناجا ہے ہوئے بھی بالكل نادانستكي مين و يكھنے لگا۔ اى بل دروازه لاك کرنے کے بعد وہ خض پلٹا اور ایک مل کوٹھٹک کرر کا۔ چند ٹانے وہ دونول ایک دوسرے کو دیکھتے رہے مر چاہنے کے باوجود مخاطیب نہ کرسکئے دونوں نے ایک ساتھ ہی نظریں چرائی تھیں۔ چند بل دوسری جانب دیکھتے ہوئے وہ محض خاموش کھڑا رہا اور پھراہے نظر انداز کے لیے لیے ڈک بحرتا آ کے بردھ کیا۔ زادیار کتنی

بی دریتک اس کی چوڑی پشت کود یکمتار ہا۔ "کب تک ہم یوں ایک دوسرے سے نظریں چائیں مے؟ اور کب تک یوں نظر انداز کرتے ہوئے

پھرییآج سورج کہاں سے نکلا؟"اس کی بات کونظر انداز كرتي موئ ارقام في حيرت اور ياييني سے استفسار كيا\_اب تك كرنے كي بارى اس كي تقى۔

'' کیوں؟ بختمے میں کسی اور جہاں کی مخلوق لگتا ہوں کہ ميراموذ بهى چينج نبيس ہوسكتايا ميں دوسروں ہے منفر د ہول ہاں؟"اس نے بناکس تاڑ کے سامنے نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔

« دنېين تھوڑی سطح کرلو\_منفر دنېيں منحرف کہو\_" \* دنېين تھوڑی سطح کرلو\_منفر دنېيں منحرف کہو\_" استهزائيها ندازمين كہتے ہوئے لفظ منحرف برخاصا زور والاراساكيدم جهنكالكار

''واث؟ منخرِف تجفِّے منخرف کا مطلب بتا ہے؟'' فيكه جونول سي كهورا

''بالكل ٹيڑھا' ترچھا' سرکش باغی \_ ویسے تو اس كا مطلب پھرنا اور غدار بھی ہے لیکن خوش قسمتی ہے وہ تم نہیں ہؤسوان دومیتگر کے علاوہ باتی تھے پر نث آتے ہیں۔"اس کے مھورنے کو خاطر میں لائے بغیر بے نیازی سے کو یا ہوا۔

د منہیں وہ تھی کہ لو میں تمہیں قبل تھوڑی کروں گا۔'' وانت پميتے ہوئے كھورا\_

''ارے نہیں یار'اپ تھوڑا بہت لحاط ومروت بھی تو رکھنا پڑتا ہے نال۔" مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنجيد كى سےكما۔

‹‹نہیں ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ۔ آفیژال فرینڈ ز ا تناحق تو رکھتے ہی ہیں نال۔'' بظاہر سجید کی سے لیکن طنزأ كها\_

"ارقام سامند مکھے"اسے پہلے کدارقام کچھ بولتا زادیارنے چلاتے ہوئے اسے سامنے متوجہ کیا۔ ارقام نے شیٹاتے ہوئے جلدی سے بریس پریاؤں رکھا تھا۔ گاڑی جھکے سے رکی تھی۔اسکول کے چھوٹے چھوٹے يے بوحياني من روؤ كراس كردے تھے۔اگرارقام برونت بريك نداكا تاتوجان كيابوجاتا الفروات المادي

**حجاب.....ب** 236 ···دسمبر ۲۰۱۵ء



مخالف سمتوں کی جانب گامزن رہیں گئے آخر کب تك؟ " زاديار نے دكھ سے سوچے ہوئے سر جھ كا اور دروازه کھول کرگاڑی میں بیٹھ گیا۔

"یار مجھ سے نہیں ہور ہا، حمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے لیے آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا کرو۔ اتی قتل اردو كورد زمير بركاوير ي كزرجاتي بيل"وه وذوكال وقت لأبرري من بيقي تميل أعامنا إني ايشو كروائى موئى بك كامطالعه كردي تعي جبكه طنيعه الك مِنائے محصنونس من سر کھیاری تھی۔ ہمی اکما کرطابعہ نے كى قدردهمى أواز ش أعامنات كهاراس كى يورى بات سن كرة عاميناف مكراتي بوع مرافعالا

"ای لیے کہتی موں کی سے کام کروانے سے بہتر ب خود كيا كرو-انا كيا موا كام مجه مي آئ كا اورجولسي كے كيے ہوئے كام كى وجہ سے يرايلم كرى ايث ہوتے میں وہ بھی ہیں ہول کی۔" آغامینانے ہولت سے کھہ کر ودارہ سے سر جمكاليا اوراس كے يول سر جمكا لينے يرطنيعه نے کھورکرال کے جھکے ہوئے سرکود یکھا۔

"واث وويو من آغاج" تم يول سر جمكا كر مجه س لا تعلق موكر بينه في مورال كاليا مطلب؟" كسي قدر مدمئ كفيت في آت موع انتفسادكيا-دس كامطلب بيب كم مجية تبارى يرابلمز مين كوني انٹرسٹ نہیں۔" لفظ مجھے اور پراہمر 'پرزور دیے ہوئے ال نے جان او جو کراے چڑایا اور مسکراہٹ ہونوں میں دباتے ہوئے دوبارہ سے سرجمکالیا۔

"واث؟ يدهم كهدرى موآغا آئى كانث بيلودس؟" بينين ساس كى جانب ديمية موئ دبدب لهج من چانی-اندازایا تا جسے اگر لائبریری می نبیقی هونى تويقينا كإجباجانى\_

"بالكل! من عي كهدرى مول أوراس مي يقين نه المرف والى كيابات المجامعية في مجمية والى كيابات المحامة المالية المحمة محدة محدون آئي من ايكسال عي تو مواب

حجاب ..... 237 ....دسمبر ۲۰۱۵،

ہاری دوئ ہوئے اور پھر میں آئی اچھی دوست بھی نہیں كا تكميس بندكر كاعتباركر فلكو" كند معايكات ہوئے کسی قدر بے نیازی سے کہا کویاج انے کی تجربور كوشش كالمحى-

"ایک سال توتم ایے کہدرہی ہو جیسے محاور تانہیں بلكه حقيقتاً جمعه مجمعه آته ون موسئ مول اور باني داوي یہاں تو چندون کی دوئ پر بھی لوگ آ کھے بند کر کے اعتبار كرنے لكتے ميں جبكہ مارى دوئى تو ايك سال برانى ہے۔" ایک سال کوخوب چبا کر ادا کیا۔ آغامینا نے بمشكل متكرا ہث روكى۔

"اورتمهیں مجھ پراعتبار ہیں ہے عامینا۔" مجرے دکھ اور تاسف سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بیفین سے

''یار اب اتنی جلدی تو کسی پر اعتبار نہیں کیا جاسكتا نال يـ " بجولين اورمعصوميت تو لكنا تها آج آ عامینا پرختم تھی۔

میں ہے۔ ''آ عالمہیں مجھ پراورمیری دوئی پراعتبار نہیں؟'' "نييمس نے كب كها؟" بے بناہ حيراتل سے ديكھا طنيعه كامنه كهلا كالحلاره كيا\_جي شيثا كرفورا بندكيا\_

"أبھی کھیکنڈ پہلے تم نے کہا آغامینا۔"اس نے اپنی بات برزورد بر کرکہا۔

ر زوردے سربہا۔ قبیس نے بیرکب کہاظعی ؟ میں نے تو بیرکہا ہے کہ اتنى جلدي نسي يراعتبارتبيس كرنا حابي اورنه كيا جاسكتا ے۔ میں نے ایباتو مہیں کہا کہ عامینا کو طنیعہ براوراس کی دوئ ہر اعتبار نہیں۔'' مسکراہٹ چھیاتے ہوئے آ تھوں میں شرارت لیے مہری سجیدگی سے کہا۔اب کہ تھول میں بہال شرارت طبیعہ سے چھپی ندرہ کی تھی۔اس نے محور کرآ غامینا کو دیکھا'اس کے اندازیر

آغامینابےساختہ ہنس دی محی۔

"تم بهت استويد موآ غامينا\_"

کے اس میں احتیاط اور امالتارہ کا اور جب آپ کواس جمعا کرمسکرادی۔

ک ضرورت ہوگی تو آپ کولوٹا دیا جائے گا۔ پوری عزت وتكريم كے ساتھ كورش بحالاتے ہوئے۔"استہزائيانداز

آ وازان کے قریب انجری دونوں نے ہی چونک کرآ واز کی ست دیکھا۔

" برگرنبیں۔"سامنے کھڑے ارقام کود کھے کر طدیعہ کے ماتنے پربل پڑھئے۔

" کیوں ..... کیوں نہیں؟" ای کے انداز میں دوبدو یوچما\_آ جمول میں شرارت ناج رہی تھی\_نظریں اس کے بچے چرے رکس۔

" کوں کا کیا سوال؟ آپ نے پوچھا میں نے جواب وے دیا۔ اب ڈھٹائی سے کھڑے ریخ کا مطلب؟"

''بیٹھنے دونانِ ظعی ۔ بیہ جاری ملکیت تھوڑی ہے کہ ہم الہیں بیٹھنے سے دکیں۔"آ غامینانے آ ہنگی ہے کہا۔ دونبیں بید ہاری ملکیت نہیں ہے پھر بھی بیر بہال نہیں

" ليكن كيول؟ أكر يهال نبيس بينيول كا تو كهال بیٹھوںگا۔"اس نے مصنوعی جیرا تکی سے دیکھتے ہوئے کسی قدر برامانع موئے يو جيما۔

"ہاری بلا سے جہال مرضی جاکر بیٹھیں مگر یہاں نہیں۔ ویسے بھی یہی جگہ خالی نہیں ہے اور بھی کتنی ہی چیئرزخالی ہیں جہال دل جا ہتا ہے بیٹھ جا سی ہم نے كہيں اور بيٹھنے سے تو منع تہيں كياناں؟"اس كى بات ير ارقام نے بہت کہری نگاہول سےاسے دیکھااور کہرے ليج من كويا موا\_

"مرجمے واپ کول میں ہی جگہ جا ہے۔" "وان .....!" وه ایک دم الچیلی جیکے سے سراٹھا کر "عنایت کاشکرییه آپ کابیاعزازی جمله مابدولت اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک دم گزبزا سا گیا۔ آغامیناسر

سانحه پیثاور میرے وطن کے شہید طلباء تیباری شہادت پر لکھتے ہوئے فلم میرایلهولهال ہے 16 وتمبر كے زخم پر وقت کھڑارور ہاہے ميتوں کود کھي کر تمہاري موت نے ماتکی پناہ ہے طلم جنہوں نے بید مایا ہے قوم کی ان کو بددعا ہے کوئی حرف کی نہ جواب شکوہ ہے جن ماؤں کی گودوں کوا جاڑ گیا ہے جہاں کو پھرے عرادے بارت بہاں وہ رسے میری عمرِ زندگی کے لیے یہی دعاہے تو بیہ بلال سنے .....ظاہر بیر

تفتگو کے دوران خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے ہوئے محض مسکرانے برہی اکتفا کردہی تھی۔

"اس میں یقین نہ کرنے والی کیا بات ہے؟ جب میں خودکو بے وقوف کہ رہی ہوں تو ....

"واہ کیا انہا درج کی بے وقوفی ہے۔" ارقام نے حظ اٹھایا۔"لیکن میں نے تو سا ہے جوانسان خود کو بے وقوف كہتا ہے وہ خاصاعقل مند ہوتا ہے۔ كيول آغامينا تہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟" طنیعہ کو میسر تظرانداز كرتے ہوئے انتہائی بے تكلفی سے آغامینا كو مخاطب کیا۔اس کے بوں بے تکلف ہونے برطنیعہ نے خاصی نا گواری سے دیکھاتھا۔

"ایکسکوزی مسٹر کیا آپ یونہی ہرکسی سے بے تکلف ہوتے رہتے ہیں؟" بہت سنجیدگی سے طنزا استفسار کیا۔اشارہ آغامینا کی جانب تھا۔غالبًا شرمندہ كرناجا بإتفابه

' پنہیں خیر ہر کسی سے تو نہیں جنہیں میں اپنا سمحتا مول بس انبی سے بے تکلف ہوتا ہوں۔ " بنا شرمسار

" بہیں آئی مین مجھے مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ "شپٹا

کرکہا۔ ''لیکن میں نے کہا نال آپ یہاں ہرگزنہیں بیٹھ ''سر میں ''اس کی بات سكتے فضول ميں بحث كيول كرد بي إن اس كى بات پر چندات ارقام نے بغوراس کی جانب دیکھا پھرساری مروت بالائے طِاق رکھتے ہوئے چیز تھیدے کر بیٹھ گیا۔ طدیعہ ہکابکای دیکھتی رہ گئے۔ آغامینانے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔

''اگریآپ کو یمی کرنا تھا تو اجازت کینے کی کیا ضرورت تھی؟" اس کے انداز پر چوٹ کرتے ہوئے نا گواری سے دیکھایہ

"بس بونهی کبھی بھی دل چاہتا ہے آپ جیسوں سے اجازت کینے کو۔" آپ جیسوں برخاصا زورڈالا گیا تھا۔ لیوں میں دبی دبی مسکان اور آ جھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ اپنائیت بھی پنہاں تھی طدیعہ نے گھور کرد مکھا۔ "كيامطلب م ت كاس بات سي؟"

وا پ خود مجھ دار ہیں۔ مجھدار کے کیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔"شرارت سےاس کی جانب دیکھتے ہوئے مری شجیدگی سے گویا ہوا۔

"جہنیں میں خاصی بے وقوف ہوں آپ کے بیہ سمجھداری والے ورڈز مجھے سمجھ نہیں آئے۔اس کیے آپ مجھے خود ہی سمجھا دیجیے۔'' گہرے طنزیدانداز میں چباچبا کرکہا۔

''آپشيور ہيں كهآپ بے وقوف ہيں۔'' حمرى سنجیرگی سے کہتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکا۔طنیعہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پن کواس کے کندھے پردھ کر أسےفاصلے پر کیا۔وہ جھینپ سا گیا۔

"لين من مندريد برسدك شيور مول-" استهزائيه اندازيس كجم ينهال تفاجوارقام كي مجه من قطعي نبيس آيا-"كىن يوبلىودى غامينا"كىكوئى لاكى خوداية آپكو و و و انداز میں بطاہر اسٹر یکھی۔ وہ پرسوج انداز میں بطاہر و المعالى و عدم المعالى و عدم المعالى و المعالى الله ووول كى

- حجاب ..... 239 ....دسمبر ۲۰۱۵ .

Section

''جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کرلو\_بس کچھ چزیں رہ کئی ہیں۔' وہ مصروف سے انداز میں کو یا ہوئی۔ اسے جرت کا جھٹکالگا۔ "واك ...... كم حيزين اور؟ ابيا يهلي آب آل ريدي ا تنا کچھٹرید چکی ہیں۔ آگرآ پ کوسارا دن مارکیٹ میں مخزارنا تفاتونامن كوليآتين كم ازكم وهآب كاساتهاتو ويتا-آب جانتين ہيں نال مجھے بابائے آفس بلوايا ہے اگرنه گیا تو جانتیں ہیں بالآپ؟'' وہ دھیرے ہے کیکن اكتائے ہوئے کہے میں كويا ہوا۔ ذروہ مسكرادي۔ '' ڈونٹ وری مجھ جہیں ہوتا میں ہوں نال بابا سے میں خود بات کرلوں گی۔'' "آپ سسآپ بات کریں گی بابائے لگتا ہے بنا سوچ مجھے بول بیٹی ہیںآ پ؟"اس نے مذا قامنے ہوئے اِن کی جانب دیکھا۔وہ جھینپ سی کنیں۔ "غلط كهدبابول كيا؟" "اچھابس جیپ کرواب لوگ س رہے ہیں شرم كرو-"اردكردد مكية موئة مسكى سے كہتے ہوئے اسے شرم دلائی۔ ''اوکے آپ اپنی خربداری کرلیں میں گاڑی میں بیٹا ہول جب آپ کی شاینگ کمیلیٹ ہوجائے تو مجھے رنگ كرد يجيے گا' ميں آ جاؤل گا' يهال اتن دير يوں فضول يس كفر أنبيل روسكتا-" ' تھیک ہے تم جاؤ'میں بلالوں گی۔'' ''ایکسکیوزی'' ٹرالی تھیٹتے ہوئے وہ آ کے بڑھی تبھی کسی کی خوب صورت نسوائی آ وازنے اس کے قدموں کو روك ليا\_وه چونک کريلڻي تھي\_ وہ جو کوئی بھی تھی بے بناہ خوب صورت بہت زیادہ حسين تحى ميدے كى طرح سفيدر تكت جس ميں كا بيال

محلی ہوئی تھیں۔ ٹیکھے نقوش جھیل جیسی مہری آ تکھیں'

بہت بڑی بڑی روش ی ..... ذروہ تو جیے مبہوت س اے

دیکھے کی۔دوسری جانب اس نے حرت سےخود برجی اس

ہوئے اس کے طنو کو اگنور کرتے ہوئے سہولت سے جواب دبالفظا پنااورانهی پیخاصاز ورتھا۔ " پانی دادے ہم کب سے آپ کے اپنے ہو گئے۔" ''ایکسکیوزی میں نے کب آپ کو اپنا کہا' میں تو آغامینا کی بات کررہا تھا۔" آ تھوں میں شرارت لیے انتهائي معصوميت اورجيرت ساستفسار كيار طديعه ايك مل کے لیے گڑ بڑائ گئی۔ دوسرے بی بل خاصی نا کواری كسعد يكها بحس كااس يركوني خاطرخواه الزنبيس مواتها "واث واث ووين باع ديث؟" "ارے بھی اس میں اتنا ہائیر ہونے والی کیا بات ہے۔ میں واقعی میں آغامینا کواپنا سمجھتا ہوں اور ویسے بھی مجضے جنگی تو یوں کی آ واز کچھ خاص پسندنہیں ہے۔البتہ امن کی فاختہ مجھے بہت پسند ہے۔"اپن ہی بات پر محظوظ ہوتے ہوئے تنکیوں سے اس کے غصے سے لال ہوتے چرے کودیکھا۔ جبکہ آغامینا کوایے امنڈ آنے والے قبقہ كأكله كهونتناد شوار بور باتفا "واٹ.....تم نے مجھے جنگی توپ...... ہاؤڈر یو؟ آپ..... آپ؟" "ارے ....رے ....ایم سوسوری طنیعہ جی آپ تو براہی مان کئیں ویسے میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا ہاں اگرآپ خود .....جنلی تؤپ سے منسوب کرنا جاہتی ہیں تو..... آنی ڈونٹ مائنڈ''اب کے ارقام کی بات پرآغامینا ب ساختہ قبقہدلگا کر ہس بڑی تھی۔طبیعہ نے شکایی تظرول سےاس کی جانب دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا کچھ کے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ كر كئے۔ آغامیزا کے قبقہے کو بھی بریک لگاتھا' وہ تیزی ہے اس کے پیچھے کیلی۔

"جلدی کریں اپیا! در ہورہی ہے مجھے۔" تقریباً یونے جار تھنے سے وہ ذروہ کے ساتھ مارکیٹ میں خوار ہورہا تھا لیکن ذروہ کی خربداری ختم ہونے کا نام ہی نہیں ليري مي مجمي وه اكتاكر بولا\_

حجاب..... 240 .....دسمبر ٢٠١٥ .

Section

اس کے منبر میں مٹھاس درآئی ہو۔ دل ہی دل میں وہ جیران ہوئی تھی۔ ''انش مائی پلیز ر۔او کے ذروہ جی اللہ حافظ۔'' ''الله حافظ۔اگرتم ہے دوبارہ ملاقات ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔" جاتے جاتے اس نے اپنے دل کی

بات کہی۔ ''ان شاء الله!'' ایک نظراس کی جانب و یکھا اور مسكراتے ہوئے ہاتھ ہلا كر چكى گئى۔ چند ثانيے اسے دیکھتے رہنے کے بعد ذروہ نے اپنی ٹرالی کی جانب دیکھا اورایی ہی بے خبری بر محظوظ کن انداز میں مسکراتے ہوئے سیل فون پرنمبر پریس کرنے تگی۔

وه چلتے چلتے ٹھٹک کرر کا تھا۔اے شک ہوا تھا کہ شاید ی نے اسے بکارا ہے۔ چند مل رک کراس نے دوبارہ ہے واز سننا جا ہی مگر کوئی آ واز نہیں تھی۔ا پناوہم جان کر اس نے سرجھ کااور قدم آ کے بوھادیے۔ "ايكسكيوزي پليز سنيے-"وه پھر تھنگ كرركا\_چنديل یوننی کھڑارہے کے بعددوبارہ سےاپے قدم بڑھائے۔ "افوہ .... بھی رکیے۔ بہرے ہیں کیا؟" اب کے ذرا زورے پکارہ گیا تھا۔ تب اے لگا بیآ واز اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقتاً اے پکارا گیا ہے۔وہ چونک کر بلٹا تھا۔ (جاری ہے) Total Park

کی آستھموں کو دیکھا تھا۔ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اور مجميم التي موع ال في است متوجد كرنا جابا-الكسكيوزي كياآب مجصن ربي بين؟ وروه بري طرح چونگی تھی۔ "أ ل ..... بال أوا تم سوسوري آب مجھ كميد وي تعيس کیا؟" این بے خودی پر خود کو سرزنش کرتے گر براتے

ہوئے پوچھا۔ "جی ایکچو ئیلی آپ کے پیکٹس نیچے گر گئے تھے۔ • آپ نے شاید دھیان جیس دیا۔"اس کی بات براس نے چوتک کراس کے برجے ہوئے ہاتھوں کوایک نظرد یکھاتھا جس میں دو پیکٹس تھے اور دوسری نظر ٹرالی پر ڈالی تھی جوفل بجر چکی تھی بلکہ ٹرالی کی سطح پر انجرے ہوئے بیک نیجے گرنے کی تک ودو میں تھے۔وہ اپنی بے خیالی پر جھینیتے ہوئے ول بی دل میں مسکرادئی۔

''اؤجھے خیال ہی جہیں رہا۔ای وے تھینک بور' ورانس او کے "مسکراتے ہوئے اسے پیکش تھائے

"جي"وه چونک ڪريڪڻي. "ميں آپ کا نام جان عتی ہوں؟"

"أغامينا-"وهيرے ہے مسكراتے ہوئے بتايا۔ "نائس نیم' بائی داوے میں ذروہ ہول۔" مصلفے كے ليے ہاتھآ مے بردھاتے ہوئے اپنانام بتایا۔ "آپے سے ل کرخوشی ہوئی ذروہ جی۔"

" مجھ جھی۔" اس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے دل كى بات اس تك پېنيانى ـ

"اوکے ذروہ جی میں اب چلتی ہوں میری خريداري تو ہو گئے۔''

'میری بھی آل موسٹ تمپلیٹ ہوہی چکی ہے خیر' الكين مسكس آغامينا-"اس كانام ليت موئ اس مرت الميزطور پربانتاخوش موئي مى اس لكاجي



گلاس ٹوٹے کی آواز پراموجان کو جھٹکا لگا۔ ''خدا خیر کرے۔'' اموجان شبیح کے دانے گرانے لگیں۔

آ پا جان دروازے کے پاس سے ہٹ گئیں۔ ایک دم سے دروازہ جھکے سے کھلا غصے سے سرخ چرہ لیے رضا ہا ہر لکلا۔ سیدھی نگاہ اموجان پر پڑی۔ د''منع کیا تھا میری شادی مت کریں' اس لیے منع

م کیا تھا میری شادی مت کریں اس کیے سع کرتا تھا دیکھ لیا نتیجہ بھکتیں خود بھی اب ساری عمر کا بھگتان اور میں بھی۔'' کڑوی سی نگاہ ان پرڈال کروہ باہر نکل گیا۔

'' میں کون ساخوش ہوں ساری عمر کارونا تو جھے بھی ہے۔'' اندر بیٹر کے کنارے پر بکی صیانے بربرداتے ہوئے۔'' اندر بیٹر کے کنارے پر بکی صیانے بربرداتے ہوئے۔'' اندر بیٹر کا جان ہوئے۔'' اندر بیٹر کی جانب اچھال دیا۔ دلگیری آپاجان کا موجان کے قریب ڈھے کی گئیں۔'

"اب کیا ہوگا؟" ان کا گلہ رندھا ہوا تھا۔ آنسوا ندر ہی اندرگررہے تھے۔

ں مرور رہے ہے۔ اموجان نے اپنا جمریوں بھراسپید ہاتھ اٹھا کرتسلی آمیز انداز میں فاطمہ کے شانے پر دکھا اور دھیرے سے شانہ د ہاکران کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھ دیا۔

''تم خوصلہ مت ہارو فاظمہ! ابھی بچے ہیں' نئ شاوی ہے ایک دوسرے کو سجھنے میں جاننے میں پچھودیر شاکتہ

و ں ہے۔۔ ''میں اس کی مان ہی لیتی' ابھی شادی نہ کرتی اس کی۔'' آنچل ہے آئے تکھیں صاف کیس۔

''میں سمجھاؤں گی صبا کو۔''

''اتنی کم عقل گلتی تو نہیں ہے' نئی شادی ہے شوہر ہی نہیں سنجالا جار ہا اس سے۔'' آپا جان کو صبا پر

''نئی دہن کو بھی زک پہنچانے کے موقع گنوانے نہیں آتے۔آیا جان کو اپنی منتخب کردہ دہن بری لگ رہی تھی آت کل کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے شوہروں کو اس طرح سنجال کر رکھا ہوتا ہے کہ ان کی جرائت نہیں ہوتی کہ کہیں پر بھی منیہ مارشکیں۔'' اموجان دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ تھیکی رہیں' نظریں بند دروازے پرتھیں جہاں سے دھم دھم کرتا رضا گیا تھا۔ دروازے پرتھیں جہاں سے دھم دھم کرتا رضا گیا تھا۔ بند کمرے میں صبا ادھر سے ادھر ٹہلتی غصے سے بل کھا رہی تھی۔ زندگی اس کے لیے بھی بہت دشوار ہوتی جارہی تھی۔ ایسی زندگی کا تو اس نے تصور بھی ہوتی جارہی تھی۔ ایسی زندگی کا تو اس نے تصور بھی

''رضا کوبھی اپنے غصے پر کنٹرول کرنا جا ہے فاطمہ'

نی دلہن کے ساتھ ایسا برتا و ٹھیک نہیں ہوتا۔

مہیں کیا تھا۔ رضا کا غصہ تھکم بھراا نداز خاموثی اپنی مرضی چلا تا' رضا کی رضا۔۔۔۔۔اف۔۔۔۔۔ مائی فٹ۔'' میں صباعبداللہ ہوں اتنی ارزاں نہیں' کروفر سے سر جھٹکا۔ اس کے ماتھے کے بل بڑھتے جارہے تھے۔

شام کواموجان نے صبا کواہے کمرے میں بلوایا۔ وہ آتو گئی تھی مگر خاصی دیر بعد آئی تھی۔ خصہ تو انہیں بہت آیا مگر ان کے اندر برداشت بہت غضب کا تھا' ہمارے بچے ہم سے ہی تو سکھتے ہیں' برداشت' مخل' وقار' صبرادردرگزر کرنا۔

''کیابات ہے بیٹاتم اتی خاموش اور چپ کیوں ہو؟''صبانے ان پرایک نظر ڈالی۔ ''نہیں تو……'' پھرادھرادھرد کیھنے گئی۔ ''رضا کوکسی ہات کا غصہ تھا؟'' ''یہ نہیں؟'' شانے جھکے۔ غصے کا گھونٹ صبر

حجاب ..... 242 ....نومبر ۲۰۱۵ م

Section



اورنج جوس کے گلاس سے شغل فرمار ہی تھی۔ایک دم سے اسے بھوک کا احساس ہوا'اس نے صبح سے پیچینیں کھایا تھا اورخوامخواہ میں باہر کھانے کی اس کی عادت مجمی نہیں تھی۔

''آ وَرَضا کباب گرم ہیں ہیٹھو میں دیتی ہوں۔'' ''رہنے دیں آیا جان بھوک نہیں ہے۔'' ایک نگاہ برگانہ پیٹھی صبایرڈ الی اوراندر بڑھنے لگا۔

" بیٹھو چائے دم ہورہی ہے اموجان بھی آ رہی ہیں۔" آ یا جان نے اسے کودوں کھلایا تھا کیے اس سے دانف نہ ہوتیں۔

عصر پڑھ کراموجان بھی آسٹیں۔ان کو بٹھا کرخود بھی بیٹھا۔ صبااٹھ کر کچن کی جانب بڑھی اور خالی برتن کچن کاؤنٹر پررکھ کر باہر نکل گئی۔ تینوں ایک دوسرے سے نظر چرا کرایک دوسرے کی توجہ کے لیے چیزیں سر دکرنے گئے۔

اگلے دو دن صبا اور رضا کے درمیان خاموثی رہی صبا کو جھکنا نہیں آتا تھا اور رضا جھک نہیں سکتا تھا۔ اموجان و مکھ رہی تھیں اور آپا جان سلگ رہی تھیں۔ پانچ ماہ ہوگئے تھے ان کی شادی کو۔اور پانچ ماہ سے بیہ معرک آرائیاں دیکھی جارہی تھیں۔

رضا تو مردخااس کی پیندگیاڑی کی شادی کہیں اور ہوگئی تھی دوسال سے ٹوٹا بھرا تھا۔ زبردی اموجان آپاجان نے مل کراس کوشادی کے لیے رضامند کیا تھا۔ بیوی آئے گی سنجال لے گئ مگر بیگم صاحب..... دونوں کواس پرشد ید غصہ تھا۔ صبا کورضا کی پروانہیں ہوتی تھی' کب آیا کب گیا۔....اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی وہ ۔خصانا میں شاید وہ جھکنا وہ ۔خصانا میں نہیں تھا کہ جھکنے جانتی ہی نہیں تھا کہ جھکنے جانتی ہی نہیں تھا کہ جھکنے جس کتی بڑائی اور کئی عاجزی ہے۔

**\$**....**\$** 

'' مجھے امی کی طرف جاتا ہے۔'' اٹھلے دن الماری سے منہ نکال کراٹھ دے مارا۔ رضا جو تکیے میں منہ دیتے

''تم ہیوی ہواس کی۔'' ''ان کوتو جانے کس کس بات کا غصہ رہتا ہے' ہر وفت توپ ہینے رہے ہیں۔ جہاں کرنا چاہتے تھے ادھر ہی کردیتیں ان کی شادی۔''

سری روسیں میں ماری۔ ''ایبانہیں تھا'تم ہم سب کی پہند ہو۔'' رسان سے کہا۔

سب کی پنداورایک کی پند کا فرق آپ دیکھ رہی ہیں۔اس کاانجام بھی آپ کو پنۃ ہے۔'' ''صبا!''انہیں غصا آگیا۔

''تم ہوی ہوئیوی کے رہے کا احساس ہے تہہیں یا نہیں۔ اپنے شو ہر کو سمجھنا چاہیے اس کی پیند ناپیند کا خیال رکھنا چاہیۓ اب تمہاری حدادھرسے شروع ہوکر ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔''

و اور شوہر کی مد۔ ' بے مد طنز آمیز انداز میں سروکر نے گئے۔

'' کچھ ہاتیں آپ اپنے نواسے کو بھی سمجھا دیں سارے حقوق میرے بی ہیں۔ کچھ فرض ان پر بھی اگو ہوت ہوں ہوں میں اور م لاگوہوتے ہیں۔ میں جار ہی ہوں' مما کا فون آنے والا ہے۔'' اس کے بعد دور کی نہیں۔ادراموجان اس خود سری پر ملتے پردے کو دیکھتی رہ گئیں۔ بہت افسوں ہوا

تھاانہیں اس کی اس حرکت پر۔ اتنی بدتمیزی کب کس نے کی تھی ان کے ساتھ ..... انہیں بھی غصہ آنے لگا' اتنی خودسر اور بدتمیز ہے یہ لڑکی .....انہیں رضاا پنے غصے میں حق بجانب لگا۔ مرد کب عورت کی خودسری برداشت کرتے ہیں۔ عورت ہی کو جھکنا پڑتا ہے۔

ہی و بھی چرہ ہے۔ ''مگر .....! بیداونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔'' نُی فکر نے آن گھیرا۔ادھرآ یا جان ہولا رہی تھیں' بھوکا پیاسا' غصے میں بھرارضا کس طرح دن گزارے گا۔ معصے میں بھرارضا کس طرح دن گزارے گا۔

دوجار تھنٹے ہاہر گزار کرخود کو نارل کر کے رضا کھر کال دائل ہوا تو مبا ڈائنگ ٹیبل پر بیٹی کہاب پراٹھا

حجاب .....244 ....نومبر ۲۰۱۵ م

'' ذکی بھائی آ رہے ہیں۔''تبھی بیک پرنگاہ گئی۔ ''شام کوجلدی آجانا۔'' ''شام گو.....'' اس کے ہاتھ رکے۔''میں دو حار ون بعد آؤں گی۔شائستہ اور فری کا رکنے کا پروگرام ہے۔"اطلاع دے رہی تھی۔ '' محرتم نے تو کہا تھا شام کو واپسی ہوگی۔'' غصہ پر كنثرول كيا'رضااڻھ بيھا۔ " إن مراب اراده بدل كيا ب كالمهين كون ي ''تو تمہیں کون می بروا ہے اس کی محمر کی محمر والوں کی بی تی گھر داری سیکھو گھر ایسے ہی نہیں بستے' آئندہ یہ دوستوں کی تحفلیں ہیں ہوئی جا ہیں۔"آیا جان کے مبر کا پیانہ لبریز ہوگیا۔ "بیمیری زندگی ہے بدل نہیں سکتی۔" دھیرے کہا۔ ''مگر بدلنا پڑے گا'ابھی پچھلے ہفتے تم آ ٹھ دن رہ کر آئی ہو میکے۔ اب پھر۔ میں بات کروں کی تمہارے والدین ہے۔'' رضا خاموثی ہے اس کے تيوراور بات كرنے كالهجدد مكيور ہاتھا۔ ' بیروز روز کے چکرٹھیک نہیں ہیں صبا' روکوخود کؤ اليانيهوكه كجهاور موجائے تنجمی باهر بارن بجا..... وه دو پشه سنجال کر بیک اٹھاتے ہوئے باہر جانے تکی۔جن مکوں میں تیل نہ ہو وہاں مچھیلیں ہوتا۔ رضا پر نگاہ کی اور خدا حافظ کہد کر بابرنكل عني\_ آ پاچان آ مے بوھ کر بیڈے کنارے پر بیٹے کئیں رضائے کمبل اتار کرسائیڈ پر رکھا اور نظریں جراتے ہوئے بیڈے اڑنے لگا۔ "رضا! ید کیا مور ہا ہے صبا کے بیدا تداز ..... کیا مجھول میں۔'' ''وہ بہت ہٹ دھرم'خودسراور بدمزاج ہے۔'' حجاب .....245 ....نومبر ۲۰۱۵ م

دوباره سونے کی کوشش کرر ہاتھا'سنی ان سی کر گیا۔ آج '' میں نے آیا جان سے پوچھ لیا ہے۔'' دوبارہ کو <u>یا</u> ہوتی۔ " تو چرجھے سے کیوں ہو چھرہی ہو جاؤ۔" " حجوز كرة جا تين-" رکشه لو.....اور جاؤیا گھر والوں کو بلوالو'' رضا کا غیسہ بہت دہر میں اتر تا تھا اور صیا اتر نے ہی جہیں دین تھی۔ایک کے بعد دوسری زچ کردینے والی ہات کردیتی تھی۔ ''اوے.....''اس نے سیل اٹھایا' نمبر ملایا اور ذکی بھائی کوبلوالیا۔ بيك كوبيدك فيح سے تكالاً الماري سے جوسات سوٹ ٹکال کرر کھے ضروری چیزیں رھیس اور کیڑے تبدیل کرنے چلی تی۔رضا ساری تیاری محسوس کردہا تھا' بظاہرا ہ تکھیں بند تھیں۔ لتنی خود غرض عورت ہے اسے احساس بی نہیں کہ شوہرنا راض ہے۔ "مِس لِيخ مِيس آوَل گا-" بالول مِس برش كرتى صياكود يكحار میں آ جاؤں گی ذکی بھائی کے ساتھے۔"اس کے چرہے پرخوشی کا احساس لودے رہا تھا۔ جمی آیا جان "رضا ..... وسيع كا فون آيا ہے تم نے اس كے ساتھ کہیں جانا تھا۔''سرتھما کرآپاجان کودیکھا۔ "ارے تم ..... جارہی ہو..... "تیار ہوتی صبا کو ويكعا پھردضا كو۔ "مررضا توابحی افعاہے ناشتہ بھی ہیں کیا۔" ''آیا جان ایک نج رہا ہے اب میرناشتہ ہیں کھانا کھائیں کے پروہاں میری فرینڈ زآ چی ہیں۔" المالية المركاس كے ساتھ جاؤگى؟" انہوں نے مبركا اورخوب صورت لمح ہوتے ہیں یہ اور میں میری زندگی؟

ایک چھوڑ گئی دوسری جان چھٹرا رہی ہے۔آ گے بڑھ کرفرت سے یائی نکالنے لگا۔ نبیلہ ہوتی تو میری کی زندگی کتنی خوش گوار ہوتی ' کتنی ہلچل ہوتی ان کی زندگی میں' اس کی ہلسی اس کی خوشی' اس کا جوش اس کا ولولہ۔ رضا گہراسانس لے کرچیئر ھینچ کر بیٹھا۔

''رضا کیا جاہیے' کیالوگے؟'' کلفتہ بھالی نے سر

" چھنیں .....اموجان کہاں ہیں' تیار ہو کئیں۔'' '' ہاں تیار تو تھیں' ابعصر کی نماز پڑھ رہی

" مول ..... " اک ادای می وجود میں سرائیت کر گئی۔ دومحبت کرنے والے ملتے ہی کیوں ہیں اگر انہوں نے محمر نا ہوتا ہے۔

اس کاوسیع کے گھر جانے کا ارادہ بھی بدل گیا' دل جب اواس ہوتو کسی سے ملنے کو ہیں جا ہتا ہیں جاتا اگراموجان کے ساتھ نہ جانا ہوتا تو منع کردیتا۔ دل جاہ رہاتھا گاڑی لے کر باہر نکلے اور یونمی آ وار وگردی گرتار ہے۔نبیلہ کی یاوول ہے تحویتی نبیس ہوتی تھی اور صا کے انداز ..... نبیلہ اور یا دآئی تھی۔خود میں کتنا اکیلا ادھورا ہوتا جارہا تھا۔ کوئی اس سے یو چھتا۔ مجھی اموجان باہرآ کئیں۔ گہراسانس کے کراٹھا اوران کا

ہاتھ تھام کر ہا ہر نکلنے لگا۔ ''کننی زبردس کی زندگی گزارر ہا ہے وہ۔'' دونوں کو باہر جاتا دیکھتی آیا جان نے نم بلکوں کو آلچل سے صاف کیا۔

ان کابس نہیں چاتا تھارضا کے وجود پر دنیا جہاں کی خوشیاں نچھاور کردیں۔اینے بچوں سے زیادہ عزیز تھا۔ چھماہ کا تھاجب ان کی گود میں آیا تھاان کی چھوٹی بہن بضیرت کا انقال ہوا تھا ٹائیفا یڈ کے باعث ا قبال بھائی' ہاہر نوکری کرتے تھے چھوٹے بیچے کو کون پالٹا' "جوآب نے چاہاوہ نہیں ہوسکتا' ہمارے ستارے

''مزاج ملائے بھی تو جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں میاں اور بیوی دونویں کو سلیقے اور طریقے سے چلنا جا ہے دونوں کی زندگی کا

"كوئى سمجمنانه چاہتو.....، "سرگھماكرآيا جان كو

تم ایسے بھول کیوں نہیں جاتے۔ وہ تمہارا نصيب نہيں تھی اس کا وجودتم دوسروں میں تلاش کیوں رتے ہو۔اس کے خواب اس کے دھیان سے نکل كرتو ديكھو\_' رضا سر جھكا كرائي بندمتى كھولنے اور بند

''ايبانبيل ہےآ پاجان۔'' ''زندگی کوسنوارنا تمہارا کام ہے بیٹا' کب تک یے بھرے بھرے رہوگے۔ "ہاتھ بڑھا کراس کے بگھرے بالوں کوسمیٹا۔

ومیں صبائے کھر والوں سے بات کروں گی۔" " کوئی فائدہ جبیں ہے۔ نبیلہ کہیں جبیں ہے اس كة نے كى اميد بھى بيس ب كرميا كے برحوالے بر طنز ہر تکرار میں اس کا حوالہ ہوتا ہے تو میں کیا کروں۔" رضا كا انداززج مونے والاتھا۔''بياونٹ كى كروك نہیں بیٹھےگا۔''اٹھااور ہاتھ روم کارخ کیا۔ آ یا جان بیٹی رہ گئیں۔ کیا اونٹ کو گھرسے باہر تكال دول\_وه سوچ كرره كتي-

�----�----�

رضا فریش ہوکر کمرے سے لکلا'اس کا ارادہ وسیع کی طرف جانے کا تھا۔سامنے کا منظر بڑا خوش گوار تها ـ بهائي أور فكفته بهاني لا ذي تج من بيشے تھے ۔ وہ سر جھکا کرنسی ہات پرشر مار ہی تھیں اور انہیں چھیڑتے الما المالي أنس رب تھے۔ كتنة آئيديل مهربان

حجاب 246 مومبر ۲۰۱۵ م



دادی تھیں نہیں سب کے اسے جمیلے بوں رضا نعریال میں آئیا۔ فاطمہ جو کیوائے جاربچوں کے ساتھ اور کے بورش میں رہائش رکھتی میں ان کے شو ہر فوج میں تصاور چندسال پہلے ہی شہید ہوئے تھے۔ اموجان کی تنماکی'ا کیلے بن کی وجہ ہے وہ اپنے محرمیں جاہی نہ عیں تھیں۔ رضیاان کے بچوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا' اس کی محبت میں بھی کوئی کی نہ کی تھی اگران کی کوئی بیٹی ہوتی تو رضا کوضر وراینا داماد بناتیں \_ رضااوراپنے بیٹے وقاص کی شادی ایک ساتھ کی تھی۔ وقاص مونا کو لے کرا یبٹ آباد چلا گیا تھا وہ بھی فوج میں تھا'اسے بھی شہادت کا شوق تھاباپ کی طرح۔ مجھلے دنوں اس نے خوش خبری سنائی ممی کہ آپ داوى منخ والى بين اوراب سرمنا! رضااورصیا..... دونوں کی بدمزاجی' غصهٔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا شروع کے ماہ تو پیار ومحبت سے محتص موتے ہیں اس میں عناد کہاں سے آ حمیا۔ میا کے انداز ألبيس چونكارے تفياس كے اندر بهوول والے انداز تنے نہ ہو بول والے اطوار اسے رضا ہے دلچیں ہی نہیں تھی۔ یہ جائیکہ اس کا خیال ورهیان رهتی۔ اسے تو بروا بھی مہیں تھی اس کی ..... کیوں ..... وہ کیا جاہتی ہے؟ بیساری باتیں آیا جان مرف سوچ رہی تخیں اور صا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رضا توسلے بی ٹوٹا بھراتھا اے سیٹنے کے لیے بی اس کی شادی کی تھی مگراس شادی نے اسے اور بھیردیا تھا۔اداس بہنا تھا، مگران لوگوں کے کیے خوش نظراً تا تفا\_وه مال تحيين سب ..... جانتي تحيين \_ رضا كاغمها تنا شدید بھی نہیں ہوتا جتناوہ اب اظہار کرنے لگا تھا۔ " كيا موااي ..... كُلفته جائ كرآ كي توان کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ "آن.....ال *چوهین "کی تق*اما "ای ہم لوگ ذرا ابراہیم بھائی کی طرف جارہے یں کام تھا۔ ملکفتہ کورامین بھائی سے کوئی ترکیب لینی

حداب .....247 نومبر۲۰۱۵ م

یڑھائی کے سلسلے میں معروف رہے جھوٹا وقاص آ ری میں جانے کی وجہ ہے ہوشل میں رہا وانیال اور رضا ا ان کے قریب رہے محمر داری میں خریداری میں محلے داری میں اور خاندانی معاملات میں پیدوونوں ہی ان کے ہمنوا تھے۔ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ دانیال رضا کے لیے اتنا حساس ہور ہاتھا۔ کھر واپس آ کر رات کو انہوں نے مباکے میکےفون کیا۔ ₽....₽ لاؤرج میں رکھ صوفے یر پاؤں اور کے مبا موبائل سرچنگ میں مصروف مھی کہ اسے اپنی مال عابدہ بیلم کے بھی اندرآینے کی خبر نہ ہوئی جو کافی در سے کھڑی اسے دیکھرہی تھیں۔ "م لڑ كرآئى ہو؟"ان كى بات يرچونك كرميانے سرا نھایا..... پھر دوبارہ مصروف ہوگئ۔ ''میں کیا یو چھر ہی ہوں؟'' " بيني گياشكايت نامه-" " کیا جا ہتی ہوتم .....!" "واي جوآ پهيس جا هتي تحيس-" "ابتہاری شادی ہو چی ہے اب اس قصے کا کیا ذكر "البيل غصاً كيا-"بیقصدسیاری زندگی کا ہے ای میں کسی کے ساتھ حزارهبيس كرعتي-" ''آئدہ مجھ سے مت پوچھیے گا۔'' وہ تلخی سے بولی۔ ''صالان شریف لوگوں کا اس میں کیا قصور' کیوں ان کی زندگی جہنم بنار ہی ہو۔'' ''اس کیے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں' میں نے امان سے شادی کرئی ہے۔' وہ دیکھتی رہ کئیں۔ ''میں اسے اتنا مجبور کردوں کی کہ وہ ڈائیورس

تھی' آپ کواینے پوتوں سے ملنا ہوتو چلیں۔'' پیچیے سے دانیال بھی آ گیا شرارتی ساا عداز لیے۔ " مول!" ان كا دهيان رضا ميس تھا۔ دانيال ان كے سامنے بيٹھ كيا۔ "ای چھوٹو کو ہم لے آتے ہیں' بھانی تین بچوں کو ہے سنجالتی ہوں گی۔ ہمارے کھر میں رونق ہوجائے '' کوئی ضرورت نہیں ہے رہے آئے تو الگ بات ہے بیچے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے کیے کوشش کرو ملکفتہ کو چیک اپ نے کیے لے کر جانا۔'' ''او کے! چلیں۔'' "ای ..... بیر رضا اور صبا کیا ایک دوسرے سے خوش مہیں ہیں۔'' ساتھ چلتے ہوئے وانیال نے اجا تك بوحها\_ '' يُون .....؟'' نظرين چرا كر ميث بند ر نے لکیں۔ " فَكُلُفته بتار بي تَحْي كه دونوں ميں ہروفت تُحنى رہتى ہے۔ نہ کوئی جھکتا ہے نہ کوئی خاموش ہوتا ہے۔'' وہ غاموش ربیں۔ وتن رہیں۔ ''ابھی زیادہ وفت نہیں گزیرا' آپ سمجھا کیں نہیں مجھتے تو فیصلہ کریں۔ ہارے کھر کا ماحول ایسانہیں ہامی اور ندرضا کی تیجرالی ہے۔ میں بات کروں گا رضاے۔ "آ یا جان بق دق ی بیٹے کود مکھر بی تھیں۔ ''اب ووزمانے گزر گئے جب سوحا جاتا تھا' بیجے موجا میں ذمہ داریاں برھ جا میں تو تھیک موجا میں مے سب اب پہلے سب کھ تھیک ہو پھر آبادی یوها نیں۔زندگی کو جرے گزار نامعیٰ ہیں رکھتا ای۔ رضا سجیدہ ہوتا چارہا ہے۔'' گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دانیال سجیدگی سے بہت کمری بات کرر ہاتھا۔

ان كا دانيال بهت مجهدار تها ابراجيم اورحسن نے اس کی طرف جانا ہے۔ 'عابدہ بیٹم منہ کھولے اس حجاب .....248 ....نومبر ۲۰۱۵ .

بماني مونے كاثبوت دے رہاتھا۔

ديين يرمجور موجائے گا۔ "شعله بارانداز تھا۔

''امان آج بھی میراا نظار کرر ہائے رات کو میں

کی ہے یا کی دیکھر ہی تھیں۔ فضول تھا' تو اب میں اس فضول سے آ دی کے لیے ''صبا..... میں نے تمہارے لیے ایک بہتر انسان بری بن کردکھاؤں گی۔''اس کے لیجے میں دلیری تھی۔ کاانتخاب کیاہے شریف اور محبت کرنے والے لوگوں " صبا .....!" عابده بليم نے خود کوسنجالا۔ کاتم ناشکرا پن مت کرو۔ امان مہیں کھے نہیں دے '' بیسب زندگی گزارنے کے لائق تھے محنتی تھے سکتا 'میں اس سے ملی تھی' تمہارے قابل ہوتا تو بھی محبتِ کرنے والے ہم جیسے لوگ تھے امان کا ان سے ا نكار نه كرتى -'' ناصحانه انداز مين سمجها يا \_ مگروه سي ان کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ کسی کے بھی قابل نہیں تھا' سی کے سے انداز میں سر جھٹک کر نمبرٹرائی کرتی رہی۔ عیاش مکار فلرٹ آ دمی سے میں کیے پھول سی بچی ''حچوڑو..... بیرسب خرافات اور اینے گھر اور اسے دے وین روندنے کے لیے۔'' دھیرے سے شوهر برتوجهدو رخسار حچواب ر پیر به ایک جھوٹی اور منافقِ زندگی نہیں گزار سکتی ''میں ایک جھوٹی اور منافقِ زندگی نہیں گزار سکتی " پلیز.....ای...."ہاتھ جھٹکا۔ اوراس نے مجھے کیا دیا ہے وہ تو مچھلی محبت کے عذاب "میری محبت ہےوہ۔' میں جی رہاہے وہ تھیک ہے میں سوچوں تو گناہ۔ ' وہ ''صبامیں نے کہا ہے نا' محبت .... محبت اب دهرے سے اٹھ کراس کے برابر بیتھیں۔ صرف تمہارا شوہر ہے تمہارا کھر ہے وہ سب '' ماضی کی باتیں میکے میں ہی چھوڑ دو۔ اپنی نئی ے ہیں۔ "دنہیں؟"جھکے سے کھڑی ہوئی۔ زندگی کو نتاه مت کرو میه دن شو هر کو مجھنے اور گھر داری " مجھے صرف امان جا ہے ..... بس ۔ عصے مرے بنانے میں لگانے جا ہیں۔" انداز میں انہیں دیکھااور باہرنگل کی اس کاسل فون تیز "امی پلیز .....! میں رضا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔" تیز بجنے نگا تھا۔عابدہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ اس کا دوٹوک اعداز انہیں وہلا رہاتھا۔ ''یااللہ.... بیہ میرے کس گناہ کی سزامل ''تم ..... امان .... سے ملتی ہو....؟'' وهيرے ہے پوچھا۔ ''ہاں.....اور فیصلہ کرنے کے لیے ہی ہم آج مل ر ہی ہے۔' ♦....♦ رے ہیں۔"نیاانکشاف....! ور تحقّ مال كى بيوگى كالبھى احساس نبيس تو اپنى آنا۔''جارون بعداموجان رضاہے کہدرہی تھیں۔ ذلت اور جک ہسائی کا ہی خیال کرلے بے حیا۔' وہ سرجهكا كرنمبر ملاتي ربئ صارف كسي اورلائن يرمصروف

"بیٹا آج آف سے آتے ہوئے میا کو لیتے ''نہیں اموجان' اینے گھر کے سکون کو خراب كرنے كے ليے ميں اسے نہيں لاسكتا۔" ناشتہ كرتے ہوئے سکون سے بولا۔اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے سب کی نظریں ایک ساتھاس پراتھی ہوں۔ ''اسے بھی اس گھر کے سکون کا حصہ بناؤ' اس گھر میں افراد ہی کتنے ہیں شادی تبہاری تنہار ہے کے لیے نېيل کانگې-"

''جورہنانا جاہے۔''طنزآ میزانداز میں دیکھا۔ ''لوگ اڑیل کھوڑے کو بھی توسدھارتے ہیں۔'

تھا۔ پھراسکرین پرینے کھنے گی۔ "آپ نے میرااحساس کیا تھا۔ راجیل نے نکاح كرلياآپ نے اس كا ساتھ ديا امينہ نے فريد بھائى ے ملوایا 'آپ نے ہال کر کے انہیں بیاہ دیا ' کران نے فیاض کا نام کیا آپ نے متلی کردی اور اب محکیل ا کر سچن اڑی سے نکاح کرنے جارہا ہے آیپ نے

" موسكنا بي عينل برابلم مو" رضا كاكوئي فوينبيس آیا تھا' ای اس کو تھروالی جانے کا کہدری تھیں اب رہنا ہمی فضول تھا'امان سے ل لیتی تو فیصلہ کرتی اور پھررضا سے طلاق کا مطالبہ کردیتی۔اسے اس کے ساتھ ہیں رہنا تھا۔ اپنا بیک پیک کیا۔ " جاؤ..... اور آئنده لر جھر کر مت آنا۔ اچھی ہویوں کی طرح مجمع آؤاورشام کو چلی جاؤ۔' عابدہ بیگم نے اس کی واپسی کی تیاری و مکھ کرسکھ کا سائس لیا۔ "میں میکہ چھوڑ دول۔"غصبا نے لگا۔ ''میکے بھی نہیں چھٹتے بیٹا' اپنے کیے پریشائی کی زندگی منتخب مت کرؤ رضا کا گھرانہ بہت اچھا ہے ل جل کرر ہناسکھوجوجہیں مل گیا ہے اس کی قدر کرؤا مان تمہیں کچھنیں دےسکتا۔'' وہ پھرایک بار بٹی کو سمجھا رہی تھیں۔ ''امان جو کچھ مجھے دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا اور مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے ارمان کے ساتھ کے مجھیں آپ آگی دِفعہ ہمیشہ کے لیے آؤں گی۔''ذکی بھائی کافون ملانے لگی۔ "زندگی کی خوشیوں پرمیرا بھی حق ہے بالکل ای طرح جس طرح سے اور ول کا ہے اور آ پ نے انہیں بہت دیا ہے پھر مجھے کول مہیں؟" عابدہ بیگم رنجیدگی سےاسے دیکھے تئیں۔ " میری وحمن ما می*ل تنهاری دحمن نبیس مول ص*با قسمت ہمیں خودایے فیلے سنائی ہے اور ہم تقدیر کے تالع ہوتے ہیں۔ "انهه!" نخوت بعرے انداز میں سرجھ کا۔ "ميرى قسمت اتى برى..... "الله نه كرك ..... عابده بيكم في وال كرسيني بر باتحدركعاب ''کیا خوشی ہے میری زندگی میں' گھر' " تم این اندر شکر گزاری پیدا کروتوسب تبهار ب

"اورجونه سرهارنا جائ ''خایدانی لوگ ہیں ہارے ہاں علیحد کی خبيس ہوتی ۔'' '' پھر جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔'' جائے کا مگ اٹھایا۔ دونئیں۔'' آیا جان بھی آسکیں۔ دونوں چونک کئے۔ مباكوسدهارنا يزنے كا طريق سليقے سے رہنا ہوگا یا پھر .... اس کھر سے جانا ہے بات ساری زندگی کی ہے اموجان ہمیں بھی صبر آ جائے گا کہ ہم لوگوں کا فیصلہ رضا کے لیے غلط تھا۔'' چیئر پر بیٹھ کر سجیدگی ہے کہا۔ بری سے کہا۔ ''وہ آئے گی اسے سمجھا ئیں گئے نہ مانی تو پھراس کے کھر والوں کو بلوا کر فیصلہ کریں گے جیسے شریف گھرانوں میں ہوتا ہے۔''اموجان نے فخر سے فاطمہ کو دیکھا' ان کے انداز میں معاملہ فہی بھی تھی اور يردياري بعي-رضا ناشته كرك المصے إلكا كه دانيال آ كيا۔ وہ بھى ي ص جار با تعا- يحي يحيك بات برمسكراتي فلفته مي باته من دانيال كاكوف-''میں جارہا ہوں اموجان اور امی ان کے آگے جمك كرمر پر بياراور مال سے دعالى مسكرا كررضاكو ويكصااوركهابه ''آ جاؤ.....ساتھ چلوگے یاا پی گاڑی پر۔'' "أربا مول بائيك بر\_" أيك شفندًا سانس بحركر

بائيك فكالنے لكا\_

♦....♦....♦

مِباكوميكة ئے جاردن ہو مئے تھے۔امان سے رابطرمیس مور ہا تھا۔ تھک کر اس کی بہن کے سیل بر كال كى تواس نے بتايا كدوہ اسلام آباد كيا موا ب امی کے ساتھ۔

حجاب ---250----نومبر ۲۰۱۵ء

Section

میں بیٹا'ا تناشاک مت موزندگی سے جول گیا ہا۔ قبول تو كرو-"

''صرف میں ہی تبول کروں ٔ اور وہ محض میرے سامنے شنڈی آ ہیں بھرے۔ اپنی چھلی محبت کے لیے اور میں چپ رہوں۔ جب اسے محبت ہے تو پھر مجھے

بھی عشق ہے۔ جب وہ حاصل کرنا جا ہتا ہے تو میں بھی وصول کرلوں گی۔' صبا پیچھے مٹنے کے لیے تیار ہی

وتم مردنہیں ہو جوغصہ دکھاؤگی جھکنا تمہیں ہی رِ بے گا' صبا اگرتم نے اپنا کھر بگاڑا' تو اس کا نتیجہ خود مجلتنا ميرے ياس مت آنا-''

‹ ِ بَنْهِينَ آ وَنَ كَيْ-'' تنفرانه انداز مِين کهتي بيك لے کر یا ہر تکلی۔ ''زندگی تو میری برباد کر ہی دی ہے

بر بادنہیں ک<sub>ی</sub>' اس کے ہاتھوں بر باد ہونے \_

...... **☆☆☆.....** 

بیک لے کر گھر میں داخل ہوئی تو رضا لا وُ بج میں اموجان کے ساتھ بیٹھا حالات حاضرہ بیان کررہاتھا' محکفتہ مٹر مجھیل رہی تھی اور آیا جان اموجان کے يا ندان ميں چيزيں ڈال ربي تھيں۔

''آ وَ دلہن....'' بہلی نظر اموجان کی پڑی' <sup>مسکرا</sup> کر اس کا استقبال کیا۔ سب دروازے کی جانب و مکھنے لگے۔ول مار کرسلام کرنا پڑا۔ ''آ وَ بِبِیْھو.....کون چپوژ کر خمیا۔'' گھر کا سکون آیا

جان کو بھی بر باد کرنائبیں آتا تھا۔ '' ذکی بھائی .....''اک نگاہ رضایرڈ الی۔

"اندر بلاليتين<sub>-</sub>"

' ' نہیں انہیں کا م تھا۔'' سنجید گی سے کا وُج

المان اور پھراتھی اور بیک لے کراندر

"آج مٹریلاؤ کا ارادہ کینسل کریں اور کریلے چڑھالیں۔'' رضا اسکرین کی جانب متوجہ رہتے ہوئے ہنا۔

''بری بات ہےرضا۔''اموجان نے گھورا۔ "اس نے بھی تو کھے نہ کھ چڑھانا ہے نا۔" ''اچھا بجاہے اس کے کہتم معاملہ بھی اختیار کرؤیم مجھی بھیں میں چنگی ڈال دیتے ہو۔'' آیا جان دونوں کو

''اموجانِ ..... از دواجی رشتوں میں معاملہ مہی نہیں ہوتی' بیعلق طویل اور محبت کرنے والا ہوتا ہے اس میں دونوں فریقوں کوطریقے روابط اور ضوابط ہے چلنا ہوتا ہے'فیئر 'سیدھا اورسچا' وقتی طور پرمعاملیے ہمی صرف وقتی رشتوں میں ہوتی ہے۔"اموجان چہرہ تھما کراہے دیکھنے لگیں۔

" يەنھىكىنىس ب-تم اپنا كھرىربادكرنا چاہتے ہو۔''بےاختیاران کے منہ سے نکلا۔

''آباد ہی کب ہے۔'' موبائل پرملیج سینڈ کر لگا۔ 'جم توہیں ہی خانہ برباد۔'

"الله نه كر ب "" أيا جان نے وال كررضا کے سنجیدہ انداز کو دیکھا۔ اگ حزن سا اس کے

چرے پرتھا۔

اٹھا.....اور باہرنگل گیا۔ چندمنٹوں بعد گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔اب دو جار تھنٹے گزار کر آتا اور پھر پر کرسوجا تا۔ میج آئس کے لیے نکل جاتا' میہ زندگی پیرے شروع ہوگئی تھی۔ بہوبیکم کی آ مدیہی کل كھلائى تھى۔ آياجان كےخون ميں ابال أتصف لگا۔

�....�....�

رضابيدروم مين داخل هوا تؤصباموبائل يرمصروف تھی۔ایک نگاہ اس پر ڈال کرریموٹ اٹھایا صبانے مب دوبارہ سے اپنے اپنے کام سے لگ گئے۔ درخورداعتنانہیں سمجھا۔ اسے کب پرواتھی ول تو بہت عاہ رہا تھا کہ کھری کھری سنائے کہاں گیا وہ طنطنہ وہ

حجاب .....251 ....نومبر ۲۰۱۵ .

اورانبيس ويمض لكاية ماجان مكابكاتيس "میں چلوں آفس کو در ہورہی ہے۔" نگاہ جرا کر انہیں دیکھااورا بی چیزیں سمیٹ کر ہاہرنکل گیا۔ "ميرابيه-" فاطمه نے سينے پر ہاتھ رکھا" آ تھ بھِرآ نِی ۔چلبل بیچ کی زندگی کیسی اداس اور ویران ہو تی تھی۔

.....☆☆☆.....

ابراہیم بھائی اور رامین بھائی آئے ہوئے تھے لان میں ہی ان کے چھوٹو کو کھیلتے دیکھا تو آ گے بڑھ کر اٹھالیا اور ہوا میں اچھالنے لگا۔ زین اسے بہت پیارا تھا'سینے میں دبوچ لیا۔وہ کلکاریاں مارر ہاتھا۔ "تم اتن اسپیڈ سے بائیک کیوں چلاتے ہو؟" بیچھے ابراہیم بھائی کھڑے تھے آ وازین کر گھوما۔ "إلىلام عليم!"

" گھریل گاڑی ہے اس پر کیوں نہیں جاتے آفس-"ہاتھ ملاتے ہوئے جرح کی۔ "بائیک کامزہ بی اور ہے۔" وہ ہنسا۔ ''اسپیڈ ہلکی رکھا کرؤویسے ہی ٹریفک بہت ہے۔'' ''اوکے.... جناب'' پھر زین کو ہوا میں

اچھالنے لگا۔ ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کرتا رہا۔ مجمی گیٹ کھلا اور صبا اندرا <sup>س</sup>کی۔ دونوں ایک ِساتھ چو نکے۔صیاان پرنگاہ ڈال کراندر کی جانب بردھ تی۔ ابراہیم ..... رضا ہے کیا سوال کرتے یا رضا کیا جواب دیتا' دونوں نے نگاہ چرالی۔ مرصیا کے اعداز ابراہیم کے لیے لمحافکر میہ تھے۔ رضا کھول رہاتھا۔

" جہاں دل جا ہے منہ اٹھا کرنگل جاتی ہو۔'' کمرے میں آ کرغرایا۔ "میری مرضی!" بث دهری سے کہا۔

''نہیں تہاری مرضی نہیں اس کھر میں بروں کی مرضی چلتی ہے۔طور طریقے چلتے ہیں سر جھاڑ منہ بھاڑ

نہیں نکلا جاتا اور کھر میں میمان تھے تم کیے کھرے غائب موتيس؟" رضا كاغصه كم تبيس مور باتعار

نخرہ اِب مس منہ ہے آئی ہو جاؤ ادھر ہی جدھر دل لگتا ہے۔ مگر .....افسوں مجراسانس بحرکر کمبل اپنے اوپر

شهوتا لحاظ اموجان اورآيا جان كاتو موصوفه كودن میں تارے دکھا کر چلیا کردیتا۔ صبائے موبائل سکیے کے بنچے رکھا اور لیك كئى۔ رضا رات گئے تك ثملي ويزن ويكمتار باتحا\_

ِ صَبِح اس كاسْنجيده چېره آيا جان كواداس كرگيا\_' <sup>د</sup> كيا زندگی ہے میرے بیجے کی کیے کھلا کھلا رہتا تھا۔ کاش نبیلہ کے والد ضد نہ کرتے' آج میرا بیٹا بھی ہنتا کھیلٹا اينے بچول میں خوش ہوتا۔"

"کیا دیکھ ربی ہیں ایسے...." مسکرا کر انہیں دیکھا۔ سرجھکا کروہ اسے ناشتہ دیے گئی۔

"مت اداس مواكرين" ناشة كرنے لگا۔اس

"جیسے اولا د کا دل ماں پڑھ لیتی ہے اس طرح ہے ماں کا چہرہ بیٹا پڑھ سکتا ہے نیڈ فکر فضول ہے بعض کو گوں کیڈیٹر ان ساز تبدیر ہوتنہ كوخوشيال راس مبين آتيس

"الله نه کرے ..... ' باختیار آ کے بڑھیں' اس کے بالوں میں ہاتھ چھیرا ماتھا چوم کراہے اپنے ساتھ لگايا-" دودهونها و پوتو پ پيلول-"

''اف!اتن کمی عمر کی دعا.....'' وہ ہنسا۔

''مت ایسے بولا کر ..... اے اپنا بنا کرتو و مکھ بیٹا۔"اس کے قریب بیٹسیں۔"سدھرجائے کی۔"

''جواپنا بننا نہ جا ہے تو .....'' طنزیہ ہمی سے انہیں ویکھا۔

"كياجا متى بوه-"زج مونے والا اندازتھا۔ طلاق .....عليحد كي .....!"

"اسام السالهاب"

''صرف کہا جیس ہے انداز سارے وہی ہیں اور آپ کے ذہنی سکون کے لیے میں ایسا کردوں گا۔''وہ

المستركي فارغ ہوگيارو مال سے ہاتھ صاف كرے

حجاب .....252 ....نومبر ۲۰۱۵ .

برداشت کرنا اچھی لڑ کیوں کا شیوہ ہوتا ہے اور تمہارا شوہر ہیرا ہے اس کی قدر کرو<sup>'</sup> اسے اینے قلب میں وْ حالوُا ہے.... ''اس کادل میرا کیا ہے۔''بدتمیزی سے کہا۔ '' شو ہر کومحبت کی ضرورت ہوئی ہے اپنائیت کا رشتہ اسے قریب کردیتا ہے' ول خود بخو د ہی تہارا ہوجائے گا۔ ' فاطمہ بیٹم اس کے بازو پر ہاتھ رکھے بوے محل ہے گھر داری کے اصول اور ضوابط بتاتی ر ہں' جبکہ صاکا انداز انہیں غصہ دلانے کے لیے كافى تھے۔ رات گئے تک رضا سرکوں پر بائیک تھما تار ہا پھر یارک میں بیٹھ کرسگریٹ پھوکتار ہا۔ گھرے اندر فاطمہ بيكم كزهتي جلتي ربين مخرمسك كاحل مجونبين آرباتها-"اللو ..... اور جا كراى كا باتھ بٹایا كروكام مي*ل تم* كوئى مبارانى نبيس موجوآ رام كى كھاؤ۔ " كھي تكالنے کے لیے اب رضانے الکلیاں ٹیڑھی کرلیں تھیں اور مهاج کرتی صباکے سر پر کھڑا تھا۔ "میں نو کرانی تہیں ہوں۔"سر جھٹکا۔ "اس کھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے بیسب کا گھر ہے سب نے کام کرنے ہیں۔''باز دیکڑ کرکھڑا کیا۔ "بد کیابد تمیزی ہے ہاتھے چھوڑو۔" " بیہ بدلمیزی مہیں ہے مہیں ادب وقمیز سکھا رہا ہوں جواس کھر کے اصول ہیں اور اس کھر کے بروں ہےتم سیکھنائبیں جاہتیں۔'' د بی آ واز میں غرایا۔ " بھے کونہیں سیمنا۔ "ال كھر ميں رہوگی توسب مچھ سيھوگی۔" ''انہہ....،''سرجھٹک کرنڈرانداز میں پلٹی۔ " کیا جا ہتی ہوتم ؟" "میں.....!"جھٹلے سے پلٹی۔ '' رضا ..... رضا ..... عاصم کا فون آیا ہے دویمی جانے سے پہلے وہ تمام کیل کواٹو ایس کررہائے دودریا

"ميرادل كمبرار باتفايارك تك كي كتي -" ''مہمانوں کے جانے کا انظار نہیں ہوسکتا تھا۔'' " بہیں۔" نخوت سے سرجھٹکا۔ رضاآ کے بڑھااور مارنے کے لیے ہاتھا ٹھایااور ہاتھ مینج گیا۔ بےاختیار مڑا آیا جان کھڑی تھیں۔ ''امی..... دیکھرہی ہیں اس کی بدتمیزی' کوئی تمیز لحاظادے نہیں ہےاہے۔'' ''منہہیں ہے!'' وہ بھی غرائی'اس کا تنفس بڑھ كياجا بتى موتم؟" "جوم جاہے ہو۔ ومساا فاموش زبان درازی قصے کو موا و بی ہے اور جھکڑا بڑھائی ہے تم جانتی ہو ہارے گھر کا ''میں کیا کروں..... پھر.... جومیرا دل جاہے گا وہ کروں گی میں ....ان سے کہیں مجھ پر یابندیاں مت لكا نيس-"مت بحولوبيثو برب تبهارا-" '' مجھے کوئی رشتہ نہیں جا ہے۔'' '' دفعہ ہوجاؤ پھر .....'' غرا کرجیپٹا' وہ ڈرکر ٹمٹی۔ ''رضا.....!''فاطمهنےاسے پیچھےسے تھینجا۔ دانیال شورس کراندر آگیا اور اب زیرک نگابی سے صیا کے انداز اور رضا کے چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رضا کھولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا کے انداز میں دیدہ دلیری تھی۔ "جاؤتم" وانيال كواشاره كركے رضاكو باہركى "مبا!" كمره خالى موكيا تو فاطمه في اس ك قریب بینه کراسے یکارہ۔میانے نخوت بحرے انداز مِي منه چيرليا' تاؤٽو فاطمه بيٽم کوجھي چڙھا' تاہم صبر وصبط سے کا م لیا۔ والمعالمين المرتع يخ شو مركى بات تو تحل سے رے" باہر سے دانيال كى آ واز قريب آتى محسوس موكى

حجاب ..... 254 .....نومبر ۲۰۱۵ .

Section

اسے محر کا امن سکون بہت عزیز تھا۔ اب دوی اور پھروہ دروازہ ناک کرکے اندرا کیا۔ رائے تھے محمر چھوڑ دے یا ..... بشتہ توڑ دے "سنڈے کو۔" دانیال کے چیرے پر جانداری مسکراہٹ ہلکورے لے رہی تھی۔ اے میاجیسی عورت کے ساتھ رہنائبیں تھا۔ رشتہ "ایک وغذرفل کیک۔"اپی رومیں بولٹا بیڈروم امی نے تو ژنے نہیں دیتا تھا' الگ گھرلیما ہی بہتر تھا۔ صباا پی زندگی گزارے اور وہ اپنی ڈگر پر چلے کی گرم جوشی کومحسوس نبیس کرسکا۔ دو دريا ..... دو كنارك دو رسته ـ وو ايخ تنيُّل ''انکارنہیں چلےگا' بڑے عرصے بعد ایسا یادگار ماحول ملےگا۔''صیاڈریٹکٹیبل کی جانب پلٹی۔ فصله كرك مطمئن تعار دوسروں کو دکھانے کے لیے دونوں ساحل پرساتھ ''ہوں.....واقعی.....''اس کی جانب بڑھا' کس قدرمشكل باك لمح من ايخ مود كوبدلنا كبج من ساتھ کھڑے خاموثی آتی جاتی لہروں کو دیکھتے رہے محبت کی شیر ٹی لا نا۔ ہا تیں کرتے دونوں بھائی باہرنکل اين اين سوچوں ميں كم -"يهال ميرے برابر ميرے روبرد .....امان موتا محنے۔صبانے برش دیوار بردے مارا۔ تو كتناا چها بوتا۔ بدرات ..... بدلمح امر بوجاتے ..... ''انہہ! مجھےنو کرانی سمجھتا ہے سب پیتہ چل جائے اک حسین یا دین کرساتھ رہے۔' گا کام کرتی ہے میری جوتی۔" موبائل اٹھا کر تمبر رضائے آسان کی جانب نگاہ کی پورے جاند کی ملائے گئی۔ دوسری جانب کال اٹھالی گئی۔ یر سکون مٹنڈی روشی نے رات کے حسن کو بڑھا دیا تھا' ''امان .....تم سيتم كهال هو بيلي مجھے اس آج نبله بانتايادا أل-ولدل سے نکالو مجھے اس جنال میں نہیں رہنا۔ " کیا تھاتم میرے لیے اڑ جاتی ..... کیا تھا اگر پليز- "وهرودي-' وہ رورں۔ ' میں تمہار ہے بغیرنہیں روسکتی' عذاب ہے ميري غاطر فيصله لتي \_'' بالوں ميں انگلياں پھنسا تا وہ بے انتہاا واس تھا۔ پەزىمىڭ ئ ييچے رومانس بے فكر ماحول سب اين اين " فيك بي سي كي كرا مول-" ساتھیوں کے ساتھ خوش کوار ماحول کو بھاپ اڑائی ''امان ..... بيراحيما مخص نهين ہے شكى مزاج ہے' مارتا ہے مجھے کمروالوں کی نوکرانی بنانا جا بتا ہے اور کافی اورڈ رائی فروٹس کے ساتھ یادگار بتارہے تھے۔ مين من من مطلوميت كي انتها كردي-اموجان ناشتہ کررہی تھیں دانیال آفس کے "بس میری جان ..... رومت و تست نے اگر ہمیں جدا کردیا ہے تو وہی ملائے گی جلد ہی میں تہیں لیے نکل گیا تھا۔ فاطمہ رضا کوآ واز دینے کے لیے خوش خرى سنا تا ہون كل تم مير فليك برآ جانا-رضا کے کمرے سے زور زور سے بولنے کی "مِن آئِي تَعَىٰ مُرلاكُ مَنا اللهِ الكِلْ بِفِيرَا مِي كَا آ دازین آری تھیں۔ادھر ہی از کھڑا کر کری پر بیٹھیں۔ طرف جاؤل گي تو پيرآتي هول-"مكملِ رضامندي اور جب بی غصے سے بھنکارتا ہوارضا باہر لکلا۔ تیبل سے خود سپردگی کا سا انداز تھا۔ میا کی آتھوں کی چک جابیاں اٹھا ئیں اور لیے لیے ڈ<sup>ک</sup> بھرتا باہرنکل <sup>ع</sup>یا۔

حجاب .....255 ....نومبر ۲۰۱۵ م

Section

الما المالية الموكك كرت موع رضا بهت اليسيث تما

**\$....\$....** 

" بجمعے اس کا سکون ..... اس کا آ رام کتنا عزیز

اندرصاجانے کیا کھی بول رہی تھی۔

" میں الگ تھر لے رہا ہوں کرائے پر ..... یا او پر ایک ادر کمره بنوالیتا هول ـ'' " ليكن كيون .....؟"

''اس کیے کہآ پ لوگ مہیں چاہتے کہ میں اے طلاق دول اور میں نہیں جاہتا کہ اس کی برخمیزیاں آپ دیکھیں اور د کھ ہے اپنے انتخاب پر ہاتھ ملیں۔ فاطمه کی آئیسی بھیکنے لگیں اس کی زندگی کاسکون تو بیہ سب بھی چاہتے تھے محراس کا گھر تو ڈ کرنہیں۔اس کیے مباكوسمجمان كى بركوئى كوشش كرر ماتفا\_ "كونى كوشش كونى اميد پيارومحبت؟"

''وہ کوئی زبان نہیں جھتی۔ اسے صرف اپنے مطلب کی زبان آئی ہے۔بس۔ "میں اسے سمجھاتی ہوں۔"

''انهه!''استهزائياندازين بنسا-''کرلیں آپ بھی کوشش''

اس باروہ اینے سارے زبور لے کرآئی تھی اس کا ارادہ رضا سے خلع مانکنے کا تھا۔ای کے ارادے اسے صاف نظرآ رہے تھے ہری جینڈی دکھادی تھی۔ کیکن وہ اپنی محبت کے لیے .....!اینے امان کے کیے سب چھ کرستی تھی۔ اس کا ارادہ سب کو ہری جعنڈی دکھانے کا تھا۔ واقعی محبت اندھی ہوئی ہے اور اس کاارادہ صدیے گزرنے کا تھا۔اور صدیے گزرنا ہی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

�-...-�

''نہیں!''اموجان کااندازحتی اور فیصلہ کن تھا۔ «وقطعی نہیں۔ جونہیں رہنا جاہتا' وہ نکل جائے یہاں سے ساری عمر کے عذاب کو بھکتنے سے بہتر ہے ناسورکوالگ کردیا جائے۔'' رضا سر جھکائے بیٹھا تھا' فاطمه بیلم حزن کا پیگر بی تھیں۔

"م ہارے بارے میں مہیں اپنی بوری زندگی کے بارے میں سوچو ہماری خوشی سے زیادہ مہیں اپنی

ہے۔ میں کیا کروں .....اموجان! میں کیا کروں۔ فاطمه رودي \_اموجان كهرى سوچ ميں مبتلا تھيں \_ تموری در بعد باہر ہائیک کی آواز ابھری اندرے میا با ہرتکل \_ میں ای کی طرف جارہی ہوں \_ درشت انداز میں مہتی بیک لے کر باہر نکل می۔

ِ''نہیں .....اموجان! میں نے تو سوچا تھا میرا بچہ ٹوٹا بھھراہے سمیٹ کے کی بدلز کی میر پیٹورت ..... جانے کن چگروں میں رہتی ہے شکل کیسی معصوم ہے اوپر سے اعدر سے مميني ہے پورى ۔ "

' د نہیں ایسا مت کہو<sup>'</sup> اس کا نہیں اس کی ماں کا قصور ہے کا کی کی مرضی جیس تھی اسے یہاں شادی مہیں کرئی تھی زبردی کا سودا ہے بیرتو۔" اموجان نے گہری بات کی۔

''یا تو صبارنگ ڈھنگ یہاں کے اختیار کرے یا پر گھرجائے۔''اموجان بھی اب شاید تھک گئے تھیں۔ **\$....\$....** 

و متم پھرادھرنظرآ رہی ہو؟''عابدہ بیم نے تن کن كرتى صاكوا عراة تے ديكھا تو كھڑى ہوكئيں۔

'' بیرمبرا گھر ہے' مجھے ادھر ہی آتا ہے۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔'' "تہارا کم تہاراسرال ہے۔"

''میںاس بات کا فیصلہ کر رہی ہوں کہ میرا گھر کون سا ہے۔" عابدہ بیلم کے پیروں کے پنچے سے زمین

" طلاق ما تل ہے میں نے ایس سے۔" عابدہ بیم کے پیروں کے نیچے سے واقعی کسی نے زمین

"ای میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔" فاطمہ بیکم کے یاں بیٹے کرمائے کا مگ لیتے ہوئے سجید کی سے کہا۔ " كم افعال ""؟" فاطمه بيكم دال كني \_

حجاب .....256 حجاب فمبره۱۰۰،

زندگی کی فکر ہوئی جا ہے زندگی بار بارہیں ملتی۔'' میرے پایں اور کوئی حل نہیں ہے اموجان۔" ا ہم مہیں محر بدری کی سرامبیں دے سکتے آ فس کےسلیلے میں .....'اینے سامنےسوئی کے ہاتھ تمہاری خوتی کے لیے ہم سارے نقصان برداشت کریں مے طلاق کا نوٹس بھجوا دواہیے.....اور علیحد گی میں ہی بیٹے گئی۔ شرعی طریقے سے ہوگی تا کہروز محشر ہم کسی کے جواب ''ہاں! امان میں جا ہتی ہوں ہم اپنا فلیک لے ده نه مول ـ'' اموجان كا همت اور حوصله غضب كا تفا' رضااتہیں دیکھتار ہااور پھران کے لگ گیا۔

'' مجھےمعاف کردیں اموجان' امی جان' میں ایسا تہیں جا ہتا' میں ابھی بھی اسے معاف کرکے مجھوتہ كرنے كے ليے تيار ہول بس وہ اس گھر كوآپ لوگوں کوخوش رکھنے کا وعدہ کرے۔'' فاطمہ بیٹم رور ہی تھیں۔ ''نہمیں تہاری خوشی عزیز ہے بیٹا۔'

"اور مجھے آپ سب کی میں کسی مر طلے میں کمزور تہیں پڑنا جا ہتا۔' ہاتھ بڑھا کرفاطمہ کا ہاتھ تھاما۔

**\$**....**\$** '' کیا؟''فون برامان کی چوکنی سی آ واز ابھری۔صبا کےاندرتک خوشی اتر نے لگی۔

" ہاں! امان میں تمہارے بغیر نہیں رو کتی میں سارے زیور لے آئی ہوں۔ رضا سے خلع ماتلوگی میں اسے اتنا زج کرچکی ہول کہ بس اب تابوت میں آ خری کیل کی ضرورت ہے پھر میں ہوں کی اورتم اور ہاری نی زندگی کی شروعات۔' صبا کی آ واز خوشی سے بھر پور تھی۔امان نے کچھ کہنا جا ہا مرز پور بیسے کی کشش نے منہ بند کردیا۔

" المجمى تم طلاق نه ما تكو ..... تهى سيدهى الكليول سے خود ہی نکل رہا ہے تو ..... 'امان کے انداز میں مکاری تھی اور چہرے پر خباثت۔ اگر اس وقت صبا اسے اینے سامنے بھی دیکھ لیتی تو پڑھے نہ یاتی ....اس کے اندرشعور وآ محمی کی کمی تھی اورآ تھموں پرمحبت کی پٹی

المالية المالي .....257....نومبر ۲۰۱۵،

'' ہاں ملتے ہیں' دراصل میں کچھ مصروف ہوں' سے سوفٹ ڈرنگ لیتے ہوئے کہا۔ سوئٹی اس کے بہلو

کیں میکھ رقم اور زیور میرے یاس ہیں کچھتم انظام كركوي" صامستقبل كى يلانك كرربي تهي امان بھي مستقبل کی ملائک کرر ماتھا۔قسمت کی دیوی ان کی قسمت بردانت تكوس رى تھى۔

ایک بار..... پهر.... بال ایک بار پهر....! تابوت میں آخری کیل تھو کئے سے پہلے ایک بار پھر فاطمه دانیال کے ساتھ آئیں کہ صبا کوخوش سے راضی كركين رضا كا كحربسالين \_كمر! صباك ارادك يجه اور تھے۔ بھر پور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا عابدہ بیم سرجھکا كرره كتيب دانيال كاخون كھول اٹھا۔ د چلیں ای آئیں <u>"</u>

''رکو.....دانیال میں اسے سمجھانے آئی ہوں۔'' 'انہہ!ان محتر مہ کے ارادے پچھاور ہیں طلاق پر ہی ان کی خوشی ہے۔' دانیال نے فیصلہ سنا دیا۔ " پھر دیتے کیوں ہیں ہو ..... " گتاخی سے کہا اورا تھ كربا ہر نكل كئى۔

فاطمه ....!" عابدہ بیکم نے شرمندگی سے ہاتھ جوڑےاوررودیں۔

'' مجھے معاف کردواس لڑ کی نے مجھے کہیں کا مہیں چھوڑا۔''

"اور ..... ہارا کیا ہوگا؟ ہارے خاندان میں بھی طلاق نہیں ہوئی .....کتنی جگ ہسائی کا سامنا ہوگا' كاش.....!عابده آپ پہلے اپن بيني سے يو چھ ليتيں تو یوں مارا کھر تاہ نہ ہوتا۔ مارے کھر کو گر بن مہیں لگنا\_''فاطمه بیگم شخته مشتعل مور بی تھیں۔

"میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی کی وقتی ضد ہے

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میرے فیلے پرسر جھکادے کی محر .....!" انہوں نے مرجعكالياب

'' محرّاً پ کواس بات کاعلم رکھنا جا ہے تھا کہ آپ کی بین میث دهرم وضدی اپنی مرضی سے جینا جا بی ہے مارا وکیل آپ کونوٹس بھجوادے گا' ہم توصلح ک نیت سے آئے تھے۔ ور ندر ضیا تو ای وقت تین حرف جھیج رہا تھا۔'' فاطمہ کھڑی ہوگئیں۔ عابدہ بیم بیقی رونی رہیں۔

" يہاں تک كەرضانے الگ كھركے ليے بھى كہا محمآ پ کی بنی میں رہنے کے گر ہی ہیں ہیں۔' فاطمہ بيكم كوبهت غصبآ رباتها\_

" خِلیں ای!" وانیال نے فاطمہ بیکم کا ہاتھ پکڑا اور باہرنگل گیا۔اندر کمرے میں صبا امان کے ساتھنی زندگی کی شروعات کرنے کی بلاننگ کررہی تھی۔

حل صرف علیحد کی کی صورت میں ہے اموجان کا دکھ اور فاطمہ بیلم کے آنسو ....اس کی وجہ سے کتنادیھی ہیں دونوں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی تیز

د کھائی ہی جیس ویا اس سے اگرا کر بائیک الٹی اوروہ دور تك كهشتا جلا كيار حادثه بهت شديدتهار

پکڑادیا 'اے جے کراورائے یاس سے مزیدرم لگاکر فلیٹ لے لیے طلاق کے بعد وہ فورا نکاح کرلیں مے اور نئی زندگی کی بھر پور ابتدا کریں گے۔اور اس

انتظار کرئی رہی۔

رضا آئی سی یو میں تھا' اموجان ساکت بیٹھی سبیح کے دانے کرائی رہتیں۔سبآئی ی یو کے باہر کاسہ وعالي كا عقد رضا بمشكل سائس لے رہا تھا۔

دلہن ہنی مون کے لیے نیویارک چلے گئے ہیں۔ وہیں اسے جاب بھی ال گئی ہے۔ اب تو شاید کافی عرصے وہ یا کتان نہآئے یا شایدگرین کارڈ لے کر

> دانیال نے رضا کوسب فون پر بتادیا تھا اس مسکلے کا بالكيك چلاتاوه بريشان تفاكها سے سامنے سے تا ازار

صبانے سارا زیورامان پریقین واعتاد کے ساتھ

بات کو یا کچ دن ہو گئے تھے امان فون پرنہیں مل رہاتھا اور میا خوش سے رضا کے فیصلے اور امان کے فون کا

گرد کے ساتھاڑنے لگتے نضامیں عجب می اداس ہے كيفي ورنجيد كي تقي - كهيں بين كهيں آنسو كہيں آہيں'

حجاب ..... 258 ....نومبر ۲۰۱۵

Section

فاطمه بیم کے آنسونہ مم رہے تھے۔ کتنی مشکل ہے بن

ماں کے بیاسے بیچ کوایٹی متا کالہودے کر بہلایا تھا۔

ان كارضاائبيں يوں جبيں چھوڑسكتا 'يوں نہيں جاسكتا۔

فریاد کررہی تھیں۔سب دعاما تگ رہے تھے۔

''یااللّٰدِمِیرے نیچ کوزندگی دینا۔''وہ رو۔۔۔۔۔روکر

**\$....\$** 

صاصوفے پرساکت بیٹھی تھی۔اس کا دل بند

ہونے کو تھا' امان کی بہن کہہ رہی تھی کہ بھائی کا

یرسول نکاح ہوا ہے اور کل رات کی فلائیٹ سے دلہا

ہی آئیں۔میا کے زمین وآسان تھوم سکتے اندھا

اعتادُ اندهی محبت کی طرح تار تار..... ہوکر ہوا وُل

میں اڑ رہا تھا۔ دھوکۂ فریب' اس طرح محبت میں'

نہیں .....نہیں امان تم ایسے نہیں کر سکتے میں نے تو

تمہارے لیے بیب کچھ داؤ پر لگا دیا اور تم .....وہ بے

فاطمه بیلم اسے بددعا دے رہی تھیں جس کی ضد

غصے تنفرنے ان کے بیچے کی زندگی داؤیر لگا دی تھی۔

ادهرِعابدہ بیکم روروکرا بی بیٹی کی سدھار کی بھیک ما تگ

رضا سارے عالم ساری محبول سے ساری

نفرتوں سے بے عم' آگئیجن ماسک کے سہارے

زندگی جی رہا تھا۔ اموجان کے آنسوول برگررہے

تھے روزمحشر بیٹی کو کیا جواب دیں گی کہاس کے موتی

₩.....₩.....₩

امادس کی را تیں تھیں' خزاں رسیدگی کے دن تھے

مو کھے پیلے ہے ' خٹک ہواؤں کے ساتھ گرتے اور

رہی تھیں اسے عقل آئے اور اپنا تھر بسالے۔

یفین بے گمان تھی۔

کی حفاظت نہ کرسلیں ۔

"رضا كاا يميدُنك.....!" رضا ..... ارضا کی زندگی سے نکل رہی تھی اپنی خوشی كے ليے امان كے ليے بدلے ميں اسے كيا ملا تھا۔ اي محبت کے لیے کتنے دل اجاڑ دیئے۔اپنے لیے جیتے ہوئے دوسروں کا سوجا ہی نہیں اوراس اینے نے اسے کیا دیا.....فرار ہوگیا اسے دکھ اذیت تکلیف دے کر۔ اے تو کاغذی نوٹوں سے پیار تھا۔ اس کا انتخاب اتنابراتها اي تعيك مخالف تحيس اتنابزادهوكا تو کیا محبت واقعی اندهی ہوتی ہے۔سر کھٹنوں پر گرالیا۔ **\$....\$** ''کب ہوا ایکیڈنٹ؟'' مال کو جائے دے کر دمیرے سے پوچھا۔ ''چھودن ہو گئے۔''صباکے ہاتھ کپکیائے "آپ تاری ہیں۔" "تونے کیا کرنا تھا جا کر ....منحوں تیری وجہ ہے تو بجدان حالول کو پہنچا ہے تو خوش رہ اسیے کیے تی۔" ان كانداز من دكه تما أرج تما الكيف تحى جروحزن وملال کی تصویرتھا۔مبا کاول بحرآ یا۔ '' مجھے معاف کردیں ای میں غلطی پرتھی' محر میں نے ایسانہیں جایا تھا۔" وہ مجوث محوث کررودی۔ عابدہ بیکم کوغصہ تھا اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ "اب كيا فائده ..... كمر تُوث كيّ دل ثوث كيّ سبلم كيا-"وه رنجور تين-« منبیں ای ابھی بچے نہیں ختم ہوا۔ ابھی جارا رشتہ مر قرارے میں محر جاؤں کی سب سے معاِنی ما تگ لول كى سب محيك موجائے كا۔"عابدہ بيكم چونليں۔ '' دلوں میں فرق ہارے رویے ہارے سلوک

ڈالتے ہیں' اور تونے ان کے دل توڑ دیئے ہیں اب م محتبیں ہوسکتا۔"میانے سرجمکالیا۔ "كيا واتعى كونبيس موسكتار" وه دكه سے سوينے کی۔ وہ غلط تھی شروع سے غلط تھی۔اس کا انتخاب غلط تھا امان غلط تھا۔ دھو کے باز فرسی مکار .....!

کہیں افسروگی محیث زورہے بجا۔ مٹر حیوں پر جیمی مبا خالی نظروں سے گیٹ کی جانب دیکھنے گئ دل زورہے دھڑ کا۔

ڈاکیہ ....خلع کا بیم وکیل ....زور سے چوکی۔ عابدہ بیٹم بزبزاتے ہوئے بابرنکس۔

"اب كس بات كاسوك منارى ب جاجا كرمنه كالأكرك ال كوتوبدنام كرديا توني شريف كحراني كى عزت كوكها كني تو كيها نيك مغت بيرُ اسپتال ميں یڑا ہے زندگی اور موت کے بچ 'ارے اس کی آئی کھے کیوں نیآ کئی۔مرجانا جاہےالی اولادکوین مال کا يجيسي آزمانش من يرحما .... الية صبا الله انصاف كرے كا۔'' وہ افسوں كرتى اندر بيزھ كئيں۔

میا انہیں جاتا دیکھتی ری ماں کی صلواتیں بددعا تنس سنتی رہتی تھی' کون ساسکھ دیا تھااس نے ول د کھایا تھا مال کا۔ دوسرے بل چوتی .....امی اسپتال کا ذكركردى بن كون ايدمث ع؟

"ای!"عابده بیلمنے تیان تی کردی۔

"تو مجھے ای مت بولا کر میں تیری مال نہیں موں ۔ تو خوش کو نہیں ہے اب تیری مرضی سے تو سب بچھ ہور ہائے مل جائے گی تھے طلاق مریاد ركمنا ..... تو بجيتائے كى بہت بجيتائے كى مبا ول د کھانا مناہ ہے بددعاؤں کے سمارے مرتبیل مکان خة بن بروح وبالال جي .... بعد من مجم ا پنامنحوں چرومت دکھانا۔''ان کے کیج میں نفرت تعى ادرانداز هي تناؤ ـ

''کونہپتال میں ہے؟'' دمیرے سے یو حمار "وہ جڑا بی ال اینے کمرکی خوشی کے لیے جی رہا ے جے سے می بدوعاؤل نے کھالیا۔ایک بات یادر کھنا میا رضا کو پکی ہوا تو میں تھے و تھے دے کراس کمر ہے نکال دوں گی میں تیری مال تبیں ہوں۔" عابدہ للرےرونے للیں۔میا کادل بند مونے لگا۔

حجاب ..... 259 .... نومبر ۲۰۱۵ .

''چلیںای۔''وہشام میں تیارہوئی۔ "اب کیسی طبیعت ہے رضا کی۔" عابدہ بیم "کہاں!" "اسپتال-" ''ہاں اب کچھ بہتر ہے'آج روم میں شفٹ کریں "كون ابكيا إوال كس رشتے سے ....؟ گے اندرونی چوئیں شدید ہیں' تاہم خطریے سے باہر ''ای وہ آپ کاسمه هیانہ ہے۔'' ہے۔" صبا سر جھکا کر بیٹھی رہی عابدہ بیٹم ہوچھتی "انه<u>ئه پہلے</u>سوچناتھا۔" رہیں۔جانے کے لیے اٹھیں۔توصابیتھی رہی۔ ''ای اٹھ جائے' میں غلط تھی مگراب غلط ہونانہیں "آپ جائے ای ..... میں اپنے کھر جاؤں حاہتی' جب وہ اپنی زندگی کواینے گھر والوں کے لیے گی۔''اعثاد سے سراٹھا کرکسی کی طرف دیکھے بغیر جی سکتا ہے تو میں بھی اپنی مال کی خوشی کے لیے جی سکتی کہا۔سب چونکے۔ ہوں' مجھے واپس جانا ہے۔'' سر جھکا کران کے پاس "آ نی کومیری ضرورت ہے۔" فاطمہ بیکم خون کا بیتھی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ محھونٹ بی کررہ کئیں۔عابدہ بیٹیم چپ ہولئیں۔ ''نہیں تو کسی کے لیے نہ جی بس اپنے لیے جی' "جاؤ بي ني جاؤ جميل کسي جدرو خيرخواه کي میں روز روز بےعزت نہیں ہوشتی اور واپس کا در کھلا ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کررہے ہیں علاج۔ مہیں یروانه آزادی مل جائے گا۔ میرا بچہ تھیک ہوجائے۔'' ''آپ چلین میں معافی ما تگ لوں گی'اب سب فاطمه بيكم نے بے دخی سے كہا۔ ک خوش کے لیے جینا ہے۔' '' مجھے کہیں نہیں جانا ہی آپ جائے اور آئی مجھے آپ معاف کردین میں علطی پڑھی۔' ہاتھ جوڑے۔ '' کہال گیا وہ عاشق..... نامراد!'' بغور اے فاطمهاس كي شكل و يكيف لكيس\_ ديكصة يوحها نظرج اكركمزي ہوئی۔ جھاس شرمندگی کسی تناوئ کسی بےرخی کسی ضد کا "شادى موكى اس كى -" دل بعرآيا اپنى بربادى كى كوئى عضر نەتھا' وە كىيا كريں.....دا نيال كودېكھا\_ داستان اپن مال كوسناتے ہوئے بھي دل بحرآ رہاتھا۔ "امی اس بات کا فیصلہ رضا خود کرے گا' ابھی ''شادی تو تیری بھی ہوگئی تھی' جب کیوں نہ ہارے ساتھ دوسرے مسکلے ہیں۔ رضا تھیک تہیں موجا ..... اور مجھے برباد کرکے اس نے شادی کیوں کرلی؟'' ہے۔" دانیال نے دهرے سے کہا۔ '' پلیز امی ایک موقع .....'' فاطمہ کے ہاتھ ''امی پلیز .....اس موضوع کو بند کردین سب تھام لیے۔ مچھے تھے ہو گیا ہے نئ زندگی شروع کرتی ہے عقل آ گئ ''اور بیموقع حمہیں رضا ہی دے سکتا ہے ہم نہیں۔'' پیچھے سے اموجان کی آواز انجری۔ان کے "اور عقل تعوكر كها كري آئى ہے۔" ساتھ وقاص تھا۔ " چلیں انھیں اسپتال چلیں آ مے راستہ میں نے " میں ادھر ہی رہنا جا ہتی ہوں ہر علطی کی معافی خود طے کرنا ہے۔''اور جانے کیا سوچ کروہ اٹھ کئیں۔ ما تک کررضا کی سزاکی منتظرین کر ..... پلیز-'اس نے سب کی جانب دیکھا۔ مجى ۋاكثرة مكے \_ وانيال اور وقاص ۋاكثر كے : انال انه فاطمه بیم انبیں دیکھ کرجو تک مجئے۔ حجاب ......260 .....نومبر ۲۰۱۵، Section

كرآ ككيس كھوليں وانيال اس ہے بوچور ہاتھا۔ ''گھرنہیں کئیں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟'' '' مجھے کہیں نہیں جانا۔'' گتاخانہ لہجۂ بے مروت انداز کھ ماررو بیوسب ندارد تھا۔ دانیال چونکا۔ " مجھے ادھر ہی رہنا ہے رضا کے ہوش میں آنے تک اس کی زندگی تک اِپنے مرنے تک۔'' دھیمہ سالہ، چرے پرشرمندگی۔ ایک اور چونکا وييخ والاا نداز به ''اہو.....اتی تبدیلی خیریت تو ہےنا۔'' ایک نگاہ روبرو کھڑے دانیال کودیکھا۔ "ائیم ساری دانیال بھائی میں آب لوگوں کے کیے پریشانی کا باعث بی میں خورنہیں جانتی کیوں ہوا ايبا-' دانيال كفراره گيا-" مجھانے گرجانا ہے رضا کے گھر۔"مرافھایا۔ ''توتم اموجان ہے کہتیں۔'' ''انہوں نے میری بات نہیں سی۔'' ''آپگھرجا ئين'ميں بات کروں گاھنج۔'' وو مهیں ..... میں ادھر ہی تھیک ہوں آپ فكرمت كرين \_'' '' يول اس طرح يهال تونہيں روعتي نا' ''نہیں دانیال بھائی' میں ساری عمر کے لیے پچھتاؤں میں نہیں رہ سکتی' میں اپنی غلطیوں کوسدھار نا حا<sup>ہتی ہو</sup>∪۔'' ''میں نے تیرنا سکھ لیا ہے۔''اس کا انداز حتی تھا۔ سورج مشرق سے نکل آیا تھا۔ اپی مشرقیت کے

ساتھ۔ تاہم دانیال لحد لمحدمقام حیرت سے گزرر ہاتھا' ایما کیے ہوگیا کل تک جو کلام کرنا گوارہ نہ کرتے تھے وہ آج شرمندگی بھرے انداز میں سر جھکا کریات كررب غنے منح فاطميه ناشتہ لے كرائم ثميں تو وہ تبيح باتھ میں لیے تی بہتی تھی۔ صبانے سلام کیا۔ "اى ..... بير" وانيال نے نفن كے كر فاطمه بيكم كو

ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب اسے کھڑے ہی رہنا تھا'ان سب کی عدالت میں ..... معافی ملنے تک مجراسانس لے کر ذراسا پیھے ہٹ کر د بوار کے ساتھ لکی اور ریانگ سے باہر دیکھنے لگی۔ محبت کیسی سزاتھی اس کے لیے۔اس ایک محبت کے لیےاس نے اور کسی محبت کی جانب توجہ ہی نہ دی جوبےلوٹ تھی بےغرض تھی بس اس کی پیندنہ تھی اس کی منتخب کردہ نہ تھی اور جو منتخب کردہ تھی..... اسے کھڑے کھڑے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا' ماں کی آ وازائے حال میں تھینچ لائی۔

''محر چکی جانا' میں نے فاطمہ کو کہد دیا ہے اپنے کے پرشرمندہ بے خودہی گئ تھی ضدیں خودہی آئی ہے ایک بارمعاف کرکے ایک موقع دے کر دیکھیں آپ لوگ ''صبانے سرجھکالیا۔عابدہ بیٹم چلی نئیں۔ اموجان نے اسے دیکھ کر منہ پھیرلیا۔ وہ آگے بڑھ کر محبت وحو صلے سے ان کے قریب بیٹھ کئی۔لوگ

"كيا رضا اسے معاف كرے كا كتني برتهذي گتاخی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ.....واقعیٰ وہ سزا کی مسحق ہے ہر کسی کی میاس کا منتخب کرده راسته ہے۔''

'' مجھے معاف کردیں اموجان۔'' دھیرے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔انہوں نے ہاتھ صیح لیا اور اٹھ کئیں۔اموجان اور فاطمہ بیٹم چلی کئیں وقاص کے ساتھ۔اے کسی نے اہمیت ہی ہیں دی۔ دانیال اندر چلا گیا' وہ بینج پرہیٹھی رہ گئ اسے گھرچکنے کے لیے کسی نے مہیں کہا۔اس کا دل جا ہاا ندر جا کر رضا کو دیکھے گر اندر رضا اور دانیال کے دوست کئے تھے وہ بیٹھی رہی ہ دهیرے دهیرے لوگ کم ہونے کی کاریڈور میں سنانا سائھیل گیا'رات آ کے بوصے لکی دیوارے فیک الگالی من آگلن میں سنا ٹا اتر نے لگا۔ الکا کی المحالی میں میں میں میں ہوا بھی تک۔" آواز پر چونک الکا کا کا کا کا کی ساتھ اوھر ہی ہوا بھی تک۔" آواز پر چونک

جب صبا کرے میں داخل ہوئی رضا دوائیوں کے زیراثر نیند میں تھا اسے ہوش آگیا تھا۔گراس میں حصار ہیں تھا کہ اس کا سامنا کرتی۔ سوتے ہی میں اسے دکھے جاتے میں رضا کا کیارڈ مل ہوگا وہ تو اس سے ضلع کا مطالبہ بھی کرچکی تھی۔ زبان درازی بھی صد سے سواہوگی تھی گتا خاندا ندازتو اس کا ہمیشہ کا تھا۔ مگر الب سسا گر کر قریب آئی سسا گر الب کا در میڈیین جاتے گئی اور میڈیین مبا چھے ہت گئی گئی۔ وغیرہ چیک کرنے گئی۔ وغیرہ چیک کرنے گئی۔ دانیال کے آنے کا وقت ہور ہا تھا۔ سارا دن یونہی کا رئیا گئی کا رئیا ہے گئی تھا۔ سارا دن یونہی کارٹی در میں چکر لگانے گزر جاتا کیا چھر بھی چر بیٹھے دان سب کے دل اسے دکھا چگی تھی کہ اب ان کیا ہیں۔ بیٹھے۔ ان سب کے دل اسے دکھا چگی تھی کہ اب ان بیٹھے۔ ان سب کے دل اسے دکھا چگی تھی کہ اب ان بیٹھے۔ ان سب کے دل اسے دکھا چگی تھی کہ اب ان بیٹھے۔ ان سب کے دل اسے دکھا چگی تھی کہ اب ان

"ميرا خيال ہے وہ سدھر کئي ہے اپنا کمر بسانا

چاہتی ہے'اسے ایک موقع دیں۔'' ''انہہ! جولوگ دل سے اتر جاتے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جاسکتا' رضا کوتم بھی جانتے ہو۔'' فاطمہ بیگم

> نے جواب دیا۔ ''صرسکا'' سر

'' ہوسکتا ہے رضا آپ کی خوشی کے لیے مان جائے۔''

" "ہاری خوتی وہ بہت ہی لیا اب اسے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے اور اپنی زندگی جینا ہے۔" "زندگی بار بار نہیں ملتی اور زندگی کو بار بار مجھوتے کی چا در نہیں اڑائی جاسکتی۔" دانیال خاموش ہوگیا۔ فیصلہ رضانے ہی کرنا تھا۔

**\$....\$** 

''رضااب کیما ہے؟''انہوں نے بے خبر سوئے رضا کودیکھااس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ''تم ناشہ کرائی جین نہیں میں کہیں ساتا ہے تہ

''تم ناشتہ کرلؤ آج سنڈے ہے کہیں جانا ہے تو چلے جاؤ' میں ادھرہی ہوں۔''

''ای!''دانیال تقرماس سے چائے تکالنے لگا۔ ''وہ بہت شرمندہ ہے۔''

"طلاق کا فیصلہ اس کا ہے رضا کو بدخن اس نے کیا اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ہے اور کیا کریں ہم جب اسے عزت راس ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں اب " دانیال سر جھکا کرناشتہ کرنے لگا۔ باہر کھڑی اندرا نے کی منتظر صبا پیچے ہے گئی۔

اموجان فاطمہ بیکم بھائی سب نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ جانے کہاں سے اس میں تابت قدی آگئ تھی۔ اس کے ساتھ کسی کو ہمدروی نہیں تھی۔ جتنی اذیت آج کل رضاسہ رہا تھا تمام عمر کسی نے کا ٹنا بھی

نہ چھنے دیا تھا۔ کیے دل زم کر کیتے۔اسے بہاں آئے تین دن ہو گئے تھے۔رضا کو ہاہر سے ہی ایک نظر دیکھا

ین دن ہوئے ہے۔ رصا وہ ہر سے من ایک تھا' سویا ہوا تھا' اس کے جا گئے کی منتظر .....!

اتنا ہوگیا تھا کہ دانیال اس سے بات کرنے لگا تھا۔اموجان اور فاطمہ ویسے ہی سنگ دل تھے۔انہیں تو سنگ دل ہونا ہی تھا' ان کالا ڈلہان کی نظروں کے سامنے بے سدھ کمزواور لاغر پڑا تھا۔اس کی رشمن جاں بھی سامنے تھی' کیسے معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے خود میں۔

**\$....\$....** 

READING

Section

سانحه پیثاور کے شہداء کے نام میرے خون سے کھیلنے تھے کو مٹائے گا میرا خون ایک دن بوئے گا اور رنگ لائے گا میرا خون میری بہادری تو دیکھ تیرے سامنے میں ڈٹ میا اک سابی کی اولاد ہوں سیابی بتائے گا میرا خون میری شهادت کی قتم روز قیامت ندمعاف کرون گاههین مير عدالدين كيب س أنسوول كي داستال خداكسنائ كاميراخون میرے ملک میں امن بیار محبت ہوگا ایک دن وشمنول مجھے تیرے انجام تک پہنچائے گامیرا خون میں پھول کھلا تھا اک خسیس باغ میں تو کیوں مجھے نوچ لیا خدا کی قدرت ہے اور پھول اس باغ میں کھلائے گامیراخون بدلہ ضرور لیں مے خدا کی مدد سے تیرا میرے زین رائیگاں نہیں جانے دے گی یہ قوم تیرا خون صياءالياس ..... مامتدر

�....�....�

مبادهرك سيروم كاوروازه كحول كراعر داخل موئی اورادهر بی ٹھنگ گئی ۔ رضا جاگ ریا تھا اور تکیوں كے سہارے بیٹا تھا۔ وہ سوتا سجھ كرآ في تھي اب ملت نبيل عق مي اعداء عنى

"اب کیسی طبیعت ہے؟" رضا خاموثی سےاسے ويكفتاربإ\_

مجھ جاہے تھا؟" بیڑے پاس رکی۔ رضا خالی نظرول سے دیکھر ہاتھا۔

''تم يهال كيون آئي هو؟''منه كچيرليا\_ ''انیم سوری' میں وراصل۔'' سبحی پیھیے آ ہٹ ہوئی۔

اموجان فاطمه بيكم فكلفته بعاني وقاص اندرآ كية\_ "تم ادهر" اموجان نے نا گواری سے اسے

ويكهار مباين سرجهكا كرسب كوسلام كيااورسائيذت ہوکر ہا ہرنگل گئی۔

اموجان آ مے بر حکراسے پیار کرنے لگیں محلفتہ

رضائے آئھ کھول کر دیکھا اور دوسرے ہی کہے صباكواسيخ ساينت وكمجه كرچونك كيار ملكجاسا حليه جاور نما دویشہ اینے گرد لیئے ..... بے ترتیمی سے بال کیجر میں بند تھے۔ کچھاداس کچھ پریشان۔ " بدیہاں کیوں ہے؟ اب تو میں اسے اس کی رصي كا فيصله دے رہا ہوں اب تو مجھوتے كى بھى تخبائش مہیں۔" وهرے سے آ تکھیں بند كيں۔ وانیال اندرداخل ہوا'آ ہٹ برصبامتوجہ ہوئی۔ "بيسور ہائے انجى تك " نظر چراكر بيڈى جانب برها۔مباحب چاپ دیکھتی رہی۔ "المُقورضا" كرم كرم سوب بي لؤاموجان نے تاكيد کرکے بھیجا ہے جاتے ہی ملا وینا۔اٹھوشاہاش میں نکال رہا ہوں۔' صبا باہرنکل کئی۔ رضانے آ تکھیں کھول دیں۔خاموش سے سوپ پیتارہا۔ ''ای نیس آئیں؟'' ''شام کو آئیں گی۔'' ''بس چھٹی لےلؤ مجھے نہیں رہنا تھک گیا ہوں۔'' "الحجى طرح سے ٹھيک ہوجاؤ کے تو پھر جاؤے۔" ٹشوے مندصاف کرکے پیھے ہٹا۔ "امی کهدری تھیں کہتم اوراموجان ابراہیم بھائی کے پاس مطلے جاؤ ، مجھودن کے لیے تبدیلی آب وہوا كے ليے بيضروري ہے۔ "رضانے سرتھے پردھليا۔ " تمہارے منجر صاحب آئے تھے تمہیں ویکھنے "اجھا ....! اور كهدر بهول كے مارى طرف ے ہیشہ کے لیے آف ہے۔' " بہیں بلکہ کہدرے تصری میں انکا اپنا گیٹ ہاؤس ہے چھودن وہاں گزارآ ئے۔'' ہاتھ سےاس کے بال سنوار نے لگا۔ بابرمسلسل مبلتي مباتحك كربينج يربيني اورتعكا تعكاسا الما المام ا

حجاب .....263 ....نومبر۲۰۱۵

''شکرے یار!'' دھیرے سے اٹھ کر بیٹھا۔ "صبا کے بارے میں کیا سوجا ہے تم نے۔ اموجان نے فیصلہ تم پر چھوڑاہے۔" '' فیصلہ دہ خود پہلے ہی کر چگی ہے۔اسے میراساتھ پندنہیں ہے ہم اپنے کھراور دہ اپنے کھر جائے گی۔'' صااندرآ حقی۔ ''گروہ ابتمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس نے سب سے معافی مائلی ہے مگر اموجان نے تمہاری اذیت تہاری تکلیف ویکھتے ہوئے اسے معاف نہیں کیا۔" دانیال کی پیٹے دروازے کی جانب تھی۔وہ صبا کو و مکھانہ سکا۔ ''ہمارے رشتے میں معافی کی گنجائش نہیں نکلتی اب "وه بهت شرمنده بـ «نبيل.....دانيال<u>"</u>" " مين واقعي بهت شرمنده مول اليم سوري رضائے' صاا ندرآ گئی اوراینے وکیل صفائی کے برابر

میں کھڑی ہوگئی۔ '' مجھے تمہیں اپنے ساتھ رکھ کرشرمندگی ہوگی اور میں اورشرمندہ نہیں ہونا چاہتا......پلیز جاؤتم ۔'' میں درشرمندہ نہیں ہونا چاہتا ......پلیز جاؤتم ۔''

''جتنی تباہی بربادی میری ہوچکی ہے اس کے بعد اور ذلت کی گنجائش نہیں نکلتی' دانیال اس سے کہو کہ اپنا رستہ دیکھے۔''غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی۔

''اچھاٹھیک ہےتم جذباتی مت ہو اس کا فیصلہ اسپتال میں نہیں ہوسکتا' گھر جاکر ہوگا اور اموجان کےسامنے۔''

''ایم ساری رضامیں سب کومنالوں گئ سب سے معافی مانگوگئ میرے لیے بس اپنا دل زم کرلیں' اپنے محصر میں مجھے جگہ دے دیں۔''

''ول .....!'' غصے سے پھٹکارہ۔ صبائے سر جھکالیا۔

بھائی کھانے پینے کی چیزیں ٹیبل پر رکھنے لگیں۔ صبا ویٹنگ روم میں آگئ۔جانے کیوں اس کا بہت رونے کودل چاہنے لگا'سیٹ پر بیٹھ کر پاؤں او پر کیے' گھٹنوں کے گرد باز و لیبٹ کر سر جھکالیا۔ اور آ نسوخود بخو دسیج کے دانے بن گئے۔

**\$....\$....** 

عابدہ بیٹم نے دھیرے سے اس کا سراپے شانے سے لگالیا' اس وقت وہ گود میں ہاتھ رکھے خاموش بیٹی تھی' مگر تقدیر نے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ عابدہ بیٹم کی آئھنم ہوگئی۔محبت کھیل ہوتی ہے اس کھیل نے ان کی بیٹی کی خوشی چھین لی تھی۔

" سب ٹھیک ہوجائے گا' خدا سے دعا کیا کرو

"اگر کچھ تھیک نہ ہوا تو یہ سزا ہوگی نہ میری آپ کا دل دکھانے کی۔ رضانے مجھے رکھنے سے انکار کردیا تو؟" آگھیں نم ہوکر چھلکے لگیں۔

''ماؤں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں' اولاد کی آ تھوں کے آنسو ماؤں کا دل مسوس دیتے ہیں' میرے نچے مبر کر ۔۔۔۔۔اور خدا سے معافی ما نگ۔۔۔۔۔'' لمحے بھر کو رکیس۔ پیار سے اس کا سرتھیک کر سمجھاتی رہیں اور کتنے آنسودہ ماں کے شانے پرگراتی رہی۔

رضا کی حالت بہتر ہورہی تھی اور ڈاکٹرز بھی مطمئن تنے صباادھرہی رہ رہی تھی اموجان اور فاطمہ بیگم کا دل نہیں نرم ہوا تھا' صرف دانیال بات کرلیتا تھا۔ صبانے خود ہی رضا سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کسی تم کا جواب نہیں دیا' خاموثی گہری خاموثی۔ اس نے معافی بھی ما تھی۔ مگر رضا سخت سنگ دل ہور ہا تھا اور بیاس کاحق بھی تھا۔

کل اسے ڈسچارج ہوجانا تھا اور مباکا بھی فیصلہ ہونا تھا۔ دانیال نے خود ہی رضا سے بات کی۔ اسلام شکاکل ڈسچارج ہورہے ہوتم۔''

حجاب ..... 264 .... نومبر ۲۰۱۵ .

''ینظع ما تگئے سے پہلے سوچناتھا۔'' ''انہوں نے بھی تو میر سے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا۔ ہروقت' بس سسہ ہاتھ اٹھایا۔'' ''تہمارے ساتھ براسلوک کرنے کے لیے اس گر میں نہیں لایا تھا۔'' ''اور کیوں عقل آئی ہے اب ایسا کیا ہوگیا ہے 'وہی گر ہے 'وہی لوگ ہیں' وہی رضا۔۔۔۔۔'' طنزآ میزانداز میں کہا۔ میں کہا۔ ''ساری زندگی لاتے جھلاتے تو نہیں گزر سکتی نا۔''

اموجان اٹھ کئیں۔ صبابیکھی رہی۔
'' بیار' محبت' امن خلوص۔'' سارا دن خود کو ادھر
ادھر مصروف رکھتی' کچن کے کام کرواتی' صفائی کرواتی
ماسی کے ساتھ کلان میں وقت گزارلیا' کوئی اس سے
بات نہیں کرتا تھا' وانیال اموجان کے خیال سے پہلو
ہی برت کرگزرجا تا تھا۔

بن برک و برب ہو جا۔ اب لا و نئے میں رونق کگنے گئی تھی۔رضا باہر آ کرٹی وی د کیمنے لگا ، چلنے پھرنے لگا ، فر مائش کر کے اپنے لیے چیزیں پکوانے لگا اور ہر طرح سے خود کوخوش ظاہر کرتا تھا۔ تبدیلی آب وہوا کے لیے ابراہیم بھائی نے انہیں اسلام آباد بلوالیا ، موقع بھی تھا 'بہانہ بھی۔

رضاً کے ساتھ اموجان اور فاطمہ بیگم جارہے تھے۔اس کوسی نے پوچھانہیں۔

''دانیال اسے اس کے گھر چھوڑ آؤ۔اس کی ماں آئی نہیں اب تک۔'' فاطمہ بیگم نے چیزیں سمیٹتے ہوئے اچا تک ہی دانیال سے کہااور لاؤنٹے میں ٹی وی دیکھارضاچونکا۔

دیکھارضاچونکا۔ ''کہاں رہے گی ہے؟امی بیاس کا گھرہے۔'' ''گھر ۔۔۔۔۔گھر سجھنے سے ہوتا ہے۔'' ''امی ۔۔۔۔۔اب تو وہ سدھر گئی ہے اس کی انا کا بت ٹوٹ گیا ہے۔'' دانیال ان کی جانب جھک کرآ ہتہ

''ایک موقع ہرانسان کو ملنا چاہے'ا پی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے' میں غلط تھی تو آپ کون ساٹھیک سخھ سے بیار سے بات کی اگرآپ کی شادی اس سے نہیں ہوئی تو اس میں میرا قصور نہیں تھا جو میر ساتھ بیسلوک کی معانی ماگوگ میر ساتھ بیسلوک کی معانی ماگوگ میر ساتھ بیسلوک کی معانی ماگوگ اس سے اپنے سلوک کی معانی ماگوگ اس کے بعد میری قسمت ……!'' وہ لیکچروے کررگ نہیں دونوں بھائیوں پرنگاہ ڈالتی باہرنگل گئی۔ دانیال سرکھجانے لگا وررضا منہ کھولے دیکھار ہا۔

سرکھجانے لگا وررضا منہ کھولے دیکھار ہا۔

باہرآ کرصانے گہراسانس لیا' وہ سب بچھرضا پر فال آئی تھی۔اس کے اندراداسیاں اتر نے گئیں۔

♣....♦

'' بید کیول آئی ہے اس کی ماں نہیں لے کرگئی اسے۔'' صبا کو دانیال کے پیچھے دیکھ کراموجان کو شخت غصمآ یا تھا۔رضاا ندرچلا گیا تو دانیال کوروک لیا۔ ''اور کہاں جاتی اموجان' اس کی امی فیصل آبادگئ ہوئی ہیں ان کے نواسے کا انقال ہوگیا ہے' گھر میں کوئی نہیں ہے کچھ عرصد ہے دیں۔''

'' یہ ہمارئی ذیعے داری نہیں ہے۔'' نٹاؤ بھرے انداز میں کہا۔

"رضاكيے مانا۔"

"اموجان کچھ فیصلے مجبوریوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ افاطمہ بیم خاموثی سے بیٹی رہیں۔ باہر ..... صباعضو معطل کی طرح چیئر پر بیٹی رہی ہی رہی فیر پانی پینے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئ اندرسب رضا کے کمرے میں جمع تھے۔ رضا کی طبیعت پوچھ رضا کے کمرے میں جمع تھے۔ رضا کی طبیعت پوچھ رہا کا دیا۔ اسے اموجان فاطمہ بیم میں بیار کردی تھیں ان کا لاؤلہ اسے دن اسپتال میں رہ کرآیا تھا۔ اسے اموجان نے رضا کے بیڈروم میں جانے سے منع کردیا۔ اسے تکلیف ہوگی۔

و میں کہاں جاؤں؟'' بے بی کا چاری سے میں الاجاری سے المان میں کہاں جاؤں؟'' ہے بی کا الاجاری سے المان کا میں الم

حجاب .....265 ....نومبر۲۰۱۵م

بیم اس کے گر درہتی تھیں۔اس نے خود کو حالات کے سيردكرديا تفا'اب جوبوسومو مج ان لوگول نے جانا تھا' وہ اپنے بیڈروم میں آئی۔ رضالیپ ٹاپ پرمصروف تفائآ مث پرسرا تفایا۔اور پھر....ادھرمتوجہ ہوگیا۔ " مجھے کچھ کہنا تھا۔ "وہ قریب آگئی۔ ''کہؤویسے اب اس کی ضرورت ہیں ہے فیصلہ تو تم سنا چکی ہوبس تقیدیق شدہ مہر لگائی ہے۔' "اليم سوري رضامين ايبانبين جاهتى \_ مجھے آپ کے ساتھ اِس گھر میں رہنا ہے۔'' صبا کے کہے میں اليى تزي تعي كهباختيار رضا چونكار ''میں شرمندہ ہوں' برعلطی کا ازالہ کروں گی' میرا

غصهٔ میری گستاخی غلط تھی کیکن میں ساری عمر تو غلطیاں نہیں کروں کی نا' پلیز ایم ساری۔''اس کی آ تکھیں نم ہونے لکیں \_رضا خاموش بیٹھارہا\_

'' مجھےالی سزامت دیجے گاجوساری عمر کے لیے پچھتاوا بن جائے میرے لیے پلیز ..... پلیز رضا۔" ''رضا.....رضا' باہرآ ؤ دیلھوکون آیا ہے۔'' باہر سے فاطمہ بیم کی آواز اجری۔

کھبرا کر کھڑی ہوئی' ایک خوف سا چرے پر الجرنيے لگا' پھر وہ الماری کی جانب برجھی اور کچھ تلاشنے تکی۔رضا اے توٹ کرتا رہا۔ آ واز پھرا بھری۔ دهیرے سے لیب ٹاپ آف کرکے اٹھا اور ہاہرنکل حمیا۔ صبانے الماری کے دروازے ہے سرٹکا دیا اور آ نسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ رضا کی خاموثی نے دل کی مشکل کواور بڑھادیا تھا۔

❷....�....�

منع وہ سب چلے محط دانیال انہیں ی آف کرنے کیا تھا۔رضانے کوئی فیصلہ ہیں کیا کی جہنیں کہا کتنی د ریتک خالی کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔اپنا کر بناک عقبل نظرآ رباتعاب

"مبا ..... مبا ....." مهري نيند مين اينا نام س كر چونک کرائقی ۔سامنے بھانی کھڑی تھیں۔

سے بولا ۔ فاطمہ اس کی شکل دیکھنے گی۔ '' بے ٹنگ وہ مجرم ہےاس کوایک موقع اور دیں وہ اتنی بری مبیں ہے جتنا اسے مجھ لیا گیا ہے۔' فاطمہ بیلم غصے سے دیکھتی رہیں۔

رضااسکرین کی جانب متوجہ ہوگیا' بیاس کا مسکلہ تھا' جو دوسروں نے حل کرنا تھا اور پیمسئلہ ریت میں منہ چھیانے سے حل نہیں ہونا تھا۔اوراس کاحل ادھر ادھرنظر دوڑائی۔

مباسٹر هيوں بربيقي جامن كے خشك پتوں كود كھ ر بی تھی جو ہوا کے زور سے ادھرادھر کرتے اڑتے پھر رہے تھے۔اس کی زندگی بھی کیا ان ٹوٹے پتوں کی طرح ہوگئ ہے؟ اب اس کی بھی کوئی منزل نہیں کیے کھ بھی چھینے کو ہے۔اس کے اندر بے چیپاں اڑنے لکیں کیا کرے کہاس کے گناہ دھل جائیں کیسے معافی مائے کے دل صاف ہوجا ئیں۔کون سا اسم اعظم پڑھے کہ زندگی از سرنو شروع ہوسکئے بے چینی اس قدر برهی که وه انه کرخنگ گهاس پر خبلنے تلی۔ تنہائی ٔ اکیلاین اورادای اس کے ہمراہ چلے آئیں۔ رضا تو اس کی جانب نگاہ ہی تہیں ڈالٹا تھا.....گھر

والول کو منانے کے لیے رضا کی رضا جاہے تھی اور ..... رضا .... رضا اے اپنی رضا کیے دے سکتا تھا'اس نے تو خلع ما تکی تھی اس کا تو دل تو ڑا تھا'اس کا دل تو پہلے ہی ریزہ ریزہ تھا' اس کومرہم بنتا تھا۔ گہرا سانس وجود کی مجرائوں سے اٹھا اور تھے تھے سے انداز میں اس نے جامن کے درخت سے فیک لگالی۔ شام کے سائے ڈھل کر منڈ بروں کے کندھوں پر آ بیٹے ادای نے ہرسوایے پر پھیلا دیے۔

**\$....\$** 

پیکنگ ممل ہوگئ موسم کے حیاب سے کپڑے اموجان اور فاطميه بيكم نے ضرورت كى تمام چزيں ركھ لیں۔ دانیال نے مکش او کے کروادین مباکورضا ہے ا اے کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اموجان یا فاطمہ Section

حجاب.....266....نومبر٢٠١٥،

فارورڈ فیکس کے بعد اینے لفظ بھیجنا شروع كرديئے - مر پھر دل موم نبيس موا-آس واميد كے سارے دیے بجمع جارے تھے۔فکر کا منظر نامہ اس کے وجود میں کھلٹا جار ہاتھا۔

بے کیف دن وفکر انگیز را تیں ' تکلیف وہ سوچیں اوراذیت ناک احساس.....تنهائی۔ایک ماه گزرگیا۔ مستقل مزاجی سے اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کی منتظر کھڑی رہی ان لوگوں نے جانے کب آنا تھا۔وقت

مجھاورآ کے گزرنے لگا۔ مایوی بوصنے کی ۔ فکر مایوی پر مرد کی ادای اور ا کیلے بن نے اسے مرور کردیا چرہ انتائی زرد آ تھوں کے گرد حلقے اور ملکجا سا حلیہ۔

ا جا تک وہ سب لوگ واپس آئے اور اسے اتنے خستہ حال طبیے میں و مکھ کر جیران ہوئے۔ بڑی آس وامیدے اپنی جانب و کھتے رضا کود بکھا تھا۔ گھرے درود بوارے رونق خوشی سرور جھلکنے لگا کو گوں سے گھر بنتے ہیں مکینوں کے دل میں محبت نہ ہوتو مکان مکان

بى رىخ بى-مبا دهیرے دهیرے کام کرتی سوچتی رہی۔اسے خوشی ہورہی تھی' رضا پہلے سے بہت اچھا' صحت مند ہوگیا تھا۔اس میں ہمت نہ ہورہی تھی رضایہ بات كرنے كى معافى ما تك ما تك كرتھك كئ تھى اب تو

''ایے جانے دیں امی میں نہیں رکھنا جا ہتا اسے اب زندگی میں سکون ہے۔"اندرآتی صبابیرروم کے دروازے کے باہر بی رک عی۔

"اوروہ بھی رکنانہیں جا ہتی۔اے عقل آسمی ہے بسنا جا ہتی ہے وہ اینے دل کو مجی زم کرلو۔'' " مرے لائے کے لیے۔" "تہاری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں سے رضا

زبردی بیس بے تمہاراول راضی ہے تو محیک ہے بیس توناسی ''فاطمہ بیم نے کویا فیصلہ سناویا ۔ تمر نے میں

"جی …!"ہال سمیٹے۔ " میں دانیال کے ساتھ ای کی طرف جارہی ہوں ' کچھدن رہوں کی تم نے بھی اگرا پی امی کی طرف جانا ہے تو چلی جاؤ۔'

'' نہیں مجھے کہیں نہیں جانا۔'' ایک خیال چھو

کرگز را به ''ای فیصل آ بادگی موئی ہیں۔'' ا'' تذیا

'' پھرتم يہاں اللي .....!'' تذبذب ہے ديكھا۔ '' ہاں میں رہ لوں گی۔ امی آئیں گی تو میں

" چلونحیک ہے تم میث بندر کھنا ای روز آئے کی۔' مباہمی اٹھ کرساتھ ہی آگئی۔ کیا وہ اتنی بری بہو تھی' کیا واقعی وہ نا قابل برداشت تھی۔ بورا کھر خالی ہو کیا' سب چلے گئے۔وہ اک بار کھر پھوٹ کھوٹ کررودی۔سارادن ادھرادھر

شام ڈھلی رات آئی اندھرا ڈرانے لگا۔ ساری لأنش آن كرك لاؤج كائى وى آن كرك تمام دروازے بند کر لیے اسلے بن اور اندھیرے کی دہشت ہی بہت تھی قشر ہےلائٹ نہیں گئی سنگڑی سمٹی بیشی اسکرین بر بمالتی دورتی تصویرین دیمتی ربی سوتے جامحے عانے کیے رات گزری۔ اذان کی آ واز بلند موئي ادهر بي تخت برنماز برهي اورد هے تي-اعماب شدید محکن سے چورادرخوف زدہ تھے۔ پھر آ کھے ملی تو دو ج رہے تھے کتنی در ادھر ہی مٹی رہی۔ بموک نے ستایا تو اتھی اور کچن کی جانب بردھی۔

آنے والی ہررات کا خوف اے ڈراتا رہا خود میں حوصلہ بڑھاتی رہی۔اس طرح کتنے دن گزر مکئے سی نے بیث کر ہو جمائی ہیں کویا ان سب کا فیصلہ ائل تھا کہا ہے جیس رکھنا اس کی معانی اللق ان کے لے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ پھر پھے سوچ کراس نے

FADNE مناكوايك تنع بيم ويا\_

بينة كركزرا

حجاب .....نومبر ۲۰۱۵ .....نومبر ۲۰۱۵ م

سزاياجزا

غامِوثی چھا گئے۔ وہ بھیگی نظریں چھپا کر کچن کی جانب اب ..... ول كويه يقين ولانا تها كبس چند ون مہمان ہےوہ یہاں۔ کچھاس کےنصیب خراب تھے۔ ہردعارائے ال مقبری تھی۔ ֎....֎ رضانے سراٹھا کر دانیال کو دیکھااور پھرلیپ ٹاپ یرانگلیاں چلانے لگا۔ " كُونَى معافى ما تك رما موتو معان كردينا جايي اتنے عرصے سے اس کی یہاں موجود کی اس بات کا مجوت ہے غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں<sup>ا</sup> اسے صفائي كاموقع دو-'' ''ایک رشتہ حتم ہور ہا ہے تو ہونے دو۔'' آ رام سے کھا۔ "رضا ..... ہارے خاندان میں بھی طلاق نہیں ہوئی۔'' '' ہاں....ای خاندان میں پہلے کسی نے خلع بھی نہیں مانگی۔'' "بدله لو گے۔" "بدله دول گائئېر جىتە كھا۔ اف! يعزت ہوكر نكلنے سے بہتر ب كدير جمكا كر گنا ہوں' كى يوٹلی اٹھا كرنكل جاؤ ..... نەڭفار كے كا موقع ملے گا ناغلطیوں کا ازالہ ہوگا.....اینے لیے خود ہی سزا کا انتخاب کرکے فیصلہ خود کوسنا ڈالا۔اب تو صرف عمل کرنا تھا۔ اور عمل کرنے کے لیے حوصلہ جمع كرناتفايه اندر دونوں بھائی اس کی زندگی کا فیصلہ کررہے تھے۔ آنسوساکت تھے۔ سب نے عضو معطل سمجھ لیا تھا۔ پھرز بردی کا کیا

فائدہ ..... اپنی چزیں سمیٹ کر یہاں سے چکی ای کوسمجمادے گی ای میں نے بہت کوشش کی

جب رضا کمرے سے لکلا .....اور یانی بی کر پلٹا' لاؤنج کا ٹیلی ویژن چل رہاتھا۔ بند کرنے کے خیال ہے آ یے بڑھااوراہے کونے میں سمٹاد مکھ کر ٹھٹکا۔وہ رور ہی تھی مگراہے اس کا احساس نہیں تھا۔ سخت سردی تھی مگروہ لان کے سوٹ میں تھی کسی بھی گرم کیڑے ے بے پروا ..... کھڑا ہوکراسے و مجمار ہا۔ ♦....♦....♦

گرنے کی حد تک مگر میرا قصور بہت بڑا تھا۔معافی

نہیں مل سکی اور معاف آپ نے بھی نہیں کرنا۔ لاؤ بج

کے کونے میں زمین برصوفے سے فیک لگائے

تھٹنوں کے گرد بازو باندھے خود میں ہمت وحوصلہ

پیدا کرتی رہی۔

بیک میں اپنے کپڑے اور چیزیں سمیٹ لیں' حانا ہی تھبرا تھا قسمت میں ۔ ایک آخری خط رضا کے نام لکھا۔

'' مجھےمعاف کردینا' میں نے آپ کا دل جیتنے کی كوشش كى برقصور كى معافى ما نكى مگر پچھفلطيوں كاآزاله ممکن ہوتا ہے اور نہ کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے میں آپ کی زندگی سے جارہی ہوں اور ....!

اور مید که جب تم زندگی کی ضرورت بن گئی موتو چیوڑ کر جارہی ہو۔" اس کے لفظ اس کے پیچھے سے ا بحرے اور کاغذاس کی انگلیوں سے تھنچتا چلا گیا' بے

ساختہ پلٹی \_رضاسنجید کی سے چہسب پڑھ رہاتھا۔

''بس اتنا ہی صبر وحوصلہ تھا۔'' سینے پر ہاتھ باندهے كھڑا تھا۔ صباسرا ٹھاكرد يكھنے كي۔ " چکنا چور دل کو جڑنے میں در تو لگتی ہے تم نے

كون سامحبت كاليهايار كھاتھا۔'' ''ر.....ضا.....!''ول بعرانے لگا۔ ''موقع كب ديا تفامجھے كچھ كہنے كا۔'' ''تم بليكيآ كين تقين مجھيم هو گيا تھا' عمر مجھے تم مبيں جا ہے تھيں' ايك محبت بحرا دل جاہے تھا' خود

حماب ..... 268

رضا کی آ واز سر کوشی بنی اور پھر .....خودسپر دگی اس كاصبرُ رضا كى رضا بن گيا تھا۔ كفارہ پھرازالہ خود بخو د آیک شکر کی کیفیت وجود میں سرائیت کر حمی ٔ انسان تفو کھا کرہی سنجلتا ہے۔ "ابتم مردل عزيز بهو كاكردار اداكرنا وابت قدمی اور میرے بعد اموجان اور امی کے دل میں اترنا۔'اس کاسراٹھایا۔ آنسوخٹک کیے۔ صبا كا وجود أندرتك شرمنده تفاراي لفظ ايي کوتا ہیاں نظر آرہی تھیں ان سیب کا ازالہ کرنے نے کیے قسمت نے اسے ایک موقع فراہم کیا تھا اس کی ماں کی دعانے اسے بحالیا تھا۔ ٹوٹنے سے بلھرنے ے۔کیےرضارایمان ندلائی۔ ال کے مضبوط ہاتھے کواینے ہاتھوں میں تھام کر

بھرائے ہوئے دل اور بھیلی برتی آئھوں سے پریقین سے انداز میں ویکھا۔

"اور ..... "رضانے اس کا سرشانے سے لگالیا۔ و'اور میں بھی حمہیں پہلی محبت کی نظر سے ديکھوں گا۔''

''میں بھی آئندہ آپ سے نہیں اڑوں گی۔'' دونوں اقراركرر بستقي

اندرآتا وإنيال بابري رك كيااور كارجا كرسبكو آ گاہ کیا۔زندگی کانیاسوراان کے آسکن کی منڈ روں پر اترنے لگا تھا جس میں یقین بھی تھا اور اعتاد بھی' مُحبت کی توبات ہی الگی تھی۔

سپردگ والی محبت جا ہے تھی' میں ایک بار پھرا ہے گھر کا شیرازہ نہیں بلھرنے وینا جاہتا تھا' اس لیے تمہیں ہر فصلَّے کاحق اور موقع دیا۔ "اس کے سامنے بیٹھا۔ "تم نے پی فیصلہ کیا؟" کاغذسا منے کیا۔ ''ایک دفعہ مجھ سے محبت کرکے تو دیکھتیں۔'' صبا نے سراٹھایا۔ آنسو چھلکنے لگئے اپنی بے جارگ پر۔ رضا آ کے بڑھااوراہےاہے ساتھ لگالیا۔ "اب کے پلٹی ہوتو تم میری ہوکر پلٹی ہو.....تم

محبت بنومین تمهمیں اپنی خوش بو بنالوں گا.....تم خواب بنومين تعبير بن جاؤل گا\_''

''رضا.....'' وه پھوٹ پھوٹ کر رو دی پےرضا رے دھیرے اسے تھینے لگا' خود اس کی ملکیں

بہت عرصہ ہوا تھا محبت سے ملے بہت دن گزرے تھے عشق سے گلے ملے مجھلی محبت کی سزا آگلی محبت کونہیں ملنا جاہیے محبت بارئبارتہیں ہوئی اور جب ہوجائے تو بگھرتی نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں اس کی بھی تھیں اسے اپنی سابقہ محبت کا اس طرح بار ہا ذکر کر کے اس کے نو خیز جذبوں کو تہیں کپلنا جا ہےتھا۔

''جو ہوا' اسے بھولنا ہے اور زندگی کو از سر نو شروع کرنا ہے محبت ہے۔" رضاینے دھرے سے جھک کر کہا۔ صااب بھی رور ہی تھی' اس کا سر الخاكرة نىوسمىغ ـ

"آپ کا یہ فیصلہ دانیال بھائی'امی کی مجبوری کی وجه سے تونہیں۔"سنجیدگی سے یو جھا۔ " بیں .....تم ہماری با تیں سنتی بیوچھپ کر۔" د نهیں دہ دراصل میں .....' وہ کمبرائی۔ "مِن تنها اكيلا اداس رج رج تفك كيا مول مجھے میرا ہمنوا جاہیے مبا' بولو..... دوگی نا مجھے محبت' 📲 عِلْ مِتِ ابنا بِن - "اتنا ِجذب اتن حامت اتن محبت مبا

حجاب ---269----نومبر ۱۰۱۵م

rection



عورت کی خواہشات بہت زیادہ نہیں ہوتیں مگر معمولی ضرور ہوتی ہیں۔ایک کھڑ محبت کرنے والا ہم سفرا درخوش حال زندگی جو وفت کے ساتھ اب خواب بن كرره كى ہے۔اب حالات اس قدرمشكل ہو گئے ہیں کہ عورت گھر کی جار دیواری سے لے کر مردوں کے درمیان کھڑی ہو کر جھی یسے کی بھاگ دوڑ میں خود کو بھول گئی ہے۔آسی بھی اینے معاشی جالات سے تک آ کر کھر سے نوکری کی غرض سے نکلی تھی ایک تو ذہین اوپر سے قدرت نے اسے حسن سے بھی نوازا تھا اس کیے ہرمقام برمردول کے مختلف جملے ساعتوں سے

"آپ بہت خوب صورت ہیں.....آپ کس طرف جائيں كى ..... يى جى اس طرف جارہا ہوں آئے میں آپ کوچھوڑ دوں۔ دیکھیں میں کوئی ایساوییا لڑکا جیں ہوں جھے ہے دوئی کریں گی۔"اس طرح کے کتنے ہی جملے وہ دن میں کتنی بار سنتی تھی اگر بیار بوزهي مال كاخيال نه موتا تو شايدوه بموكى مرجاتي ليكن کھرے قدم باہر نہ نکالتی لیکن امال کی دواؤں سے لے کر کھانے پینے کا خیال اسے جار دیواری سے باہر لے یا تھااو پر سے اکلوتی تھی ابا بھی کوئی سرکاری ملازم تو تھے نہیں جو گزارہ ہوجا تا۔ دوسال پہلے ایک روڈ ا یکیڈنٹ میں جب اہا کا انتقال ہوا تو آئمی کے فرم میں معمولی ہے جاب اسے مل کئی جہاں دنوں میں اس کی کارکردگی کی وجہ سے ترتی ہونے تکی۔ بیدوہ سمجھر ہی تھی کین جب ترتی کے پیچھے چھپی مالکان کی ہوس نظرا کی تو استعفیٰ دے کر دوسری تو گری کی تک دوشروع کردی۔ ذہانت اور جاب کا تجربہ ہونے کے باعث تعوزی

آسيه کمپيوٹر پر ليٹرڻائپ کردہي تھی کہ اچانک ہی مِوبائل فون کی مخصوص ٹون نے اس کی توجہ اپی طرف تھینج لی۔اس نے ایک نظر موبائل فون اسکرین پر روش تمبر کود یکھا پھر کال ریسیو کرلی۔

"کیسی ہو؟"

" تھيڪ ہول۔"

''یوچھوگینہیں کہ میں نے فون کیوں کیا؟'' ''کوئی کام ہوگا۔''

''ہم بےمقصد نون کرتے ہیں۔'' وہ اینے مخصوص انداز میں بولا وہ خاموش رہی اور وہ اس کی خاموشی کو

> محسوس كر كے محبت كواہيے ليجے ميں سموكر بولا۔ "آی میں تم ہے...."

د بس اب مجھے کوئی خواب دکھانے کی ضرورت مبیں۔''وہ اس کی بات کاٹ کرفور آبولی۔

"" سید! میں کوئی خواب نہیں دکھا رہا میں تم سے شادی کرنے کے لیے آ رہاموں۔"

''احیھا....''اس نے اب بھی کوئی خاص تا ژنہیں

ديا تووه اين بات يرز ورديتا موابولا \_ ''کل ہم شاوی کی شاپیک کریں گے۔''

" بال كل-"اس نے كه كرسلسله منقطع كرديا تھا۔ آ سیداور احس کی مفتلوموبائل فون سے شروع مونی تھی ایک را تک نمبرنے آسیہ کو پہلے پریشان کیا پھر این گفتگو کے سحر میں جکڑ لیا اور پہلی ملا قات میں وہ اس کی پرکشش برسنلٹی سے متاثر ہوگئ تھی اس بات کوتقریا دوسال کا عرصہ بیت چکا تھا اور پہلی ملا قات کے بعد جلدی شادی کےخواب دکھا کرلا ہور چلا گیا۔ایہائہیں

حجاب..... 270 .....دسمبر ۲۰۱۵ .

مشکل سے الجمی جاب مل کئی تھی۔



چاہتا ہے۔وہ بھی ای شدت سے اس سے محبت کرے اورا گرکوئی دوسرااس دل سے محبت کرئے تو وہ قبول ہی نہیں کرتا یا سمجھتانہیں ہے یا پھراپٹی محبت میں انا پرستی میں اندھا ہوجا تا ہے۔

آسیدکادل بھی ایسائی ہوگیا تھااسے علی کی محبت نظر
ہی نہیں آرہی تھی جوآفس کے پہلے دن سے ہی اسے
پند کرنے لگا تھالیکن اظہارِ محبت میں نجانے کیوں دیر
کردہا تھا یا پھر اس کے مختاط رویے سے خالف تھا۔
پچھ بھی تھا آسیہ اس کے دل کا حال جانی تھی اور نہ ہی
جاننا چا ہتی تھیں یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی نظر کی محبت کا
راگ الا پی تھیں یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی نظر کی محبت کی
معصوم دل کو اپنے جھوٹ کے جال میں پھانس لیا تھا۔
معصوم دل کو اپنے جھوٹ کے جال میں پھانس لیا تھا۔
وہ سارے راستے احسن کو اور اس کی باتوں کو سوچی
موئی گھر آئی تھی لیکن گھر کے درواز ہے سے باہر نگلی
ماجرہ خالہ کو دیکھ کروہ سلام کرنے رکی تھی کہ وہ فور آئی

آفس ہے آرہی ہو۔'' ''جی۔''

''روزاتی در ہے آتی ہو؟'' ''نہیں بس آج ہی در ہوگی۔'' وہ جانتی تھی کہ حاجرہ خالہامی کے کہنے پر پھرکوئی رشتہ لے کرآئی ہوں گی اس لیےان کے سوالوں سے جزیز ہورہی تھی۔ تھا کہ اس نے رابطہ ہی جم کردیا تھا ہرکال پرجلد آنے
اور شادی کرنے کی بات کرتا تھا لیکن اب وہ اچا تک
اسے کل آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ آسیہ سوچوں
میں کم مسکرا رہی تھی۔ علی دروازے پردستک دے کر
اندرآ یا تواہے مسکرا تادیکھ کروہیں رک گیا۔
"کیابات ہے بہت خوش نظر آرہی ہو؟"
ما نے کیوں آفس کے پہلے ہی دن سے اسے علی سے
مطلب؟" وہ بے زاریت سے بولی مجانے کیوں آفس کے پہلے ہی دن سے اسے علی سے
میانے کیوں آفس کے پہلے ہی دن سے اسے علی سے
میانے کیوں آفس کے پہلے ہی دن سے اسے علی سے
میانے کیوں آفس کے پہلے ہی دن سے اسے علی سے
میانے کیوں آفس کے پہلے ہی دن سے اسے کی اسے
میانے کرلیا کرتا تھا وہ بھی شاید اس لیے کہ اسے
میانی طرح حالات کی ماری ہوئی آئی تھی۔
آسیدا پی طرح حالات کی ماری ہوئی آفس کی ؟"
آپیدا نی جزیں سمیٹ کراٹھ کھڑی ہوئی اور آفس سے نگل
اینی چزیں سمیٹ کراٹھ کھڑی ہوئی اور آفس سے نگل

کئی علی وہیں کھڑااسے جاتاد بکھارہا۔

حجاب ۱۰۱۵ سسد ۲۰۱۵ میر ۲۰۱۵

کے یاب آئی تھی امی سالن گرم کرنے کے ساتھ رونی یکار ہی تھیں۔ " ہٹیں میں یکاتی ہوں۔" وہ اِن کے ہاتھ سے آٹے کا پیڑا لے کرخود روئی بلنے لکی تو ای سنک پر ر کھے چائے کے کپ دھونے لگیں۔ '' حاجرہ بتار ہی تھی لڑ کے کی قیملی بہت بدی نہیں ہے بس ایک چھوٹی ہیں جوساتھ رہتی ہیں۔ "پھولی کےائے بچیس ہیں؟" " ای کپ ریک میں رکھ کر تاسف ہے "اس بے جاری کی تو شادی ہی جہیں ہوئی۔ "وہ ولی در خاموش ربی مجرتوے سے رونی اتار کر ہائ ياث ميں رھتی ہوئی بولی۔ "اي جھے بھی آپ ہے کھی کہناہے۔" '' دیکھوآ سیہ!شادی نہ کرنے کےعلاوہ کولی ہات رتی ہے تو بے شک کرو۔''ای نے ہاتھ اٹھا کر فیصله کن انداز میں کہا تو وہ پکن کے قبیلف پر تھیلے آئے کوصاف کرتی ہوئی ذہن میں الفاظ کوتر تیب دین کہنے گی۔ "بات توشادی کے حوالے ہے ہی ہے مر ....." " مرکیا؟" ای اس کے خاموش ہوتے ہی قورأ بوليس -"مگریه که مین کسی کو پیند کرتی ہوں۔" ''کیا.....؟'' امی اچھنے میں گھری اے دیکھ کر سوچنے لکیں کہ ان کی تربیت میں کہاں کی رہ گئی۔ ''کون ہے وہ؟'' انہیں اپنی ہی آ واز کسی گہری کھائی میں سے آئی محسوس ہوئی تھی۔ ''احسن .....ایک لمپنی میں انچھی پوسٹ پر ہے۔'' وہ امی کواس کا نام بتانے کے ساتھ اس کے بارے میں ا بنی معلومات کے حساب سے بتانے لکی جواحس نے اسےایے بارے میں بنائی تھیں۔

''کل گھر پر بہنا'لڑ کے والے تہہیں ویکھنے آرہے ہیں۔' وہ گھر میں داخل ہوئی تو پیچھے سے حاجرہ خالہ فید کرکہہ نے قدرے او پی آ واز میں کہا تھادل تو چا بابیٹ کر کہہ وے کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ خالہ میں جس کے انظار میں تھی وہ کل جھسے شادی کرنے کے لیے آر ہا ہے گر صبط کرتی چپ کی چا دراوڑ ھے کمرے میں آ کر اپنے ہیروں کو سکینڈل سے آ زاد کرتی کمرسیدھی کرنے کی غرض سے بیڈ پرلیٹی تھی۔ جب ہی کچھ دیر بعدا می کمرے میں آ کیس تو اسے لیٹے دیکھ کرفور آبولیں۔
مرے میں آ کیس تو اسے لیٹے دیکھ کرفور آبولیں۔
مرح میں آ کیس تو اسے لیٹے دیکھ کرفور آبولیں۔
مرح میں آ کیس تو اسے لیٹے دیکھ کرفور آبولیں۔
مرح میں آ کیس تو اسے لیٹے دیکھ کرفور آبولیں۔
مرح میں آ کیس تو اسے لیٹے دیکھ کرفور آبولیں۔
آفس میں مسلسل بیٹھے بیٹھے کمراکڑ جاتی ہے۔' وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

''ہاں۔''امی نے گہری سانس لی۔''لڑکا پڑھالکھا ہونے کے ساتھ ایک ممپنی میں جاب کرتا ہے معقول ''خواہ ہے اور اکلوتا ہے۔'' ''کنین امی .....'' وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ امی نے

'' و کیکھوآ سیہ! میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے میں چاہتی ہوں کہا پی زندگی میں تہاری شادی کردوں۔''

شادی کردوں۔'' ''ایبا کیوں کہتی ہیں امی! ہوسکتا ہے آپ سے پہلے میں مرجاؤں۔''

''فضول ہا تیں مت کروآ سید! نجانے کون سا وقت قبولیت کا ہو پچھسوچ سجھ کر بولا کرو۔''ای غصے سے کہہ کراٹھ گئ تھیں جب کہ وہ یو نہی بیٹھی سوچنے لگی تھی کہ کس طرح امی کواحسن کے بارے میں بتائے اوران کواس کے لیے قائل کرے کو کہ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ امی احسن سے مل کر مطمئن ضرور ہوجا کیں گ مگر ابھی مسئلہ انہیں بتانے کا تھا۔ تا کہ وہ کل آنے والے دیشتے کوکوئی معقول جواز پیش کر کے ٹال دیں والے دیشتے کوکوئی معقول جواز پیش کر کے ٹال دیں

حجاب ..... 272 سمبر ۱۰۱۵ میر ۱۱۵ میر از ۱۱۵ میر از ۱۱۵ میر از از ۱۱۵ میر از از

''ایک سال ہےتم اس کو جانتی ہواور مجھےاب بتا



ربی ہو۔''امی کے کیجے میں دکھ کے ساتھ آنسوؤں کی آ ميزش شامل ہوگئی تو وہ نظریں جرا گئی۔ 'میری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی تھی یا .....'' ''ايباتوِنهُ نهيںامی!''وه تڑپ کر بولی۔ " پھر کیا کہوں؟" "آ ب ایک باراس سے الیس امی!" اس نے منت سے کہا۔تو وہ افسر دہ سے کہج میں کہنے لکیں۔ ''ملنایڑےگا بیٹا ورنہایک سال میں جوہواہےاس ہےآ گے کامنظر سوچ کرخوف زدہ ہوجاتی ہوں۔''امی کہہ کر کچن سے نکل کئیں تو وہ ان کے پیچھے ان کے کے محطفظوں کومحسوس کرے کانے کئ اس نے کوئی جرم ہیں کیا تھا' سیے دل سے محبت کی تھی اورا می نجانے کیا سمجھنے لگی تھیں۔وہ مزیدا می ہے تو

كجونبيل كهدياني ليكن اين اندريه يط كريكي كماكر امی کواحسن پیند مبیس آیا تو وہ جہاں کہیں گی وہ دہاں

₩ ..... اس نے اپنی باتوں سے امی کو قائل کرلیا تھا اور اب وہ احسن سے ملنے کے لیے رضا مند تھیں جب ہی وہ آ فس کے تمام کام جلدی جلدی نمثار ہی تھی تا کہ آج بی احسن کوامی ہے ملوا کرآ کے کالائحمل تر تیب دے سکے۔ وہ خوش تھی اور خوشی میں وقت گزرنے کا پتا ہی نہیں چلا کہ کب آ وھا ون گزر گیا۔ کیج کے وقت علی

نے آ کر دروازے ہر دستک دی تو وہ یو نہی سراٹھا کر دیمینے لی اور علی کو سامنے دیکھ کر اس کے چیرے پر بميشه والي يدزاري نبيس آئي هي بلكه بلكي سيمسراجث آ ڪرتغبر نفاقتي۔

''میں نے سوچا کہآ پ کو پنج ٹائم کا بتادوں۔''علی نے کہالووہ جو تک کر کھڑی و محصے لی۔

''ارے اتنا وقت ہو گیا اور پتا مجی مہیں چلا۔''وہ خودگلامی کے انداز میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے المارة فلك واون كيا كر قدم درواز ، كى طرف

حجاب..... 273 ....دسمبر ۲۰۱۵ ....

بڑھاتے ہوئے بولی۔ ''جی۔'' علی اس کے ساتھ چلتا ہوا نمینٹین کی طرفآ بإتفابه طرف آیا تھا۔" آج آپ میرے ساتھ کی کریں۔" علی نے کہا تو وہ کندھے اچکا کررہ گئی پھر کارنر کی نیبل پر وه اس کے سامنے ہیتھی۔ '' آپ کی قیملی میں کون کون ہے؟''علی نے یونہی ہات کرنے کی غرض سے پوچھا تو وہ یو نہی کچھ دریا ہے مخصوص انداز میں بولا۔ دیکھتی رہی پھر کہنے لگی۔ '' میں اورامی ہیں بس ابو کی پچھ عرصہ پہلے ڈیتھ بعد ہم لا ہور چلے جا میں تے۔ ہوگئی بھائی وغیرہ کوئی تہیں مختصری فیملی ہے بس۔"

آ خرمیں وہ افسر دہ ہی ہوکرمسکرائی۔

" آئی ایم سوری آپ کے والد کا افسوس ہوا۔" علی نے کہا تو وہ فورا کچھ نہیں بولی بس یونٹی إدھر أدهرد لیصنے کی شایدوہ وفت گزار نا جا ہتی تھی اس لیے علی کے ساتھ آ کر بیٹھ کئی تھی ورنہ وہ اسے ذرا بھی

" کیے ہوئی تھی' آپ کے فادر کی ڈیتھ؟"علی نے خاموتی کوتو ڑا۔

''وقت بورا ہو گیا تھا ہاتی سب تو بہانہ ہوتا ہے۔'' وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔"اوراب تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے یا س بھی کم وقت ہے۔'

'' پلیز انچمی بات کریں نجانے کون سا وقت قبولیت کا ہو۔'' وہ کچھٹبیں بولی اورجلدی جلدی پنج کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تو علی جیران ہوکراہے

' در ہور بی ہے کام بہت ہے۔'' وہ کہہ کراس سے پہلے ہی کینٹین سے نگل آ گئی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا جواس نے علی کے ساتھ اتنا وفت کزارا تھا اور علی اندر ہی اندر حیران بھی ہوا تھا۔

**⊗** ..... **⊗** ..... **⊗** 

المارة المراكبين الم عنم موت بي وه احسن كو لينے ائير آ مكن سے رخصت موكر پيا كے من كو بھاؤں اوراس Section

یورٹ چینجی تھی وہ پہلے ہی ائیر پورٹ کے باہر کھڑااس کا انظار کررہا تھا اور دور ہے آ سیہ کو دیکھ کر اس کی

'' ہمیشہ کی طرح تم اب بھی اپنا سا مان نہیں

'' ہاں کیونکہ میرایہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔'' ''اورشادی؟''وه رک کراہے دیکھنے کی تووہ اینے

''شادی تو میں ہم سے ہی کروں گا اور شادی کے

" ویلمواحس اب میں کی جمانے میں ہیں آؤل کی کیونکہ میں امی کواب تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں اوراب تم ان سے ل کرشادی کا کوئی بھی دن اور

تاريخ مقرر كركو ''ای سے ملنے کی کیا ضرورت ہے تم فون پر ہات كروا دو\_" اس كا انداز ٹالنے والا تھا جے وہ محسوس کرکے بُرامانتے ہوئے بولی۔

"يكونى كريا كذب كالهيل نبيس ب-"

''میں نماق کررہا تھا۔'' وہ سنجیدہ ہوتا ہوا بولا۔ '' جبیهاتم کہوگی وییا ہی سب کچھ ہوگا' پہلے کچھ کھلا دو' بہت بھوک لگ رہی ہے ایمان سے مجمع سے تم سے ملنے ي خوشي ميں پھين ڪھايا۔'

"جھوٹ ذرا کم بولو\_" وہ ہستی ہوئی بولی اور اس کے ساتھ لیسی میں بیٹھ کر ساحل سمندر کے قریب ایک ریستوران میں آ بیتی تھی۔سورج زمین سے اپنی كرنين سميث كرمغرب مين غروب ہونے كوتھا دن بھر

کی جھلیا دینے والی گرمی کے بعداب قدرے مُصندی ہوا جائے گئی تھی۔

''تم نے کیا سوچا ہے میرا مطلب شادی کے حوالے سے تمہارے کیا خواب ہیں؟" ''جو ہرلز کی کا خواب ہے وہی میرا ہے بابل کے

حجاب ..... 274 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

تہیں قیامت کی کیاخبر مهين قيامت كى كياخر ہم پرنونی ہے بیقیامت ہم پر کزری ہے یہ قیامت ہم نے دیکھی ہے بیقیامت لحول کی پیرقیامت..... صديول برمحيط تم نے دیکھاہے بھی تم نے سوجا ہے جھی وحاك سرت لوكول كو چىنى ماۇ*ل كو* روتی بلکتی بہنوں کو یے شناخت لاشوں کو فضامين تصليح يتحثرون كو بے گناہ خون سے رنگی زمینوں کو ہم پرٹوئی ہے یہ قیامت... تم نے سوچاہے بھی ستع بحول كالم تعاقفام نمازيزهن كخ تصوه مرخول میں نہاکآئے سفید کیڑے لہورنگ لائے تم يرتوني بيقيامت....؟ م پر کزری به قیامت....؟ م نے دیکھی پہتیا مت....؟ نهجانة بوتم الجمي نه جانو محيتم بھي يہال وہ بس بے بی يہال توہ بس بے حس توبيه بلال <del>فت</del>ح .....ظاهر پير

رتی ہوئی ای کود کھنے گی جوسوالیہ نظروں سے اسے و مکھر ہی تھیں۔ "وهتمهار بساتھ كيون نبين آيا؟"

كَمَّا لَكُن كُوخُوشيول عصيجاوَل." '' پیا کے من کوتو تم بھا چکی ہوبس میرے آ نگن کو خوشیوں سے سجانا ہے۔" وہ شرارت سے اس کی آ تھھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ '' دیکھواحس ! ای کےسوا میرا کوئی نہیں ہے اس

لیے شادی کے بعدوہ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔''وہ سنجيده ہوکر بولی۔

" مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میرے آگے يحصي كوئى تبيس إاورتمهارى اى كويس بالكل اين مال کی طرح رکھوں گا۔" احسن کی بات نے اسے عجيب ساسكون بخشا بقااسے اپنے انتخاب پر بحروسہ محبت اورخوش گوارزندگی کی نوید کے ساتھ فخر بھٹی تھا اس لیے اس کے دل میں ذرا بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں قی کداحس اے دھو کہ بھی دے سکتا ہے۔ "شاپیک پر چلتے ہیں تاکہ ہم شادی کی کچھ خریداری کرسلیں۔ 'وہ جائے کا خالی کے میز پرد کھ کر

"ای ہے ل کر میں اس ہفتہ کی کوئی تاریخ رکھوں گا۔" اپنی بات کے آخر میں اس نے مسکرا کراس کی آ تھوں میں دیکھا تو وہ شر ما کرنظریں چرا گئی تھی۔

شاینگ کے بعداحس اے گھرسے ذرا فاصلے پر چھوڑ کرشا نیگ کی چیزیں اپنے ساتھ کیے دوست سے ملنے کا کہنا ہوا چلا گیا تھا وہ بہت تھک کر گھر لوئی تھی۔ امی بہت بے چینی سے اس کا انظار کررہی تھیں اسے و میسے بی اس کی طرف آئی تھیں۔ ° كهال ره كئ تقيس إنى دري؟ " "شاپیک میں در ہوگئے۔" ''مرتمهارے ہاتھ تو خالی ہیں۔'' 

" وہ کرے میں آ کر پکھافل آسپیرے آن بلہ پر بیٹھ کراپے پیروں کوسینڈل سے آزاد

هن حجاب سرد 275 سرس د بمبر ۲۰۱۵ م

اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھا۔ ''آپ بہت خوش نظرآ رہی ہیں۔'' وہ گلاب اس کی طرف بڑھا تا ہوا بولا۔'' بیآ پ کے لیے۔'' ''شکر یہ!اصل میں' میں جاب چھوڈ رہی ہوں۔'' ''کیوں؟''علی کے دل پر جیسے گھونسا پڑا تھا۔'' میرا مطلب ہے' کہیں اور جاب ل گئی ہے کیا؟'' ''نہیں میری شادی ہے۔'' اس نے نا دانسگی میں علی سی ال رہ بچاگ اگر تھی نہ کتنیں۔ گرصم سے دون

''نہیں میری شادی ہے۔' اس نے نادانسکی میں علی کے دل پر بچلی گرائی تھی' وہ کئی دیر گم صم سے انداز میں کھڑا اسے دیکھا کہ انہا جب کہ وہ اس کی حالت سے بہنے کھڑا اسے دیکھا رہا جب کہ وہ اس کی حالت سے بہنے کر شادی میں آنے کی دعوت بھی دے رہی تھی جبکہ علی آئے اپنی تمام ہمت کیجا کر کے اسے پر پوز کرنے آیا تھا مگر آگے اسے ہمت کیجا کر کے اسے پر پوز کرنے آیا تھا مگر آگے اسے کمی اور کی محبت میں سرشار دیکھ کر بلٹ گیا تھا بغیر کی آواز کے۔

''تم آؤگے ناں؟''اس نے پھول پر سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں کچھ در پہلے علی کھڑا تھالیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔اسے ایک لمحے کو جیرت تو ہوئی گمر پھروہ سر جھٹک کرآفس سے نکلآئی تھی۔

انسان ایسا ہی ہے جب اپنی خوشی کھل ہونے جارہی ہوتو پھراسے پھےنظر نہیں آتانہ کی کا دکھنہ کی معتبر ہوجا تا ہے اور یہی حال آسیہ کا بھی تھا۔ وہ آفس معتبر ہوجا تا ہے اور یہی حال آسیہ کا بھی تھا۔ وہ آفس سے نکل کرسیدھا جیولری شاپ پر چلی آئی تا کہ جمع کے ہوئے روپے سے وہ اچھا ساسیٹ لے سکے۔ وہ دکان سے باہرنگلی تو ٹھٹک کر وہیں رک گئ قدم مزید ساتھ ویے سے عاری تھے۔ سامنے کا منظر کوئی خواب نہیں حقیقت پر مبنی تھا لیکن وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتی کہ حقیقت پر مبنی تھا لیکن وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتی کہ احسن اس کا نہیں ۔ وہ کسی دوسری خاتون کے ساتھ کھڑا اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپیگ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپی کے پہلے کی کا دو ت آپی کی کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپی کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ اسے شاپید کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ کی کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ کروارہا تھا اب شاید حقیقت سے پردہ کروارہا تھا ہوں کی کروارہا تھا ہوں کروارہا تھا

''کل آئے گاآپ سے ملنے۔''
''دوکل بھی نہیں آئے گاآسید!''امی نے دکھ سے
کہا۔''تم مرددل کو نہیں جانتیں کس طرح جھوٹی محبت
کیآس میں عورت کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔''
''احسن ایسانہیں ہے۔''اس نے اعتاد سے کہا۔ ''کل وہ خود آپ سے شادی کی تاریخ کے کرجائے گا ور نہ سے خوف زدہ ہوگئ تھیں کود کیھنے گئی جو اس کے در نہ سے خوف زدہ ہوگئ تھیں کودکہ جانتی تھیں کہ دہ کتی خود سر وضدی ہے بچپن سے لے کراب تک اس کے در نہ ہو نی حاصل کرنے کے ساتھ کہ دہ کتی خود سر وضدی ہے بچپن سے لے کراب تک اس کے در نہ ہو نی جو کئی جو ساتی ہو گئی اس لیے ای جائز و ناجائز بات بھی منوائی تھی لیکن اس کے ساتھ سے جر چیز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دہ بہت زیادہ حساس بھی تھی اس لیے ای جائز و ناجائز بات بھی منوائی تھی لیکن اس کے ماتھ سے مند بھی کہ اس لیے ای جائزی و ناجائز بات بھی منوائی تھی لیکن اس کے دل پرکوئی چوٹ نہ لگے در نہ پھر دہ شدیس کہ اس کے دل پرکوئی چوٹ نہ لگے در نہ پھر دہ ضدیس آ کر بھی شادی نہیں کر ہے گئے۔ مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کر ہے گئے۔ مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کر ہے گئے۔ مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کر ہے گئے۔ مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کر ہے گئے۔ مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کی طرف سے مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کی اور احسن کی طرف سے مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کی اور احسن کی طرف سے مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کی اور احسن کی طرف سے مند بھی آ کر بھی شادی نہیں کی اور احسن کی طرف سے مند بھی آ کی کر ایس کی اس کے دل بی کو کر بھی شادی نہیں کی اور احسن کی طرف سے مندیں آ کر بھی شادی نہیں کر ایس کی کر ایس کے دل بی کو کر کر بھی شادی نہیں کر ایس کے دکر کر بھی شادی نہیں کر اس کی کر کر بھی شادی نہیں کر کر بھی شادی نہیں کر کر بھی شادی نہیں کر بھی شادی نہیں کی کر کر بھی شادی نہیں کر کر بھی شادی نہیں کی طرف سے کر کر بھی شادی نہیں کی کر بھی شادی نہیں کی طرف سے کر بھی شادی نہیں کی کر کر بھی شادی نہیں کی طرف سے کر بھی شادی نہیں کر بھی کر بھی

کی بھی غلط بات کواپنے دل میں گھر کرنے مت دیں وہ بہت اچھا ہے کل جب آپ اس سے ملیں گی تو آپ کے تمام خدشات دور ہوجا نمیں گے۔'' وہ امی کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کرتسلی بخش انداز میں بولی۔ کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کرتسلی بخش انداز میں بولی۔ ''میں کل نوکری ہے استعفٰی دے کر اسے اپنے

ساتھ گھر لے کرآ وُں گی۔بس کُل کا ہی دن ہے پھر خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔'' وہ کہہ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر بیڈ پرگرگئی ہی۔

� ..... ♦

وہ احسن کے حوالے سے کی خواب سجا کر مطمئن اورخوش تھی اس کے دل کی ہر دھڑکن احسن کے نام کا راگ الاپ رہی تھی احسن نے اپنی باتوں کاسحراس پر ایسا پھوٹکا تھا کہ اس کے حوالے سے آسیہ کے دل و د ماغ میں کوئی منفی بات نہیں آرہی تھی بلکہ اس کا پور پور اس کی محبت میں جکڑ اہوا تھا۔ وہ باس کو استعفیٰ دے کر اپنی سے درآ کر چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ اچا تک علی دستا د ہے کہ روم میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھنے گی

حجاب ..... 276 .....د مبرداد،

عزت دار سلتي علم دولت اورعزت تنيول دوست تتصايك مرتبان ك جحر في كاوت أحميا علم في كها" مجصور كابول من الأركياجا سكناب دولت نے کہا" مجھے امراء اور بادشاہوں کے محلات میں ماش کیاجا سکتاہے" عزت خاموش رعی علم اور دولت نے عزت سے یو جمااوراس کی خاموثی کی دجہ بھی پوچھی او عزت نے آ ہ بمرتے ہوئے کہنے گی۔ "جب میں کئی سے چھڑ جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں ملتی " جوريضاء ... الميركراجي

بولى جس يراساحسن كاجاندار فبقبه سناني دياتمار "ابيا ہوسكتا ہے بيٹا كەملى صرف سوٹ عى لاؤل میں نقد بھی لایا ہوں تا کہ ہم شادی کی حرید شایک ل كرعيس-"كل بى بال بك كروانے سے كرشادى ك ثبا يك يك لية سدنياس كم باتحديرا في تمام جمع يوجى رطى تنى اوراب وه بالكل عى خالى باتحداورخالى دل می اس کی امیداس کامجت سے مراول سب کھ عی تو نوٹ گیا تھا۔ وہ جوکل تک محبت سے سرشار ہوئی آسان کی بلندیوں کوچھوری تھی ایپ ایک دم بی زمین يرة حرى مى -اس فے بند ہوتى آئموں سےاحسن كو ائی بٹی کے ساتھ فلیٹ سے نکلتے دیکھا تھا' ساتھ ہی امی کی مدهم ی آواز ساعت عظرائی تھی۔ " بیٹا .....مندے اچھی بات نکالا کرو نجانے کون ساوقت قبوليت كابو\_"



## **Downloaded from** Paksociety com

لکی آخر جہاں قدم رکے وہ ایک خشہ حال علاقے میں جدید طرز بربنا فلیٹ تھا وہ احسن کے پیچے سیر حمیاں ج محتی سینڈ فلور تک آئی اور تھوڑا حیب کر کھڑی ہوگئی۔ " ملو ما ما!" دو تین بیل کے بعد درواز ہ ملنے کے ساتھ ایک لڑی کی آواز آئی تو آسید کی آسموں کے سامنے اندھیرا جھا گیا اور اس اندھیرے میں اے احسن کی آواز سنائی دی تھی۔

''میں کوئی ثین ایج نہیں ہوں جولؤ کیوں سے دوسی اور انہیں فون کرنا مشغلہ ہو۔'' یہ بات اس نے دوسری بارکال کرنے پر کھی تھی۔ آسیہ نے سرجھ کالیکن دوسرے ہی کہے اس کا سرایا نظروں میں کھوم کیا۔ احسن يجين ساٹھ سال کا وجيبر فخصيت کا مالک تمااس نے اپی گفتگوسے آسیہ کواس قدر متاثر کیا تھا کہ عمر کا فرق اس نے میسرنظرانداز کردیا اور پھراحس نے خود بھی اے بھی نہیں ٹو کا تھالیکن اس دفت اے اپنی علظی كا حباس مور ہاتھا كہ وہ سب مجھ جانتے ہوئے بھی ول ہار کئی تھی۔

مرد کے لیے محبت کوئی معی نہیں رکھتی۔"ای کے الفاظ اس کی ساعت سے مگرائے تھے۔'' وہ محبت کے احساسات سے عاری ہوتا ہے اور عورت محبت کے احساسات سے ہی گندھی ہے اس کیے مردجھوتی محبت کے دام میں اس کو محانستا ہے اور عورت سب چھ قربان کردی ہے۔" اس کی آسموں میں آنو آس مخبر مكنة كما حا تك ال لاكى كى بحرة وازا بحرى تحى-"يايا!آپ ميرے ليے کيالا ئي؟"

" سرخ جوڑا۔"احسن کی آواز کے ساتھ بی اسے ابیالگاجیئے سب کچھ کھوم رہا ہو کل بی تواس نے احسن کے ساتھ شادی کے لیے سرخ لباس لیا تھا ایس نے د بوارتمام كرة م يزه كراس مرخ جوز كود يمين كى نا کام کوشش کی۔

الله الله الكوتى بينى كى شادى كے ليے مرف المالم المراح المراح المراجع المن المراد م المال المال

حجاب ..... 277 ....دسمبر ۲۰۱۵ ر



اہیے کرے میں آ رام ہے بیٹھی ٹیلی ویژن پر پروگرام د مکھر ہی تھی کہا جا تک میرادوسال کا بوتا دروازے ہے داخل ہوا اور اپنی تو تلی زبان میں دادو دادو کہنے لگا۔ میں نے بھی پیارے بازوؤں کو پھیلایا اور وہ دوڑ کرمیرے یاس آ عمیا۔ اصل میں وہ ہے ہی اتنا پیارا کہ کوئی بھی راہ چلتا اس سے بیار کرنے پر مجبور ہوجائے۔اتنے میں میری بہو کرے میں داخل ہوئی اور بچی کواٹھانے گی۔

"كول دادوكوتك كررب مو؟" ميس في الصمنع كيا

''رہنے دو بہؤویسے بھی میں فارغ بیٹھی ہوں یہ میرے پاس کھیل رہاہے۔تم نے کوئی کام کرنا ہےتو کرلو۔''کیکن دہ منه بناكر يولى \_

"بياس كيسونے كا ٹائم باس طرح اس كى عاديس خراب ہوجا ئیں گی۔" وہ اے زبردی اٹھا کر لے گی اور حجی کی رونے کی آوازوں نے میراجی خراب کردیا۔

میری بہوویہے ہی مزاج دارتھی بل میں تولہ بل میں ماشه ..... جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر کئی اور میں سوچ مِن رِدِ كَنْ كُه كِيا مِن اس كُونبين سلامكتي هي ليكن بيدميري بهو ک عادت ہے کہ وہ اپنے کام میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی بلکہ اِب و کوئی بھی اپنے کام میں کسی ک مداخلت برداشت نبيس كرتا خواه اس مين ان كالمجملا بي كيول نه مورين زياده تر فارغ بي موتى موي اكر كجن میں جا کرکوئی کام کروں تو وہ منع تو نہیں کرتی لیکن اپنے رویے سے ناپندیدگی کا اظہار ضرور کردیت ہے یا شاید مجصاليا محسوس موتار

"ای آپ آرام کرین برتن سیح صاف نہیں ہیں۔" دوبارہ دھونے لگ جاتی ، مجمی شوق میں کھانا بنا دوتو فورا بولتي۔''اِمي آپ بہت مرجيس ذالتي بيں تجي اوراحس تو كھا ئى جىس كىس كى اب مجھے دوبارہ كچھ لكانا برے كا۔" حالانكه بمرابرا ميرب اته كي بي كماني بهت شوق س

كها تاجونبي سالن چكمتانو فورابولتا ـ

"آج کھانا میری مال نے لکایا ہے۔ آج تو میں نے بهت کھالیا بیکم تعوری داک نه ہوجائے۔" جواب میں وہ خاموش ہوجاتی' ویسے بھی خاندان بحریس میرے کھانے مشہور تے لیکن شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی يهنداورذا كقدبدل كياتفا\_

آ ہتہ آ ہتہ میرا کی میں جانا بھی بند ہوگیا اور میں اینے کمرے تک محدود ہوگئ۔ نماز پڑھنے اور تملی ویژن دیکھنے کے علاوہ میرا گھر میں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ سب خاندان محلے میں بیمشہور تھا کہ بہو ہوتو زہرہ خاتون جیسی کیے ساس کوشنراد یوں کی طرح بیڈیر بٹھا رکھا ہے حالانکہ میں بالکل صحت مند ہوں کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی اور پھر چھوٹی ہی عمر میں مال بنتا اور پھرائے بچوں کی شادیاں بھی جلدی جلدی کردینا حالانکہ بھی کود مکھ کرکوئی وثوق ہے نہیں كهدسكا كديس اس كى دادى مول كيونكدالله كالا كه لا كه الكه كشكر ہے کہ مجھے کوئی الی بھاری بھی تہیں ہے۔میرے یاس فرصت ہی فرصت ہے وہی فرصت جس کی میں تھی رات دن د ہائی دین تھی۔

میں نے متوسط طبعے میں آئے کھولی تو اینے یاس جار بحائى اورتين بہنوں كو يايا\_ميرے والدصاحب جنگلات میں فارسر تھے اور خوب صورت تھے۔میری امی بھی خوب صورت خانون تعیس کیونکہ ہم لوگ کشمیری سے اس لیے خوب صورتی میں ایک سے بو ھرایک۔ ہارا گر کھلامحن والا اور با ہر کافی مچل دار دِرخت تھے۔ آ زاد فضاؤں میں رہے ہے میرارنگ روپ کل گیا تھا۔ میرے سب بہن بھائی پڑھ رہے تھے لیکن مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہ تفائمير كسب بهن بحائى اوننج لمجليكن ميراقد درميانه رہا مرین خوب صورتی میں سب سے آ مے تھی۔سادہ ز ماند تھاکسی بھی بناوٹ سے یاک ہمارے تھرے تھوڑ اسا آ کے دریا بہتا تھا جس کا رنگ اینے نام ہی کی طرح تھا

حجاب...... 278 .....دسمبر ۱۰،۲۰۵





(نیلم) مُصندُ اابیا که گرمی میں بھی قلقی جم جائے۔ہم سب محلے والے دریا پر اکٹھے کیڑے دھونے جاتے اور ساتھ میں کب شب بھی کرتے۔

ہارے گھرکے جالات اچھے تھے میری ماں کہتی تھی کہ میری بنی کو بیاہے کوئی شنرادہ آئے گا کیونکہ میں اب بردی ہوئی تھی۔ اب میں اس شنرادے کے انتظار میں تھی کہ ہمارے گھر میں مختلف لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگیا اور مجھے یتا بھی نہ چلا کہ میرے والدین نے میرے لیے رشتہ پہند کرلیا کیونکہ اس زمانے میں والدین ہی سب کچھ طے كرتے تھے چیئے متلی اور بٹ بیاہ ہوكر میں مظفر آ باد سے بیاہ کرشہرا تک آگئی۔ میکھر ہمارے کھرسے بہت مختلف تھا کہاں ہمارے کھلے حن والے کھر اور کہاں یہ ہندوؤں کے ز مانے کے بند کھڑ کہاں ہاری طرف ہریالی ہی ہریالی اور کہاں یہاں دیکھنے کوایک سبز پتہ بھی ہیں کیلن شاید میرے محمر والوں کو احمد کی شرافت پیند آ گئی اس وقت رشتے شرافت د کھے کرہی طے کیے جاتے تھے۔

میں دلہن بن کر بہت خوب صورت لگ رہی تھی سب نے میری تعریف کی لیکن جب میں نے کمرے میں اپنے مجازي خدا كوديكھا تومبهوت ره كئ وه تھے ہی اینے خوب صورت کہ مجھے و میھتے ہی ان سے عشق ہوگیا۔ سارے محلے میں مشہور ہوگیا احمرایے مقابلے کی دلہن لایا ہے۔ میرے خوب ناز ونخرے اٹھائے گئے میں بھی اینے اوپر نازال تھی۔ساس مسر دیور نندسب مجھ سے بیار کرتے و کیونکہ میں گھر کی بڑی بہوتھی'اس کیے آ ہستہ آ ہستہ مجھ پر ا المعتبياري و ال دي گئي۔ وقت كا كام ہے گزرنا سوگزر كيا '

الله نے بچھے جار بیجے دیئے اس دوران و تفے و تفے سے میرے ساس سربھی وفات یا گئے اور ننداور دیور کی بھی شادی ہوگئے۔ دیورگی سرکاری نوکری تھی اور اس کوسر کار کی طرف ہے گھر بھی مل گیا وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے کیکن ان كے ساتھ تعلقات إجھے رہے۔

میں چار بچوں میں گن چکر بن گئی صبح اٹھتی نماز ہے فارغ ہوکر بچوں کے لیے ناشتا اور اسکول کے لیے لیج تیار کرکے ان کو جیجتی اور پھر سیارا دن کاموں میں بحت جالی كيونكيها حمد كي آندني اتن نبين تحيى كه مين اين كيا كوئي ملازمه وغيره رکھتی۔ ہرونت کام بچوں کو پڑھانا ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہنے سے اب میں بہت چڑچڑی ہوگئ نہ وہ رنگ روپ رہانہ وہ برایا کیونکہ بچوں کی پیدائش کے بعد میں كافى بيذول موكئ هي إكركوني جيزمبين بدلي تووه احمر كابيارتها جواب بھی جھے ای دیوائل سے حابتا تھا جب اس نے پہلی بار مجھے دلہن ہے ہے مکھاتھا' جب بھی وہ مجھے اپنے پاس بلا تا تو میں کام کارونارولی۔

"اتنا كام پرا ہے اور آپ كو چوكلوں سے فرصت تہیں۔''تووہ ہنستااور کہتا۔

" چھوڑو کام کؤرو گھڑی میرے پاس بھی بیٹھو۔" تو میں اسے گھور کررہ جاتی اگر بھی موڈ میں ہوتا تو کہتا۔

''حچورو کام میں بعد میں کروادوں گا۔'' میں نہ مانتی - رات کو جب ہم سب کھانا کھانے بیٹھتے تو بچوں کا شورشرابه ہوتا۔

"كُما حاول والين ما سالن واليس..... مما ياني پکڑا میں....

حجاب ..... 279 ....دسمبر ۲۰۱۵ و

<del>Co</del>cion

" کھانا بھی آرام سے نہیں کھانے دیے سب کھ سامنے رکھا ہے لیکن ہر چیز کے لیے مما مما کرنا ضروری ہے۔ فرصت نہیں کہ ایک نوالہ ہی اینے منہ میں آ رام سے ڈال لول۔" کھانے سے فارغ ہوکر برتن دھوکر مج کے لیے بچوں کی تیاری کر کے جب میں کمرے میں آتی توبارہ ن کے بھے ہوتے۔احمہ بچوں کوسلا کر ہمیشہ کی طرح میرا منتظر ہوئے' ایبا بھی بھی نہیں ہوا کہ وہ میرے آنے سے پہلے مو مسئے ہولیکن میں اس سے نظریں چرا کربستر پر لیٹ ِ جاتی کیکن اس کاباز وضرورمیرے سرے ینچے ان ااور میں سکون سے سوجاتی۔ رات دن ایک دوسرے کے پیچیے بھاگ رہے تھے وقت کا کام تھا گزرنا سوگزرر ہاتھا احمہ جب بھی لاۋ كرتے تو ميں كہتى۔

''فرصت نہیں ہے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں ما شاء الله-

سارے نیے خوب صورتی میں ایک سے بردھ کر ایک تے اور فرمال بردار بھی۔میر ابروا بیٹا بھی جاب پرلگ گیا اور بیٹیوں کی شادی اچھی جگیہ پر ہوگئی۔اب وہ اپنے گھروں میں خوش آباد ہیں چھوٹا بیٹالعلیم کےسلسلے میں باہر چلا گیا اور وہیں پرشادی کرے آباد ہوگیا لیکن رابطے میں ہمیشہ رہا۔ بڑے مینے کی شادی کردی اللہ نے اسے دو بیارے بیارے معے دیے۔ای دوران احمد کواجا تک ہارٹ افیک ہوااوروہ مجمع جموز كريط كئے رجھے تواب فرصت می تھی لیکن اب احمد ند تھے۔ان کے بعدمیری زندگی میں کام کا محومتا يہيہ جیے جام ہوگیا۔ میری زندگی کی تمام رنگینیاں اور کام حتم ہو گئے اور میر ادور بھی۔

ميسوچتى كاش احمد موت توميسب كام چيوز كران کے یاس بیٹھ جاتی لیکن اب میں صرف سوچ سکتی تھی۔اب كام بين تواحر بحي بين اب صرف إن كوياد كرنابي ميراكام تعالم میں بیصدمہ برداشت نہ کرسکی تھی لیکن میرے بوتوں كے ساتھ ميرادل لگ كياليكن ش بيدد كھورى تھى كىميرى ببو كويه بات زياده پندنه مي اس كاخيال تفاكه ميري حمايت بجول كوخراب كرد سے كى۔

"ای کمانا لگ کیا ہے۔"بہو کی آواز بر می خیالات کی ونا عدوالس آئل-آج ميرى بني بحي آئي مولى مي في المارك اورخوش كوار ماحول من كمانا كمايا-

میری بنی قریب ہی رہتی تھی تقریبا ایک تھنے کی مسافت يرواليي يررأت كووه مجھواہينے ساتھ ليآئي۔احمد كي وفات تے بعد بھی ایک بٹی تو مبھی دوسری بٹی کے تھر رہنے جلی جاتی کیونکہ اب میں فارغ ہی تھی۔ بیٹا میرا جاب پر جاتا' سلام دعا کرتا واپس آ کر ہو چھتا تو میرے یاس بظاہر کہنے کو کچے بھی نہ ہوتا کیونکہ اس کی ہوی نے بظاہر مجھے ہرطرح کا آرام دے رکھا تھا مرکی کہاں تھی کھیری بھی مجھیں نہ تا كيونكه مجصے بيآ رام اب يُرا لِك رہاتھا جا ہي محى كه كوئي كام کروں کیکن میری بہونغ کرتی۔

"ای آپ آرام کریں۔" جانے وہ میرے بھلے کے کے کہتی یا مداخلت برداشت نہیں کرتی میں نہ بھی تکی۔ صبح ناشتا کرکے بیج اسکول چلے گئے اور میں اپنی بیٹی نائمہ کے ساتھ باتیں کرنے لی۔میری دونوں بیٹیاں جھ سے بہت پیاد کرتی تھیں۔میرے لیے نے کیڑے لاتیں اور ہروہ چیز جواُن کولگیا کہان کی ماں پراچھی لگے گی ضرور لاتیں۔اب زعر کی میں کی چیز کی کی نبیس تھی اللہ نے مجھے واماد بھی بہت اچھے دیے جو بالکل میرے بیٹوں جیسے تھے۔ سب کچھنارال تھاا جا تک نائمہ کے فون کی بیل بچی اور وہ فون س کریریشان ہوگئی۔

" ياالله خر ..... "مير ب منه س ايك دم لكلا - يو حضے ير بتایا کہ سلمان (میرا دامار) کے دوست کے بھائی کا ا يكسيدنث ہوگيا ہےاوروہ موقع پر ہی ختم ہوگيا ( اناللہ وانااليہ راجعون ) بے اختیار میرے منہ سے لکلا۔ جوان موت کا افسوس كس كونيس موتا الله سي كے بچوں كوا بني حفاظت ميں رکھے بے اختیارا تھیں بھیگ کئیں۔ نائمہ بولی۔

"ای میں سلمان کے ساتھ جاؤں کی تو کل تک ہی والی آؤل کی۔ بروابیٹا اسکول کے ٹرب بر گیا ہے اور بیٹی نے اپنی دوست کے تحرجانا ہے وہ والی ورسے آئیں ك\_آ بكمانا كما كرآ رام كرين ان شاء الله دو پهرتك بم والبس آجائيں مے۔آب اللي بين ليكن كياكرون معاملہ بي اياب كرركانيس جاسكان

''نتم فکرنه کروملازم گھریر ہےتم لوگ جاؤ اور میری فکرنه كرو-" من نے اسے مطمئن كيا تو وہ سلمان كے ساتھ لكل منى اب كريس ملازم اوريس تقاس في كانو جما تومیںنے کھا۔

حجاب ..... 280 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

"ابھی بھوک نہیں ہےتم جاؤجب بھوک گی تو میں بیل دے دول گی۔" اب میں اور میرے پاس فرصت ہی فرصت ہے کیکن بی فراغت اب مجھے کیوں کُری لگ رہی ہے جب بھی احمد مجھے کچھ کہتا تو میں کام کاروناروتی تھی کب کام سے فرصت ملے گئ کب سکھ کاسانس لوں گی احمد سکراتے۔ فرصت ملے گئ کب سکھ کاسانس لوں گی احمد سکراتے۔ "جب میں نہیں رہوں گا۔" میں اس کو گھورتی تو کہتے۔

''یار نداق کرر ہاہوں۔''آج سوچتی ہوں کیااحمد کو پتاتھا میں نے ہروفت کام کوآ گےرکھااوراحمد کو پیچھے' کبھی انہیں بتا ہی نہ پائی کہ میں ان سے کتنا بیار کرتی ہوں۔وہ ہمیشہ کہتے۔ ''زہرہ تہارے پاس میرے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔''

یں صفیہ تری ۔

'' ترجی فارغ ہول تو بیٹھ کرآپ کی داستانیں سنوں۔
کون سا آپ نے مجھے ملازم لا کردیتے ہیں۔' وہ خاموش ہوجاتے' بھی کہتے تم کام کے چکر سے بھی باہر تو نکلو بیہ کمجے کتنے انمول ہیں چلے گئے تو ہاتھ نہیں آ نیس کے۔کام اتنا بھی نہیں جتنا تم نے سر پر سوار کرر کھا ہے۔' میں ناراض ہوجاتی کہاں کو تو میرا کام ۔۔۔۔کام ہی نہیں گئا۔ احمد کہتے۔

'' بے تر بیمی بھی رہے دو یہ بھی زندگی کی خوب صورتی ہے جو وقت میسرآ رہا ہے اس میں سے زندگی کی خوب صورتی اچھی یا دوں کے لیے کھیے اچھی یا دوں کے لیے کشیدلیں '' لیکن یہ میری عادت تھی اچھی یا یُری جب تک کام ختم نہ ہوآ رام ہی نہیں کرسکتی تھی۔ اس چکر میں کبآ دھی رات ہوجاتی اور احمد انتظار کرتے کرتے سوجاتے پھر انہوں نے شکوہ کرتا ہی چھوڑ دیا اور میں تجھی کہ میں نے احمد کو قائل کرلیا لیکن ایسانہیں تھا' اب میں سوچتی ہوں' کیا تھا اگر میں تھوڑی دیرے لیے کام چھوڑ میں سوچتی ہوں' کیا تھا اگر میں تھوڑی دیرے لیے کام چھوڑ

صوں ہوں۔ خیالوں کی دنیا میں مگن پتا بھی نہ چلا کہ کتنا وقت ہوگیا موبائل فون کی بیل ہوئی تو میں نے چونک کردیکھا نائمہ کا فون تھا۔میں نے اٹھایا تو بولی۔

كراحمر كے ياس بيٹھ جاتى تو اب يە پچھتادا ادر كمي تو نه

"ہلوام! کیسی ہیں؟ ہم پہنچ مکئے آپ نے کھانا کھالیا؟"

''کھانے گئی ہوں۔''جب ہی اس نے تاکیدی۔ ''کھانا ضرور ٹائم پر کھالیں۔'' نگلی بالکل بچوں کی طرح کے اللہ ہیشہ خوش وآبادر کھے۔ملازم نے

کھانالگادیاتو میں اٹھ کر کھانے کی میزیم آگئی میری پیند کے قیمہ کر یلے اور گرم کرم پھلکوں کے ساتھ پودینے کی چننی جیسے ہی نوالہ تو ڈکر مند میں لے جانے لگی میراہاتھ رک گیا۔ بچوں کی آوازیں آنے لگی شورشرابہ.....

''امی کھانا ڈالیں ..... امی پانی پکڑائیں ..... امی بڑے بھیا تنگ کررہے ہیں ..... میں غصے سے دیکھ رہی ہوں .....احم مسکرا کردیکھ رہے ہیں .....''احیا تک وہ منظر

غائب ہو گیا۔

ب بر یا اسلام میں اکیلی ہوں میری آسمحوں ہے آسونکل آسے
اور کھا تا بد مزا ہوگیا' نوالہ چھوڑ دیا' کہاں گئے سارے بچ
وہ شور شرابہ میں سب کو ڈانٹ رہی ہوں۔ آرام ہے کھا وُ
شور نہ کرو .....کب بیہ بڑے ہوں گے اور میں بھی کوئی نوالہ
آرام سے منہ میں ڈالوں گی .....احم مسکرا کرنوالہ میرے
منہ میں ڈالتے تو میں غصے میں ہونے کے باوجود ہنس دیتی
لیکن اپنے جذبات کا اظہار بھی بھی نہ کرسکی۔ سب آوازیں
گڈیڈ ہور ہی تھیں۔

آج میں فارغ ہوں سب بیے اپنی اپنی کامیابوں کی منزل کی طرف روال دوال ہیں اللہ انہیں اسی طرح تر قیال دینارہے بیمیرے بلکہ ہرماں کے دل سے اپنے بچوں کے لیے دعاتگلتی ہے۔ میں اپناوفت گزار چکی ہوں اوراب وقت بے وقت مجھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا ہرطرح ے خیال تورکھالیکن اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہوتا تو یکی اور پچھتاوانہ ہوتا۔ تسوؤں کوصاف کرے ایک نی امید اجانك مجھےنظرا كى توبے اختيار دل مسكرا اٹھا كہ ابھى بھى وقت میرے ہاتھ میں ہے میری بہو کی صورت میں مجھے اس میں اپنی جھلک نظر آئی ہے۔ بظاہر کیے دیئے رہنے والی کیکن دل کی بہت اچھی ہے میں اس کو سمجھادوں کی کہ بیدوقت بہت قیمتی ہے اس کوآپس میں پیار ومحبت سے گزارو اور ایک دوسرے کووقت دو۔ بیارلو بیار دواور مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ جائے کی اور اگرآپ میں سے بھی کوئی بہت مصروف ہے تو اپنى زندگى پرنظرد اليس كيونكية پ كاجم سفرة پ كافيمتى سرماييه بادرسب كوميرى تفيحت بكدائ بمسفركواينا بمسفر بناؤ..... پياردو پيارلو.....!

100



میری توصیف سے ملاقات ایک کام کے سلسلے میں ہوئی تھی۔موصوف ضرورت سے زیادہ باتونی اور خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ دوجار ملا قاتوں میں ہی میں ہی دعویٰ کرعتی تھی کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ایک اسکول میں ٹیچر تھی یہ ایک درمیانہ درہے کا يرائيويث اسكول تفااورمناسب رقيح پدينا ہوا تھا۔اب ہارے اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھر ہی تھی تو اس سلسلے میں اسکول کی توسیع کامنصوبہ تھا اور پرکہل صاحبہ نے ایک

"بم نے اسکول کو بڑھانے کا سوچا ہے۔" انہوں نے ہم سب کو مخاطب کیا۔"اسٹوڈنٹ کی تعداد خاصی پڑھ گئی ہےاورا مگزامز کے بعد نیوایڈ میشن بھی ہوں گے تو اس کے کیےاو پر کلاسز بنائی جائیں گئ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ "انہوں نے ہم سب پیایک نظر ڈالی۔

"جی میڈم! بالکل مجے ہے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا۔"مس رہانے ہاں میں ہاں ملائی اور ساتھ بی اپنی اہمیت بھی جمائی پھرمیڈم کے چشمے سے اوپر کھورنے پر انہوں نے بقیدالفاظ منہ میں ہی روک لیے باتی سب میچرزنے بھی ایکری کیا۔" ٹھیک ہے مس فریدہ آپ اس معاملے کو دیکھیں گی۔آپ کا تھر بھی قریب ہے موسكتا ہےآپ كوتھوڑا ٹائم دينا پڑے۔" انہوں نے مجھے ناطب کیا۔

"جی میڈم ٹھیک ہے۔" میں پڑھانے کے علادہ بھی دیکرمعاملات میں انٹرسٹ رکھتی تھی اور اسکول کے لیے یر حائی کےعلاوہ بھی کام کے لیے تیاررہتی تھی۔اس کیے غموماً ایسے معاملات میڈم مجھ پہ باآسانی مچھوڑ دیتی السيري يج برے تصادر شو بر محل كا بريو تھے۔

اس کیے میں نے ہامی جرلی۔اس سلسلے میں مجھ لوگوں سے ملاقات کے بعد بیکار خرتو صیف کے حصے میں آیا۔ ''او پر کچھکلاسز بنیں گی اورایک لیب ٹھیک ہے اور یمال گراوئٹر میں دیوار کے ساتھ کیاریاں بنا کر بودے بھی لکوائے گا۔'' میں نے توصیف صاحب کوسمجھایا۔ "ایک دو درخت بھی اور یہاں اسمبلی میں گرین سیف تا کہ بچوں یہ دھوپ نہ پڑے۔" میں نے کام تفصیل ہے مجھایا۔

"جى جى ميدم آپ بے فكررين بالكل ايسے بى ہوگا جیسے آپ کہدرہی ہیں۔' وہ میرے ساتھ چاتا ہوا كہنے لگا۔

ہمارااسکول میے کا تھا تو بیکام ہم اسکول کے بعد کروا رب سفتا كديج بحى ومرب نه مول اوركام بهى ساتھ ساتھ ہوجائے۔ کیونکہ ایگر امر کے بعد ایڈمیشن ہوتے تو رينوديش كابحى الجهااثر يزتا يمى سوج كركام شروع كروا دیا گیا تھا۔ میں اکثر اسکول کے بعدد ہیں رک جاتی تا کہ كام كى عمرانى كرسكول.

یڈم آپ یہاں کب سے پڑھا رہی ہیں؟" مزدورول کو ہدایت دے کروہ میرے سامنے آ کے بیٹھ كياراس كى باتول إور حركتول مين بهت بساخة بن تھا وہ کہیں سے بھی چیچھورانہیں تھا۔ایک دو دن تو مجھے عجيب لكانكروه صاف ول كانقاا وركوني البي حركت يابات نہیں تھی جو قابل اعتراض ہوتی 'لہذا میں بھی اس ہے باتیں کرنے گی۔"میڈم میرے والد بھی یمی کام کرتے تصيرب ميں نے الى سے سيما ہے۔ "وہ بتانے لگا۔ "اجما-"ميس فصرف يهي كني يراكتفاكيا\_ "وه مجھےآ کے پڑھانا جاتے تھے اور انجینئر بنانا جا ہے

حماب ..... 282 ....دسمبر ۲۰۱۵م



''بھنگآ جے دور میں کون ایبا کرتا ہے۔'' مس نسرین نے دضاحت فرمائی۔ ''ہال مگرا چھے لوگ بھی ابھی دنیا میں موجود ہیں۔'' میرارائے دینا تو بنرآ تھا سود ہے دی۔ مگرآئے میں نمک کے برابر مس روثن نے پھر کھڑالگایا۔ ''بس بھی اللہ جھے تو فیق دے دیجھنااس کو ضرورا چھا صلہ ملے گا۔'' میں نے بات ختم کی تو سب نے آمین کہا۔ صلہ ملے گا۔'' میں نے بات ختم کی تو سب نے آمین کہا۔

"میڈم کام پندآ رہاہے؟" توصیف نے مجھےاوپر کلاسز دکھاتے ہوئے کہا۔

''بول'' میں نے ایسے معائنہ کیا جیسے میں بہت بڑی ایکسپرٹ ہول۔

دربس اب درواز ہے گیں گے اور بورڈ وغیرہ پھرکلر اس کے بعد نیچ گراؤنڈ میں کام شروع ہوجائے گا۔"اس نے تفصیل سے بتایا۔ میں تین چار گھنٹے رک جاتی تھی کام د مکھ کر پھر چلی جاتی تھی۔ آج بھی میں رک تھی کیونکہ مجھے یہی سے اپنی سسرال جانا تھا۔ میری ساس بیار تھیں میہ سسرالی رشتے بھی لازمی نبھانا پڑتے ہیں۔ حالانکہ صلہ کیچھی نہیں ملتا 'میں ایسے ہی برد بردائی۔

"کیا ہوا میڈم خیریت ہے کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔" شایدمیری شکل پہ بارہ نے رہے تھاس لیے وہ

د. تشریخیبین ساسو مال بیمار بین اور میان جی کا آرڈر \*\* تیجھ بین ساسو مال بیمار بین اور میان جی کا آرڈر تھے گرمیں بن نہ کا۔'اس نے افسوں سے سر ہلایا۔ ''کیوں؟''میں نے پوچھا۔ ''دہ جی بس کیا بتاؤں۔'' وہ کچھ جیپ سا ہو گیا اور میں نے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔

" کیوں؟" میں نے کاپیاں چیک کرتے ہوئے عا۔

"ما كسرال والے تاریخ لينے آرے ہیں شام كوتو بس تھوڑا كام ہے گر ش "اس نے وجہ بتائی -"اچھامبارك ہو۔ بے فكر رہوا رام سے جاؤ -" ميں نے اسے سلى دى -

''یار بیز مین بھی نہ بس اللہ میاں کی گائے ہے۔'' زمین کے جانے کے بعدافشاں نے گل فشانی کی۔ ''ہاں بالکل بھی بھی تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس پر ساری شخواہ ساری انر جی گھر والوں پہ ہی لگا دیتی ہے۔'' مس نسرین نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ ''بیوتو ف ہے۔'' مس روشن خاموش رہیں ایسا ہوہی نہد سی ہیں۔'

نہیں سکتا تھا۔ ''بیوتونی کی کیابات ہے؟'افشاں تنگی کہزمین اس کی

حجاب مسيد 283 ....دسمبر ۱۹۲۵م

"بەتۇ كوئى مسئلىنىي ضرورى تونېيىل كە برخص پىدائى ہے کہ در مکھنے جانا ہے۔'' میں نے کوفت سے کہا۔ وہ بے امیر ہولوگ کوشش اور تعلیم ہے آ گے بڑھتے ہیں اور پیر ساخته بنس پڑا۔ زیادہ انچمی بات ہوتی ہے۔" میں نے جواب دیا وہ ''اب بتاؤاتن دھوپ میں کیسے جاؤں پنہیں کہ خود خاموش رہا۔ ''کسی کو پسند کرتے تھے۔'' میں نے پھر سوال کیا مگر آ جاتے کینےان کا بھی تو فرض ہے مگر بیمرونہ ساری ذمہ داریارں بیوی کے سرڈال دیتے ہیں اور خود بری الزمال وه بھی کا ئیاں تھا۔ ہوجاتے ہیں۔"میں خاصی تی ہوئی تھی ایک تو ایکزامز ہونے والے تھے اس کی ارتجمند بھی میں نے ہی کرنا ‹ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اصل میں ابو کی وفات کے بعد مجھ یہذمہ داری آ گئی تو میں انہی میں لگ گیا۔'' تھی۔ گھر کے سارے کام اور اب بینی مصیبت۔ار شد تو صرف نوكري كرتے تھے۔ ''ادراب؟''میںنے اس کی طرف دیکھا۔ "ارے یارتم ہونا میری ہاف بلکہ فل بیٹر تمہارے "بساب عادت ہوگئ ہا کیلارہے گا۔"اس نے آنے سے تو میں ممل ہوا ہوں۔'' وہ مجھے ملصن لگا کے اپنا بات بسی میں اڑائی۔ الوسيدهاكر ليتي تقي "اتى عرتونېيى موڭى كەعادت بن گى لوگ توساتھ وربس کریں ہے کھن لگانا۔ "میں انہیں پرے دھکیلتی۔ سال کی عمروں میں ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ اللہ کی مجھے بیسب وہیں کھڑے کھڑے یادآ یا توہمی آئی۔ پناہ۔''میں نے کانوں کوہاتھ لگایا۔''آپ کوتو ساٹھ سال کا "اگراآپ کہیں تو میں ڈراپ کردوں۔" دس پندرہ مونے میں ابھی ٹائم ہے کافی۔"میں نے بھی آج تہد کیا دنوں میں ہی اتنی اپنائیت می ہو گئی ہی وہ میڈم سے باجی ہواتھاجوایادہ مسکرادیا۔ "أيئي مين آپ كو يود ب د كھاؤں مالى انجى چھوڑ كر دره ها-"ارئیس میں رکشہ کرلوں گی کوئی مسکانہیں۔" گیا ہے۔''اس نے بات تھمائی تو میں نے بھی اصرار نہ کیا' میں کون سااس کے چیایا ماموں کی بیٹی تھی وہ تو خود "آب نے اب تک شادی کیوں نہ کی؟"اس دن اتن باتیں کرتا تھا تو میں بھی کر لیتی تھی میرا کوئی بھائی نہیں بھی میںاسکول کے بعدر کی تھی توا یسے ہی یوچھ بیٹھی۔ تھا توصیف مجھے بھائی کی طرح ہی لگنے لگا تھا' میں نے "بسايسے بی "و مسکرادیا۔ گھر میں ارشد ہے بھی ذکر کیا تھا بلکہ وہ ل بھی چکے تھے ''ایسے تو نہیں ضرور کوئی بات ہے ورنہ خاصے ہینڈسم ایک دفعة معلمی سے لینے آ گئے تھے اسکول توصیف وہیں مواور کما بھی رہ مو۔ "میں نے اسے جانچتے ہوئے کہا۔ موجود تقاتومیں نے تعارف کرواما تھا۔ ''آپ ظاہری حالت پہ نہ جا میں۔'' وہ میرے □.....Ο.....□ آج نرمین جاکی شادی کے کارڈ کے کرآئی تھی اور جائزه لينے پيہ بولا۔ " کیون بھئی لوگ تو ظاہری حالت ہی دیکھتے ہیں اور سب کوآنے کی تاکید کے ساتھ دے رہی تھی سب نے اس میں تو کوئی کی تہیں لگ رہی اندر سے پچھ کڑ برا ہے آنے کی ہامی بھری بھی تقریبات میں جانا تو خواتین کامن يندشوق تقااس كياسي كيجي نهجان كاامكان نبيس تقا کیا؟"میںنے کریدا۔ ''ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ایسا ہی ہوں جیسا

. ججاب ۱۰۱۵ - 284 - دسمبود ۲۰۱۵ م

Seeffon

نظرآ رہا ہوں۔بس میرکہ پہلے حالات ایے نہ تھے جیسے

میں نے کارڈ کینے کے ساتھ ہی اسے اپنے گھر لے آئی۔

سوچا تھا کہ کچھ ہاتیں کرلیں گے آج کل بالکل بھی ٹائم

تهبين ملتا تفاوه تياريون مين مصروف تفي اور مين بھي ديمر



کاموں میں اس لیے وہ بھی ساتھ ہی آگئے۔اس کے طالات ذرا اچھے نہیں تھے تو میں روایتی تحفیہ کے بجائے اس سے پوچھ کرکوئی ضرورت پوری کردیتی تھی ابھی بھی اس کولانے کامقصد یہی تھا۔

" ''فریدہ آپ کا بے حد شکریا آپ نے میر ابہت ساتھ دیا یقین کریں میں آپ کا احسان بھی نہیں اتار سکتی۔''اس نے میرے ہاتھ تھام کر کہا۔

''بس اب ضرورت نہیں اللہ کا شکر ہے سب پورا ہوگیا' ہما کو بہت اچھے لوگ ملے ہیں۔ انہوں نے بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور اب تو ضرورت بھی نہیں رہی کچھ بچانے کی ساری ذمہ داریاں پورے ہوگئیں میری۔' اس کے چہرے یہ کافی اطمینان تھا۔

''کیوں تمہارے لیے کون سوچے گا؟'' میں نے ڈانٹے والے انداز میں کہا۔وہ ہنس پڑی۔ ''ارمے فریدہ جی بس اب تو عمر گزرگئے۔امال کے

ساتھ رہوں گی آئیں بھی تو دیکھنا ہے نا۔" "دماغ خراب ہے تہاراتیں بتیں سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے خوانخواہ ہی خود کو امال سجھ لیا ہے خیر ہما کی شادی سے فارغ ہولو پھر کرتے ہیں کچھ۔" میں نے آ دھاجملہ اس سے اورآ دھا خود ہے کہا۔

D....O......

دهیں نے اس وقت یونیورٹی میں داخلہ لیابی تھا کہ والدصاحب کی اچا تک ڈیتھ ہوگئ۔"اس دن توصیف شاید بتانے کے ارادے سے بی آیا تھا۔" پھر تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑا بہنیں بھی پڑھ ربی تھیں ان کو پڑھایا پھر ان کی شادیاں کیں اب بس ایک چھوٹی بہن باتی ہے۔ امال کہتی ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی دہ فاریکی بھی نہیں کریں گی۔"

" تو پھر کب ارادہ ہے؟ "میں نے فورا سوال کیا۔ "ارے باجی اب کہاں چالیس کا ہوگیا ہوں۔" اس نے سریہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سے سریہ ماتھ کھیر ہے ہوئے کہا۔

اس کے الامت ہیں بال۔"میں نے فررائی اس کے الامت ہیں بال۔"میں نے فررائی اس کے الامت ہیں بال۔"میں نے فررائی اس کے

"باجی بھی کہدرہے ہواور ٹال بھی رہے ہو میں نے بھی بھائی کہا ہے دیکھنا سہرا باندھ کے ہی چھوڑوں گی۔" میں نے عزم سے کہاتو صیف کا قبقہہ بردا جاندار تھا۔

□.....□ ہا کی شادی میں سیب ٹیچرز گئی تھیں اور ہم سب نے بهت انجوائے کیا جا کوواقعی اچھاسسرال ملاتھا پیسےوالے لوك تصحر ذرابهي نخر أنبيس تعاساده مزاج تتصرير مين كافي مطمئن دکھائی دی۔ نرمین کی والدہ ایک دولت مند کمرانے سيتعلق ركهتي تحين محران كيشو هر يعني نرمين كيوالديثل كلاس سے تھے۔ زمين كى والدہ سارى زندكى مينى تان کے بورا کرتی رہیں اور کڑھتی بھی رہیں۔اللہ نے بیٹا بھی تہیں دیا تھا بس جار بیٹیال تھیں۔اینے کھر میں ہر چیز وافر مقدار میں ویکھنے والی شوہر کے کھر میں ایک ایک چیز کا حساب رکھنا اور بحت کر کر کے گزارہ کرنا ایسے میں ان کی خواہش تھی کہان کی بیٹیاں دولت مند کھروں میں جاتیں ان کور سنانہ پڑے چیزوں کے لیے۔اپی ای سوچ میں انہوں نے نرمین کی خواہش کو بھی اہمیت نددی۔ نرمین کو بونورش کے بہلے سال ہی میں اینے ڈیمارٹ کے ایک سنئرنے بسند كراياتها زين كو بھي وہ اجھالگاتھا كوئي ليے چوڑے عہدو پیان کے بغیر بی دونوں نے ایک دوسرے کو ا پنا مان لیا تھا۔ جاب کا اتنا مسئلہ نہ تھا اس کے والد کا اپنا کاروبار تھا۔ اس نے دوران تعلیم ہی پروپوزل بھیج دیا۔ زمن کے دالد سمجھ محے تھے کہ بدرشتہ دوطرفہ پندیدی کی بنیاد یر بی آیا ہے اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ مر نرمين كى والدهنة إنكار كرويا\_

''وہ خوش رہے گی ادھر۔''انہوں نے بیوی کو سمجھایا۔ "ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے پہتہیں کب جاب ملے کی ادر کیسی ملے گی۔''انہوں نے جواب دیا۔ " بھئ وہ تحتی بچہ ہے'یقینا اسے اچھی جاب ملے گ پھرہم کون ساابھی شادی کررہے ہیں اس کی تعلیم ممل مونے یہ بی بات آ مے برھے گی۔" اما نے امال کو متجمانے کی بحر پورکوشش کی۔

ہاتھ پھیرنے یہ کہااس کا قبقہہ بڑا بےساختہ تھا۔'' کسی کو پند کرتے تھے؟" میں نے پھر سوال کیا وہ تھوڑی دریہ

خاموش رہا۔ ''اس کی والدہ نہیں جا ہتی تھیں۔'' وہ گویا ہوا۔''ان کو '' سے تقال ہم ان این بیٹی کے لیے دولت مند کھرانہ جاہے تھا اور ہم ان كمعياريه بورائيس اتررب تھے"

'' کیا وہ لوگ بہت امیر تھے؟'' میں نے پھر

ں درہا۔ ''نہیں متوسط طبقے کے ہی تھے مگراینی بیٹی کے لیے ان کوامیر کھرانہ جا ہے تھا۔'اس نے جواب دیا۔ "خيرديكھوييلومرمال باپ كي خواهش موتى ہے كمان كى لركيال الحصے كمرول ميں جائيں۔"ميں نے عائبانه بى ان كادفاع كيا\_

ن ہوں گیا۔ ''مگر حالات سداایک جیسے ہی تونہیں رہتے بھروسہ تو كرناجا ہے تھانا محنت ہے كيا پچھييں ملتا بحض دس بارہ سال میں و کھے لیں بہت اللہ کا شکر ہے۔ اپنا کھر بھی ہے اورگاڑی بھی۔"اس نے جواب دیا۔ ''آپ نے دوبارہ کوشش نہیں کی؟"میں نے کریدا۔

ر جہیں۔ "مخضراً جواب دیا۔ "اب معلوم کریں کیا پہتہ قسمت مہریان ہوجائے۔"

مفت میں مشورہ دیا۔

"اب تو دو چار بچول کی امال بن گئی ہوگ۔" وہ استهزائيي المي بنسأ-

'آپ کو یقین ہے ایبا ہوا ہوگا۔'' میرے یاس سوالول کی کوئی کی جبیں تھی۔

"ظاہرہے باجی اب تک کیے بیٹھی ہوگی ہمارے ہاں تولژ کیوں کوجلداز جلد بیاہ دیا جاتا ہے۔ دس سال ہو گئے ہیں یقیناً انہیں ان کی خواہش کے مطابق مل گیا ہوگا۔'' ایک شفندی آه کے ساتھ جواب ملا۔

" مهيس يقين ب كماييا مواموكا؟"

"ارے باتی چھوڑیں نا آپ کن چکروں میں

حجاب ..... 286 .....ديسمبر ٢٠١٥،

Section

" جہیں اوگوں کی فکر ہے اپنی بٹی کی نہیں ایک زیادتی تم اس کے ساتھ کر پچکی ہواب اور نہیں۔ ہم اس کی خوثی کے خلاف پچھ نہیں کریں گے۔" ابانے اس بارختی ہے امال کو جواب دیا۔

روشین کی شادی کے بعدابا کواجا تک ہارث افیک ہوا اوروه اس دنیا سے حلے گئے۔ شاید انہیں نرمین کائی دکھ کھا كيا تقاير بين كى تو دنيا بى وريان موكى أيك ابا بى توتع جواسے بچھتے تھے اس کا خیال رکھتے تھے امال کوتو اپنی ذات کےعلاوہ کچھنظر ہی نہیں آتا تھا۔ نرمین نے برے حوصلے سے اس م کو برداشت کیا اب اسے ہی محرکود مجمنا تھا۔ زمین نے آفس میں جاب کرلی اور شام کو تینوں بہنیں گھر یہ ٹیوٹن پڑھانے لگیں۔ زندگی کی گاڑی پھر چل پڑی اماں خاموش ہوگئ تھیں۔اس کے رشتے اپ بھی آ رہے تھے مراب واسے بہنوں کی فکر تھی وہ انکار کرتی رای امال نے بھی کچھند کہا چرابا کے انتقال کے دوسال بعد ہی اس نے حنا کو بھی بیاہ دیا۔ روشین اور حنا دونوں اسينے کھر ميں خوش تھيں۔ اس دوران نرجين کا آفس دوسرے شمر شفٹ ہوگیا تو اس نے وہ جاب چھوڑ کے اسكول جوائن كرليا كوكه يهان زياده سلري نبين تحمي محرثائم کم تھاساتھ ہی اس نے یارٹ ٹائم کو چنگ شروع کردی تھی۔بیسب ہمیں زمین کی زیانی بی معلوم ہوا تھا۔اب مرف ہارہ گئی مجھے جرت می زمین کی امال نے اب بھی اس کے لیے ہیں سوچا حالانکہ حتائے بہت کہا تھا کہ اب دہ لوگ خوش حال کھروں میں ہیں جا کی شادی مل کے کرلیں مے زمین اینا کھر ہسائے گرزمین نے ان کا كونى احسان ندليااورها كويمى بياه ديا\_

''ہیں میں مفروضوں پر رسک نہیں اوں گی زمین ابھی نادان ہے۔ اسے کیا پیتہ زندگی تغنی مشکل ہوجاتی ہے جیب ادان ہے۔ اس نے کی حساب رکھنا پڑتا ہے۔'' امال نے کئی کہ اتوابا خاموش ہو گئے جانتے سے کہ دہ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ پھر امال نہ مان کے دیں نرمین خاموش ہوگئے۔ پھر جب چند مہینوں بعد آئیس پیتہ چلا کہ اس لڑکے ہوگئی۔ پھر جب چند مہینوں بعد آئیس پیتہ چلا کہ اس لڑکے کے دالد کا انتقال ہوگیا ادر اس نے پڑھا کی تھا میری بیٹی رل ''دیکھا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا میری بیٹی رل حاتی '' امال کو اسٹر فصلہ سے خشی مدکی ''

''دیکھا میں نے تھیک فیصلہ کیا تھا میری بیٹی رل جاتی۔'' امال کو اپنے فیصلے پہ بہت خوشی ہوئی۔''اب ادھوری پڑھائی پہ اس کو کیا نوکری ملے گی اوپر سے تین بہنیں بھی ہیں۔شکر ہے میری بچی بچے گئی۔''انہوں نے اللّٰدگاشکرادا کیا۔

ایا کونرمین کے چبرے کی جبک غائب ہوتی نظر آرہی تھی۔ اس نے خود کو پڑھائی میں کم کرلیا تھا اور خاموش رہنے گئی تھی۔ ابا کو بہت دکھ تھا گراماں کے آگے ان کی چلتی ہی نہی نرمین کے لیے مناسب دشتے آ رہے تھے گروہ ہردشتے کے لیے انکار کردیتی۔

"بیٹاتم میری سب سے اچھی بیٹی ہؤمیں جانتا ہوں تہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہؤیہ بہت اچھا پروپوزل ہے کڑکا پڑھا لکھا اور اچھی فیملی کا ہے۔" انہوں نے ایک آئے ہوئے رشتے کے حوالے سے اس سے بات کی۔" تمہاری امال بھی راضی ہیں۔"

''اہا آپ مجھے معاف کردیں مگر میں پنہیں کرسکتی' آپ روشین کی کردیں۔''نرمین نےخودسے چھوٹی بہن کا نام لیا۔

المن المانية المساح المساد يكها-

''ایا آپ جانتے تو ہیں نا میں پڑھ لکھ کے جاب کروں کی اور آپ کا ہاتھ بٹاؤں کی پلیز ابا مجھ پہریظم نہ کریں۔'نرمین رو پڑی۔ابا خاموش ہو گئے بھراماں کے شور مچانے کے باوجودابانے روشین کارشتہ وہاں کردیا۔ شور مجانے کے باوجودابانے روشین کارشتہ وہاں کردیا۔ کارور ساسوال کیا۔ کارور ساسوال کیا۔

حجاب ..... 287 ....دسمبر ۲۰۱۵ ....

''پھرتم کیوںخودکوضائع کررہی ہو؟'' میں نے '' ول نہیں مانتا کسی اور کے بارے میں سوچنے کو۔''وہ بے بی سے بولی۔ ں سے بیں۔ ''اب بھی انتظار ہے اس کا؟''میں نے کریدا۔ ''اب تک تو وہ دو چار بچوں کا باپ بن گیا ہوگا۔''وہ عجیب کالمی۔ ''کیاتمہیں یقین ہے کہالیا ہوا ہوگا؟''میں نے ''''بیں۔''اس کا جواب بے ساختہ تھا مجھے ہنسی آ مھی ''یا کل جب اتن محبت تھی اور اتنا یقین ہے تو وْهُونِدْ نِي إِرابِطِهُ كُرنِ فِي كُونِيْشَ كِيونَ بِينِ كَي ؟" "بيتواس كا كام تفا<u>" وه نورا بولى</u> '' ہونہدانا بھی ہے۔'' میں نے اسے جا چیتی نظر سے دیکھا۔ دونہیں انانہیں مان ہے۔'' وہسکرائی۔ معمد الدون "تمہارا مان ورست ہے میری جان اس نے بھی شادی نہیں گی۔ "میں نے اس کے سرکو ملکے سے ہلاتے ہوئے کہا۔ "کیا؟"وہ ایک دم کھڑی ہوگئی۔"آپ کو کیسے پہتہ؟" اس نے فوراً پوچھا۔ "بیٹے جاؤٹر مین ۔"میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کری په بنهایا۔ "اب تمہاری خوشیوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں' سر "وہ بھیکی پلکوں الله نے تمہارے مبر کا صلہ دے دیا ہے۔ ' وہ جھیکی بلکوں سے مجھے دیکھتی رہی اور میں نے اسے تفصیل بتاوی۔ □.....**○**.....□ "آنی اب آپ کونرمین کے بارے میں سوچنا جاہیے۔"ایک دن میں اسکول سے آف لے کراس کے م این کار میں میہ بات زمین کی غیرموجود کی می*ں کریا* "ال بیٹا میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ

وزیٹنگ کارڈ مجھے دیتے ہوئے کہا۔ ''ضرورت تو خیرجلد پڑنے والی ہے۔'' میں نے بھی متراكم عن خيز لهجيس كها-"جی حاضر جناب! جب آب کہیں۔"اس نے سینے يه باتحور كهااورخدا حافظ كهدك رخصت موكيا\_ اسکول میں چھوٹی کلاسز کے امتحان ہو چکے تھے اور اب بدی کلاسول کے ہورہے تھے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کا دوسرے اسکول میں سینٹر پڑا تھا۔ ہم لوگ پڑھانے سے تھوڑا فری تھے۔البتہ پیپرز کی چیکنگ اور رزلٹ کا کام ہورہا تھا۔ایسے ہی میں اور نرمین او بری کلاس میں بیٹھے بيرچك كرد بي تق " نرمین تم نے اِب کیا سوچا ہے اپنے بارے میں۔" میں نے بات شروع کی۔ " میجھیں کیا سوچنا ہے۔"اس نے الٹا جھے سے سوال کیا۔ "ساری زندگی ایسے بی رہوگی گھرنہیں بسانا؟" ''جب دل ہی نہیں بساتو کھر بسا کے کیا کرنا۔'' وہ پيرچيک كرتے ہوئے بولى۔ ''یا کل مت بنؤاتی کمی زندگی ایسے بی نہیں گزرتی۔'' میں نے کھر کا وہ خاموش رہی۔''تم واقعی اس کواب تک بھلائبیں تی ؟"میں نے اس کی آتھوں میں جھا نکا۔ "وه ميرے دل پيدستك دينے والا پهلائحض تفا كوك ہمارے درمیان کوئی ساتھ مرنے جینے کی باتیں ہمیں ہوئیں اس نے کوئی وعدے یا دعوے جبیں کئے م<sup>م</sup>ر مجھے یقین تھا کیوہ جو بھی کہدرہا ہے سے ہے اس کی آ تھوں مِس مِحصابِناعُس نَظراً تا تَقالُ وه چپ ہوگی۔ میں مجھے اپناعکس نَظراً تا تقالُ وہ چپ ہوگی۔ "تو پر؟"ميس فيسوال كيا-''پھر یہ کہ ہمارے رائے ابتدا میں ہی الگ ہو گئے۔"وہ بولی۔ " کیاتمہیں پیدہوہ کہاں ہے....کیهاہے....کیا كروباي؟ "ميس نے ايك ساتھ كئ سال كيے۔ حجاب ..... 288 .....دسمبرد۱۰۱م "ارے بھی اب تو مان گئیں ہیں اس لیے اب ساسو مال کے خلاف کچھیں او کے۔"میں نے تنہیں کی۔ "سو فیصد او کے بندہ تو غلام ہے جی۔" وہ سر جھکا کے بولا۔

''ارے بھی نرمین ہے بھی تو پوچھودہ تو خاموش بیٹھی ہے۔''ارشد نے نرمین کی جانب بات گھمائی تو وہ تھوڑا سا گھبراگئی۔

"جي....جي ميني....."

''ہاں بھی زمین تہہیں میرے احق مگر بہت پیارے بھائی کا ساتھ قبول ہے۔'' میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نرمین بے اختیار رویزی۔

''ارے ۔۔۔۔ارے۔'' میں فوراً اس کے پاس صوفے پہ چاہیں ہوئے ہے اٹھ کر ہمارے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے زمین ہ ، آء تھام لیا۔

دونائبیں میں وعدہ کرتا ہول کہ اب رونائبیں میں وعدہ کرتا ہول کہ اب ہوارے درمیان بھی کوئی جدائی کالحینیں آئے گا۔' دنہاں اب خوشیوں کے محبوں کے موسم آگئے ہیں اب بیسب آنسو اداسی اور تنہائی ختم' ارب میری جان مہاری خوشیوں کے لیے ہی تو بیسب کیا ہے۔'' میں نے نزمین کوکندھے سے لگالیا۔

' دچلواب قومسکراد و آتی دیر سے منہ بنا کے بیٹی ہوئی تھیں۔' قوصیف نے چھیٹرتے ہوئے کہا تو نرمین نے بساختہ ہی ایک ہاتھ سے قوصیف کو ہاکا سا گھونسا مارا۔ '' ارب باپ رہ بیتو خطرناک ہوگئ ہے ان دی سالوں میں۔' قوصیف نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا جس پارشداور میں نے بساختہ قبقہدلگایا اور نرمین کو سکرا تاد کھے کر قوصیف نرمین جھینپ کے مسکرادی اور نرمین کو سکرا تاد کھے کر قوصیف نرمین جھی ہنس دیا۔ دونوں کی آتھوں میں ستارے جھلملارہ سے بھی ہنس دیا۔ دونوں کی آتھوں میں ستارے جھلملارہ خصے۔بلآخران دونوں نے اپنی منزل یا لی تھی۔

بہت زیادتی کی میں تواسے خوش دیکھنا جا ہتی تھی مگروہ مانی ہی نہیں کیے ازالہ کروں؟ اب استے عرصے میں تو یقینا اس لڑکے نے شادی کرہی کی ہوگی۔'' انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ افسوس سے سر ہلایا۔ در نہیں ہوئی اس کی شادی۔'' میں نے بچ میں ہی

۔ ''ہا ئیں! تہہیں کیسے پیۃ؟'' وہ جیرانی سے بولیں۔ پھرمیں نے انہیں سب تفصیل سے بتایا۔ '' جی ہاں تو صیف ہی وہ لڑکا تھا جسے نرمین پہند

ری سی۔ اس "واقعی بیٹااگرایباہتوتم فورااس سے بات کرؤ مجھے ملواؤیس اس سے معافی مانگ لول گی۔ میں اب اپن بچی کوخوشیاں دینا جاہتی ہوں۔ اس نے بہت دکھ اٹھالیے

بس اے نہیں۔'' یہ سنتے ہی کہ وہ لڑکا اب بھی منتظر ہے نرمین کا'وہ بے چین ہوگئیں۔

"جی جی آنی آپ نے فکررہیں آپ جب کہیں گ میں لے آول گی اسے۔ہم سب بھی یہی جاہتے ہیں کہ اب دیر نہ ہو۔"میں نے انہیں تیلی دی اور گھر آگئی۔

D.....O.......

"ہاں جی مسٹرتو صیف اب بتا کیں آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دوسروں کے مکان کو گھر بتاتے رہے کہی اپنا گھر بتانے رہے کہی اپنا گھر بتانے کا بھی سوچ لیتے۔ "میں نے اورارشد نے آج نرمین اور توصیف کو گھر بلایا تھا' اب دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کی جیگئی آئی تصیب اور مسکراتے لب بہت کچھ کہد ہے تھے گر دونوں ہی خاموش تھے۔ اس بہت کچھ کہد ہے تھے گر دونوں ہی خاموش تھے۔ مناکع نہیں ہوتا۔ "نرمین تو ارشد کی وجہ سے ذرا خاموش مناکع نہیں ہوتا۔ "نرمین تو ارشد کی وجہ سے ذرا خاموش بیسی میں گر توصیف صاحب کی تو خوشی چھپائے نہیں بیسی بیسی تھی گھی گر توصیف صاحب کی تو خوشی چھپائے نہیں جھپ رہی تھی۔

چپرہ ہی۔ ''ان کی والدہ محتر مہے ڈرلگتا تھا' کہیں وہ پھرنہ بھگا وس'' توصیف نے نرمین کو سکرا کے دیکھا تو نرمین نے دانے والے انداز میں تھورا۔وہ سکرادیا۔



اورسر کے بال دراز کرتا ہے تو گنج کے لیے مفید ہے۔

زیتون اور اس کے تیل کے فوائد
ابوئیم نے کتاب الطب میں کھا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ"ا ہے گئے ! زیتون کھایا کرو
اوراس کے تیل کی مالش کیا کرؤاس لیے کہ جو خض روغن
زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس چالیس روز تک
شیطان نہیں آتا۔"

علماء لکھتے ہیں کہ زینون میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے خواص اور فائدے رکھے ہیں اگر اس کا اچار سرکہ میں ڈال کر کھائے تو معدہ قوی ہوجا تا ہے اور خوب بھوک گئی ہے اور اس کے کھانے سے آ دی تندرست رہتا ہے۔ یہ قوت باہ کو بڑھا تا ہے اگر زینون کا مغز آئے اور چر بی میں ملاکر برص کی جگہ لگا ئیں تو ان شاء اللہ برص جا تا

تولنج کے لیے بھی مفید ہے اگر کوئی فخض زینون سے
کلی کرے تو دانت مضبوط ہوجاتے ہیں۔ بچھو کے کائے
پرنگانے ہے ای وقت ٹھنڈک پڑجائی ہے۔ اس کا تیل
بالول کوسیاہ کرتا ہے شکہ سے کھول دیتا ہے قبض کور فع کرتا
ہے اورزینون کے ضاد سے سے در دِسرچا تار ہتا ہے۔

کھجور کے فوائد ابولیم نے حضرت ابو بر صدیق سے روایت کی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ'' تھجوروں میں سب سے بہتر برنی تھجور ہے کیونکہ میہ پیٹ سے بیاری کو نکالتی ہے اوراس میں کوئی بیاری نہیں۔''

ے رہے ہوں کی والیہ است برنی تھجور بہت می اقسام میں سے ایک ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اس کی تشکی سبک ہوتی ہے یہ ایک طرف سے موٹی اور دوسری طرف سے کجد ار ہوتی ہے۔

جادو اور زهر كاعلاج

ابن حبان اور ابوتعیم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بجوہ محجور بہت پیاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ '' بجوہ محجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔'' اور



جس طرح ہم قرآن پاک اورا حادیث مبارکہ بر کھل اعتقاد ویقین رکھتے ہیں ای طرح ہمیں طب نبوی اللہ برجمی پورایقین واعتقاد رکھنا ضروری ہے خاص کر جب ہم سکی طب نبوی اللہ کے کواستعال کریں تو ہمیں اس بات کا پورایقین ہونا چاہیے کہ اس چیز کومیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بیاری کے لیے تجویز فر مایا ہے سو علیہ وسلم نے میری اس بیاری کے لیے تجویز فر مایا ہے سو محصاس سے ضرورا فاقہ ہوگا۔ میں منہیں کہوں گی کہ آپ صرف طب نبوی الفظ کریں بلکہ ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔

خضور اگرم صلی الله علیه وسلم نے نہ صرف قرآنی آیات مبارکہ سے امراض کاعلاج بتایا ہے بلکہ الله تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے بھی ہماری بہت می موروثی بیاریوں کا علاج تجویز فرمایا ہے اس کالم میں ہم ان ہی کے بارے میں تفصیل ہے بات کریں گے۔

بدن کی کھزوری کا علاج ابولغیم نے لکھا ہے کہ آیک باررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حضور بدن کی ضعف کی شکایت کی جواب ملا کہ شہر میں گوشت یکا کے کھایا کرو۔

انجیر کے فوائد

جامع کبیر میں ہے کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ انجیر کھانے سے آدی مرض و لنج
سے حفوظ رہتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ انجیر کے بہت
سے فائد سے ہیں مثلاً لطیف اور زود مضم ہے طبیعت میں
نری پیدا کرتا ہے اور سودا کو پسینہ کے ذریعے خارج کردیتا
ہے۔ سُد ہے کھول کر نکالتا ہے اور بعض احاد ہے مبارکہ
میں ہے کہ انجیر کھایا کروکیونکہ یہ بواسیر کے لیے مفید ہے
اور در دِ نفر س میں فائدہ دیتا ہے۔ امام علی موی رضا
اور در دِ نفر س میں فائدہ دیتا ہے۔ امام علی موی رضا
فرات و نور کی انجیر کھانے سے منہ کی بد بوجاتی رہتی ہے

حجاب ..... 290 ....دسمبر ۲۰۱۵

فرمايا كه جوحض روزانه مج كوسات عجوه تحجوري كهائے گا وهاس روزز مراور جادو سے محفوظ رہے گا۔

تقویت دماغ کے لیے علاج

ابولعیم نے واثلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه "اے لوكوں كدو ليعنى لوكى زياده كھايا كرو كيونكه بيده ماغ كى قوت كو بڑھا تا بي اور حضرت عا تشرف فرمايا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اے عائش جبتم ہانڈی پکایا کروتواس میں گدوڈال دیا کرو کیونکہ میملین دل کے لیے تقویت کا باعث ہے۔'' اس کی مختندک گوشت کی حرارت کو دور کر کے معتدل کردی ہے۔

دماغ کی خشکی اور خارش کا عِلاج ابوحاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے كهرسول التدصلي التدعليه وسلم خربوزه كوتهجور كي ساتهم تناول فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجور کی گرمی خربوزہ کی شنڈک کو زائل کرے معتدل کردیتی ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خربوزہ سردوتر ہےاس کیے صفرادی وسوداوی مزاج والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دماغ میں رطوبت پیدا کرتا ہے اور سدول کو کھولتا ہاور مثانہ کی پھری کو تکالتا ہے۔

دودهكى اجميت اورفوا كدكا اندازه اس امرت كياجاسكنا تے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد تشکرخداوندی ادا کرنے کے لیے ایک خصوصی دعافر مائی۔ "میں دودھ کے علاوہ الی کسی چیز کونہیں جانتا جس کے اجزا بیک وقت کھانے اور مشروب کا کام

بیاس کی مجال کی ترکیب میں قدرت نے تندرتي كى ضرورت كونهايت خوب صورتي سي شامل كرديا ہے۔اس میں پنیر (لحمیات) چکنائی کواس طرح سمویا 🛢 ہے کہا س کی تا تیم جسم کو تھڈک دینے والی بن کئی ہے۔ المعديد حين سيبات ابت مولى كرجوماتي

بچول کواپنا دودھ پلائی ہیں۔ وہ ان کو بہت سی اقسام کی باربول سے بچائی ہیں کیونکہ مال کے دودھ میں تمام ضروری اجزاجو کہ بیجے کی صحت مندی کے لیے اہم ہیں ا شامل ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ الی خواتین کو سینے کا سرطان ہونے کا خطرہ بھی نہیں رہتا۔

کدوایک عام سزی ہے جو دنیا بھر میں کاشت کی جاتی ہے چونکہاس کے پھل کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔اس کیے بیانک بیل کے ساتھ لگتی ہے جوز مین پر ہوئی ہے۔ زرع فتم كيعلاده جنكلول ميساس كى ايك خودروسم بحى ملتى ہے جے جنگلی کدو کہتے ہیں۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "كدود ماغ كوتيز كرتاب اور عقل مين اضافه كرتاب."

كدوكارس تكال كرسر يرطنے سے سر دردكوسكون ملتا ہے۔ کدوکا بھرتہ بنا کراس کا یانی ٹکال کرآ تھے میں ڈالنے سے برقان کی زردی جاتی رہتی ہے۔ کرد کو کھانڈ کے ساتھ یکا کردیے سے جنون اور خفقان میں فائدہ ہوتا ہے۔اس کے بانی کی کلیاں کرنے سے مسور وں کا ورم جاتار ہتا ہے۔ کرد کا چھلکا پین کرکھانے سے آنوں اور بواسير سے آنے والاخون بند ہوجاتا ہے۔ جگر كى سوزش میں کدوکا مربة از حد مفیدے۔

كدوكى بيل كے يت ابال كرچيني ملاكر يينے سے ریقان کوفائدہ ہوتا ہے۔

(جاریہ)



حماب ..... ··دسمبر ۱۰۱۵ء



سوال نمبر1:۔ ڈِ اکثر صاحبہ! میرے والدین نے میری پیدائش پر مجھے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ میری لے یا لک مال نے اپنی محبت وشفقت سے بھی اس بات كا احساس مونے نہيں ديا اور والدكى محيت كى تو كوئى مثال ہی نہیں کیکن جب میں میٹرک میں تھی اس وقت والدكا انقال ہوگیا' ساتھ ہی مجھ پر بیانکشاف بھی ہوا کہ میں ان کی لے یا لک اولا و ہول وکھنے اس قدر میرے اندرجر پکڑی کہ میں بداہ روی کاشکار ہوگئ۔میری مال کو فكر مونى كركبيل ميس بهاك نه جاؤل السيليي ميري شادي جلدی کردی ادر ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی گھر داماد بنالیا۔ پہلے میں دکھ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اب ادر مشکل آیزی میراشو هرایک نمبر کا بدمعاش و مکارآ دمی لکلااس نے سکے کرایے نام کھوایا اوراب میری مال کے ساتھروز جھڑا کرنے لگااپیائیں تھا کہاں نے بیسب شادی کے فورأ بعدى شروع كرديا بلكه يجهدوقت لكا اوراس دوران میری گود میں دو بچے آ گئے حزہ اور پوٹس۔ مال بنے کے بعد مجھے انی لے یا لک مال سے ہمدردی ہے کیلن شوہر ہے کچے کہوں تو وہ مارتا ہے۔ دوسری طرف ای کہتی ہیں ات مجماؤ سارى غلطى مير بسر كفتى بين امى كوسمجماؤل تووه رونے لکتی بیں کہ مارا کون ہاس برحاب بیں کہال جاؤل کی جبکہ اب میراشو ہران کا وجود برداشت نہیں کرتا اس کو بھی ہا ہے کہ میں ان کی اولاد مبیں موں۔ شوہر کو تمجمانے کی کوشش کروں آووہ مجھے مارتا ہے طلاق دینے کی ومملی بھی دیتا ہے۔ ان حالات میں نیجے بھی بڑے مورے بین میں کیا کروں ذہن اتنامنتشر مورما ہے اس المال كري كربيت بمي فيك سينيس كرياري

آپ کوئی بهترمشوره دیں پلیز۔

بیش و قار .....ر کودها
جواب: آپ کے سوال کا اس بات کی نشان دہی کتا
ہے کہ آپ نفسیاتی طور پرایک کمز ورانسان ہیں اورا پی ای
کمزوری کی وجہ سے مسائل کا خودشکار ہوتی جارہی ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ آپ نے لکھا کہ آپ کے والدین جنہوں
نے آپ کی پرورش کی وہ آپ سے مجت بھی کرتے ہیں اور
نیک نفس انسان ہیں۔ ایسی مجت میں رہتے ہوئے آپ
راس بات کا آشکار ہوجاتا ہی ہوئی اور آپ بے راہ روی کا شکار
ہوتیں تو اس میں ماحول کا بھی تصور ہوتا۔ آپ کی بے راہ
روی کے نتیج میں آپ کی مال کوآپ کی تربیت پرتوجہ دینی
جوائے کی نہ کہ ایک بے راہ روی کا شکار اُٹ کی کوشادی کے
وزیعے ایک اورانسان کے حوالے کر دیا جائے۔

كے بجائے اس سے چھٹكارا حاصل كرليا جائے۔اس كا متیجہ بیہ ہوا کہ آپ کی امی کو اپنے داماد کے ساتھ بھی نباہ کرنے میں سکلہ در پیش آرہا ہے۔ بہرحال اب جوہوچکا اس کوتو آپ درست نہیں کر عمیں کین جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کوخود کومضبوط کرنے کی ضرورت ہے الله تعالى نے اب آپ بردو بچوں كى ذمه دارى دال دى ہاں کو بہاحس طریق نبھانے کے لیے آپ کواہا کھر بسائے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھروں کے بیج ذہنی انتشار کا شکار ہوجاتے ہیں اوران کی شخصیت کی درست سمت میں تربیت جمیں ہویاتی جس طرح میہ بات آ شکار ہونے یہ آپ کے ذہن میں انتشار اور سوالات ابھرے کہ آپ کے والدین نے آپ کوآپ کے لے یا لک دالدین کے حوالے کر دیا اور آ پ بے راہ روی کا شکار موكئي اى طرح ابآب أكرزندكي كوطريق اورقري کے ساتھ نہیں گزاریں کی تو آپ کے بچے آپ سے سوال كريس محاوران كي برن عامكانات بره جائيل مے البذا اپن حقیق والدین کوول سے معاف کرے اپنے

حجاب..... 292 ....دسمبر ۲۰۱۵ م

باآسانی ملازمت بل سی ہے۔
دوسری بات ہیہ کہ آپ اگر پڑھی کھی ہیں تو صرف
ایک اسکول کے بجائے آپ کو دوسرے اسکولوں اوراداروں
میں بھی جاب کی ہے گراپ کے شوہراسکول پڑس ان بی میں میں ہیں جہاں پرتمام بچرز اور پڑس کو تین جہاں پرتمام بچرز اور پڑس خواتین مول اس کے علاوہ آپ اگر خور فکر کریں تو آپ کوکوئی نہ میں رہ کربھی کام کربیں ہے گر جس کے تحت آپ کھر میں رہ کربھی کام کربیں ۔ آپ کے شوہر کی ذہنی صحت کے میں رہ کربھی کام کربیں ۔ آپ کے شوہر کی ذہنی صحت کے میں رہ کربھی کام کربیں ۔ آپ کے شوہر کی ذہنی صحت کے میں رہ کربیں ۔ کے شوہر کی دہر ہیں ۔ کے شوہر کی دہر ہیں ۔ کے شوہر کی دہر ہیں ۔ کے میں ان کی مدد کر ہیں ۔ مطابق کام تلاش کرنے میں ان کی مدد کر ہیں ۔ مطابق کام تلاش کرنے میں ان کی مدد کر ہیں ۔

ماں ہونے کی ذمہ داری کوخوب میورتی کے ساتھ نبھانے کے لیے مشکلات اور مسائل کا حقیقت پہندی ہے سامنا سیجیے اس طرح آپ خود کو بہتر طور پراپنے شوہڑ بچوں اور مال کے ساتھ درسیتہ دیسافقہ ارکسکیں گی

مال کے ساتھ درست روبیا ختیار کر علیس کی۔ سوال تمبر 2- تنوريآني! ميرا مسئله بهت الجعا مواب میجہ مجھنیں آتا کہ میں کیا کروں کو کہاللہ نے ہر چیز ہے نوازا ہے دو مٹے اور ایک بئی ہے۔ اچھی تعلیم وتربیت كرداى مول ويكفن والتعريف مجمى كرت بي شوبركى این گارمنٹس کی دکان تھی اور میں خود بھی اسکول ٹیجیر ہوں۔ الحجمي اور بهتر گزر بسر موري تمكئ ميري شادي كودس سال كا عرصه کزرچکا ہےان کی بہن اورامی کی پیند ہوں \_مسئلہ بیہ ہے کہ شادی کے دس سال بعد میرے میاں کا میشانث ہوگیا اور وہ ایک پیرے معندور ہوگئے ہیں اب کمرے عالات بھی آ ستہ آ ستہ خراب مورے میں ایے میں اسكول كے بركس صاحب ميرى مدوكرد سية بيں ميں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں اور سے بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تھی۔شروع میں تو انہوں نے بھی پرسیل صاحب کوبہت دعائیں دیں لیکن اب چھ عرصے سے بھے پر شک کرنے کے ساتھ گندے الزام لگارے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بیائی طبیعت کے باعث اس مزاج کے موسئ بیں لیکن ان حالات میں میں کیا کروں۔دکان ان کی بیاری کی وجہ سے چی دی گئی ہے کھر اور بچوں کے تعلیم کے اخراجات مشکل سے ہی بورے ہورہے ہیں بھی بھی سوچتی ہوں کہاسکول کی جاب جپھوڑ دوں کیکن اس کے بعد مجي كحفظ نبيسة تاكيونكه من كمر بينه كركوني اوركام نبيس كرعتى اب بيائين من كياكرول-

كافيفهمسعود....مكتان

کوپن آپ کی الجهن ..... برائے ماہِ جنوری ٢٠١٦ء بہنیں ابنا کمل نام دیتا بھی گھیں۔ جو بہنیں کو پن کے ساتھ اپنے سوال ارسال کریں گی وہی شامل اشاعت کے جائیں گے۔ بغیر کو پن کے کوئی بھی سوال قابل قبول نہیں ہوگا۔ ممال تاج

حجاب ..... 293 ....دسمبر ۲۰۱۵ ر

Section

2



طيبه سعديه ..... کھٹیالہ ہم نے کانٹوں کو بھی زمی سے چھوا ہے اکثر وصی لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں مدیجه نورین مبک ..... برنالی مجھے کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ نہیں مر کوئی ایبا تھا جس سے یہ امید نہ تھی فريجة عبير....شاه نكذر سبق اس زندگی میں بس اتنا ہی ملا ہے دھوکا بس وہ نہیں ریتا جسے موقع نہیں ملتا راؤرتهذيب حسين تهذيب .....رحيم يارخان شرطلسم ہے یہ یا قریبہ عائب؟ جو بھی یہاں سے گزرا پھر کا ہوگیا سدره كشف ....خير بورناميوالي ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طلاطم خیز موجول سے وہ تھبرایا نہیں کرتے اليس انمول ..... بعابره شريف حمهیں بھلانا ہی اول تو دسترس میں نہیں جو اختیار بھی ہوتا تو کیا بھلا دیتے سامعه ملك يرويز ....خان بور مزاره محبتول من لاشريكيت وإبتول من دم عداوتين اصول یہ وفا کے اٹوٹ بہت ہیں دل اس کا مطیع میرا کبوں پر نہ کی حمرار زبان پر ہر دم اس کے جموث بہت ہیں عاصميوقار.....حافظا باد دل اجاڑ کر اینا دوستو الله خیال آیا کم بیانے کا

تو روٹھ گیا ہے تو تھم سی سٹی ہے زندگی تؤ ساتھ تھا تو سال کو کھوں میں گزرتے دیکھا سيده لوباسجاد..... كهروژيكا فرصت قلیل اور کہائی طویل ہے فنکوے تو ہیں نظر میں مر جانے دیجنے موناشاه قريشي ..... بيروالا سوچتی ہوں بنا ہی ڈالوں ایک فرقہ اداس لوگوں کا فاطمه يخاوت ..... جزا نواليه ہارے ظرف کی تم کیا داد دو مے محلا ہم تو در درسے والول کو بھی اعلیٰ ظرف سے ملتے ہیں وائے خان ....موڑا یمن آباد بیٹے کر سایۃ کل میں نام ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا مديحة فيع مدو ..... بور عدالا ٹو بوں مجھ سے وائن بیا کے نہ جا مجھے اپنی ہی باتوں میں الجھا کے نہ جا مشق ریمیں جو میں نے کیا جتلا کے نہ جا عشق کیا ہوتا ہے مجھے اتنا تو بتا کے جا اقراءوسيم ....الله والاياؤن كراري یہ اس کی بعول ہے آغاز مختلو ہم کریں مے ہم خود سے روٹھ جائیں تو صدیوں خاموش رہتے ہیں سیده امبراختر بخاری ..... چندی پور آگر بے عیب جاہوتو فرشتوں سے نیاہ کرلو میں آ دم کی نشانی ہوں مجھے انسان رہنے دو حناوماب ....کراچی مجلوں کی نمائش میں اگر آب مجمی آئے تو اس بار گلابوں کو بوی آگی گلے گی مافيه بث .... شاد يوال تجرات احساس تو کران جذبول کا تو ہے معروف بے شک جینا بھی مجھے دہوار کھے اتنا تو نظر اعمار نہ کر تعمع مسكان.....جام بور

سعديه سستيانه

حجاب ..... 294 .....دسمبر ۲۰۱۵,

میں تو ایک الیں کہائی ہوں مسکان ظالم ونیا میں ذرا ستجل کے رہنا فراز جے تم نے ہی لکھا اور تم نے بی پڑھا يهال بلكوں پر بھايا جاتا ہے نظروں سے كرانے كے ليے شاءرياض ..... بوسال سكها باجره ظهور ..... بيثاور تاروجيه اتھتے تھے جو قدم تیرے اللہ کے گھر کو تم آسان کی بلندیوں سے جلدلوث آنا منیں زمین کے سائل پربات کرتی ہے ناچار اب انتصتے ہیں وہ بازار کی جانب سدره شاهین ..... پیرووال تم چھوڑ چلے کیا ہی قرآن کی محبت محص مہیں ہوتا ہر محص کے قابل حقّ ہوگیا مغلوب اور باطل ہوا غالب ہر محص کو اپنے کیے سوچا نہیں کرتے صائميناز.....يثاورتاروجيه سعد بدرشير بهتى ..... فيصل آباد وہ ہم سے بات اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہوئی ہے لاکھ عم کی دوا نیند مگر اورہم بھی کتنے یا گل ہے ان کی مرضی کا انظار کرتے ہیں سلمى عنايت ..... كلابث ناوَن شپ ہوتے ہیں ایسے عم بھی جوسونے نہیں دیتے خوش بو سے ہواؤں سے بھی ملتے نہیں کھے لوگ حسن شابد ..... کراچی موسم کیِ اداؤں سے بھی ملتے نہیں کچھ لوگ ان کی نظروں میں فرق آب بھی نہیں سلے مڑے ویکھتے تھے اب دیکھ کے مڑتے ہیں مِل جائيں تو جيون كو سجا ديتے ہيں بچھڑ جا ئیں تو دعاؤں ہے بھی ملتے نہیں چھے لوگ روشي وفا.....ما چھيوال ینم شب دعائے لب تہجد کی عبادت میں بالبيليم.....كراچي یہ سوچ کے غم کے خریدار آگئے میں نے اسے مانگا فجر کی اذانوں تک ہم خواب بیچے سر بازار آگئے آواز دے کے مچیپ گئی ہر بار زندگی مر رشك حناء ..... سر كودها بجها جو روزنِ زندان تو دل به سمجها ہے ہم ایے سادہ دل تھے ہر بار آگئے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی جك المف بيس سلاسل توجم نے جانا ہے See L کہ اب سحر ترے رخ پر جھر گئی ہوگئ صاءناز.....کراچی ضروری تو مبیس که آب میری نگاموں میں رمو شاره نومبر ۱۵-۶۰ء کا انعام یافته شعرزین الدین كراجي كا قرار پايايي ان كرجاب ومبركاشاره ارسال بس دعاہے جہال بھی ر ہوخدا کی پناہ میں رہو

کوپن بذہ سخن ...... برائے ماہِ جنوری ۲۰۱۷ء بہنیں اپنا کمل نام و بتا بھی لکھا کریں تا کہ انعام کی بروقت ترسل میں آسانی رہے۔ جو بہنیں کو پن کے ساتھ اپنا انتخاب شاعر کے نام کے ساتھ ارسال کریں گی وہ شامل اشاعت ہوگا اور بہترین انتخاب پرایک ماہ کا حجاب ارسال کیا جائے گا۔ بغیر کو پن کے کوئی بھی انتخاب قابل قبول نہیں ہوگا۔ تمام تراختیا رات اوار سے کے پاس محفوظ ہیں۔ انچار ج

حجاب..... 295 .....دسمبر ۲۰۱۵ .

Section

فرحت اشرف مسن ....سيدوالا

كياجار بإہـ

حراقر کئی۔۔۔۔اسام آباد آلو کے کباب آ دھاکلو ايك پيالي 125 كرام یاز (بڑی) أمكسعدد حإرعدد بر شي الأبيحَى اناردانه دارجيني نمك سزمرج (کی ہوئی) برادهنیا (کثابوا) آلود حوكرابال لين اورانبين حجيل كرخوب الحجي طرح عارکھانے کے چھیے

آلود ہو گرابال لیں اور آئیں چھیل کرخوب انجھی طرح میش کرلیں ان آلووں میں آدھی بیاز تلی ہوئی انار دانہ تھوڑا نمک اور ہرا مصالحہ ملالیں۔ چنے کی دال ابال لیں جب پانی بالکل خنگ ہوجائے سل سے پر گرم مصالحے نمک مرج کے ساتھ ہیں لیں تھوڑی تیل میں باقی بیاز سرخ کر کے اس دال کو بھونیں شھنڈ اہونے پردال کے اس بھرتے کو آلو میں بھرکر کباب بنا ہیں۔ دونوں انٹے ب بھینٹ لیں اور کبابوں کو اس میں ڈبو ڈبو کر تیل میں دھیمی آئے پرتل لیں۔

اس میں نمک مرج اپی مرضی ہے کم وہیش کیا جاسکتا ہے۔ پودینے کی چننی یا ٹماٹر ساس کے ساتھ یہ کہاب بڑا مزادیتے ہیں۔

عمن رحم<sup>ا</sup>ن....ا کبررودهٔ کراچی

ٹماٹر مچھلی



**پالك اور مونگ كى دال** 

یالگ (باریک کتر کے) ایک موتک کی دال ايك ٹماٹر(چوپ کرکے) أبكءمدد پیاز(چوپکرکے) ایک عدد ایک حائے کا چجے سفيرزيره آ دهاجائے کا چمچہ بلدى ياؤور ادرک (باریک کتر کے ایک کھانے کا جمحہ بره مرج (لمائي بين كاكر) حسبذائقه تحوزاسا

ر سبب وال کوصاف کر کے ایک تھنے کے لیے بھاودین اورک وہیٹ مرح ہری مرج اور بیاز کو گرائنڈر میں ڈال کر بیبٹ بالیں اور اس میں ہلدی اور سرخ مرج بھی ڈال کر طل کر دیں۔ پہلی میں تھی گرم کر کے سفید زیرہ کڑ کڑا میں اور اس میں تیار کیا ہوا چیٹ شامل کر کے فرائی کریں اور مصالح بھن جانے کی خوشبوآ نے گئے تو ٹماٹر اور ٹمک بھی ڈال دیں۔ پچھ دیر ہلکی آئیل پر پکانے کے بعداس میں بھلوئی ہوئی وال اور دو گنا پائی ڈال کر پکنے دیں۔ وال کھنے کریں ہوتو اس میں پالک بھی شامل کردیں اور گل کے قریب ہوتو اس میں پالک بھی شامل کردیں اور گل جانے تک بعداوی سے ہرا دھنیا جھڑک کر جانے اندازے کے لیے اندازے کے لیے اندازے کے اندازے کے لیے اندازے کے لیے اندازے کے لیے اندازے

**حجاب......** 296 .....دسمبر۲۰۱۵

فرانی کریں اور چیچہ چلاتے رہیں۔اب مصالح می مجھل کے آ دھاکلو فچھلی(قتلے) قتلے شال کرے مزید دیں منٹ یا مچھلی کے مکنے تک 250 گرام ٹماڑ يكائيس بهراد پرے دعفران چيٹرک ديں اور بقيہ ہرے دھنيا 35 گرام لہن ے گارش کر کے جاولوں کے ساتھ سروکریں۔ ایک کھانے کا چجہ ببين میک ناز....کراچی 100 ملى لينر وبى گلاب جامن أيك حإئ كالجمجيه گرم مصالحه(بیابوا) ايك حائے كا ججي سرخ مرچ (پسی ہوئی) ایک پیالی چندریشے زعفران آ دهی پیالی سوجي آ دهی پیالی تین کھانے کے چھیے آ دهی پیالی أيك چوتھائي چائے كا چچيہ بلدى چوتھائی جائے کا چمچہ بيكنك بإؤذر جإرعدد لوعك دوکھانے کے بچے ہری مرج (باریک کاٹ جإرعدد ان سب چیزوں کواچھی طرح ملاکرا نے کی طرح کوند لیں یا کچ من کے لیے رکھ دیں پھر چھوٹے چھوٹے بيں گرام ہرا دھنیا (باریک کاٹ پیڑے بنالیں۔ يندره كرام شیرا بنانے کے لیے ادرك (باريك كاك ليس) دوپيالی ایک جائے کا چمچہ أيك پيالي حيارعدو آ گھعدد حصوتى الاليحى دانے نکال کرباریکہ لی تے قلوں کو ہیس سے دھولیں ٹماٹروں کو میر میں چینی میں یانی ملا کر ہلکی آنچ میں شیرا بنالیں جب شیرا گرائنڈ کرلیں پھر ٹماٹروں کا گودا نچوڑ لیں اور اسے ایک <u>بننے گگےتوالا بخی ڈال کرا تارکیں۔</u> طرف رکھ دیں۔ دہی کو منچر میں چھینٹ لیں اور ایک طرف ایک کراہی میں تھی گرم کریں تھی تقریباً وو پیالی ہونا رکھ دیں ادرک کوگرائنڈ کرکے پییٹ سابنالیں پھر پھینٹتے عاية اكر كلاب عامن الجهي طرح تلي جاسيس-جب كلى ہوئے دہی ادرک کے پییٹ ممک (حسب ذائقہ) پیاہوا تیزگرم ہوجائے تو ہلکی آئج کرے پیڑے تکنا شروع کردیں كرم مصالخ برى مرج نصف برا دهنيا ادرسرخ مرج ليسى جب براؤن ہوجائیں تو نکال کرشیرے میں ڈال ویں۔ موني آپس ميس كمس كريس اور مچھلى كے قلوں كواس كم چرميس كلاب جامن شير عين وال كربلي آئج مين وم يروكوي-ليكر ك نعف تحفظ كے ليے د كودي-حناوماب....کراچی أيك مان استاك بين مين تيل كرم كرين اوراس مين بیس کے لڈو ادرك كي موني بلدي زيره لونك اورالا يحي دُال كرايك منك کے فرانی کریں چرفماٹر کا کوداشال کرکے یانچ منت تک حجاب..... 297 ....دسمبر ۲۰۱۵ء Section

أيككلو سويال زيز *ڪ*لو مجيني J 3/4 الانجكى ياؤور آ دھاکلو أيك حإئ كالجمج دوکھانے کے جیجے گریبادام( کتری ہوئی) ايكاتوله یے ہوئے جاول كثيندكك سبزالا پخی کے دانے كياوله زعفران آ دھایاؤ أيكِ جائے كا فججيه فی کوفرائنگ پین میں خوب گرم کریں' بیسن ڈالی*س* أيك كمأنے كاججي اور بھون کیں۔تھوڑی در میں جینی ملادیں چھچہ چلاتے ایک پنین میں تیل اور مکھن ڈال کر گرم کریں اورالا کچکی رہیں۔چینی کا یانی ختیک ہوجائے تو ا تارلیں اس میں کترا ياؤورواليس\_ جب الا بحكى كى خوشبوآن في لكي توسويان ہوا پستہ بادام اور الا بحی کی دانے شامل کردیں۔ ہاتھوں ڈال کر بلکا سا بھون کیس اور چو کہے ہے اتار کیس \_اب سے لڈورنا تیں اورورق لگا تیں۔ دوسرے بین میں دودھاور چینی ڈال کر پکنے کے لیے رحمین فائزوصد نقى .....رخيم مارخان ایک ابال آنے پر دودھ میں کے ہوئے چھوہارے اور یے ہوئے جاول ڈال کرا تنا لکا تیں کہ جاول اچھی طرح سے يك جائي بحردوده من فرائى كى بوتى سويال اوركنديد رکلو ملك ۋال كرمس كريں اور ساتھ ہى مفکش بھی ۋال ديں۔ آدحاكلو چوتھائی تولہ اب اتنابِكا مين كمآميزة تعور اساكارُ ها موجائ وش مين ڈال کر کٹے ہوئے بادام پستہ اور زعفران کے ساتھ سجا کر کھانے کے لیے پیش کریں۔ جاہیں تو مصنڈا کھائیں یا دودھ کو تیز آج پر ابال لیاجائے اور پھراس میں پیم عری كرم دونول صورت ش اليما ليحكا ڈال دین دودھ محمث جائے گا اب ممل کے کیڑے میں هاقهیم ....کراچی ے جھان لیں تاکہ پانی الگ ہوجائے۔اب اے بلینڈر میں میں لیں اور اس کے بینوی شکل کے لاو ویجی ٹیبل گرین سوپ بنائي من ماني من جيني يكا كرشيرا تيار كرليس اور بلكي آنج يربيه دوكپ لدود الكريكانس وس عيدرومن مي جم جم تيارهوكى يالك (كترى بوكي) آ دھاکپ كهافي من نهايت لذت بخش ثابت موكى \_ کھیرا(باریک کٹاہوا) شابده البحم..... دبلی أيكعدد آدهاكپ سلاد (کثابوا) شاهي شير خورمه دوعدد (كودا) تماثر أيك حائے كا چجه ايك ليثر سوياساس 1/2 کر وه المهيسة 3366 ساهرج صبذا كقنه Section حجاب..... 298 ....

بند کردیں۔سِرونگ وش میں نکال کر گاردھنگ کریں۔ چلی گارلک سوس کچپ کے ساتھ کر ماگرم نو ڈاٹر پلاؤسروکریں۔ نائمة قريتى.....يثاور

# پالك مشروم چكن رولز

مرغی (آ دھے و مصینے) جاردعددیا حسب ضرورت زيتون كاتيل أيك حائ كالجحج دوجوے(پےہوئے) ایک عدد (چوراشده برداسا) مشرومز (چوراشده) ايك سويجاس كرام ایک تھی

حسب ذاكفته

تیل گرم کر کے بہن کوفرائی کریں بھر پیاز اور شرومزوال دیں جب بیاز نرم موجائے تو یا لک ڈال دیں اور بھونیں جب پالک زم پر جائے تو آئے بند کردیں۔مرفی کے سینے كے اعداس طرح سے جھرى دال كركث لگائيں كمالك "ياكث"ى بن جائے۔اس ياكث ميس يالك والامركب بحردين اورسينے برھا كەلىپىڭ كراسے بندكردين تا كەفىلنگ باہرنآئے کران میں ایک جائے کا چھے سفیدسر کہ چٹی مک اورسياه مرج موتى موتى كى موكى دال كريكا تيس بوس كارها ہوجائے تو چکن کے اطراف میں ڈال دیں اس کوشت یعنی يالك مشرومز بحرب سينے كوفرائنك بين ميں وال كرال ليس صرف ایک جائے کا جمجہ تیل ڈالیں جب جاروں طرف سے براؤن ہوجائے تو نکال کر اوون ٹرے میں رھیں۔ (ٹرے پر پہلے جالی رکھ لیس) گرم اوون میں پندرہ بیس منٹ تك بيك كرين أيك وش مين نكال كردها مي الك كروي اور تیز چھری سے قتلے کاف لیس کوشت کے اعد یا لک کی فیلنگ دکھائی دیتی ہوئی بہت خوب صورت لکتی ہے پلیٹ میں سینٹر میں رکھ کرار دگر دسوس بنا کرڈال دیں۔

گرم مصالحه(پاؤڈر) أيك جإئ كاجمجه

تمام سبزیوں کودو پیالی یائی ڈال کرا ملنے کے لیے رکھ دين سبريال ابل جائيس اورياني أيك پيالي ره جائة وسيخني ملادين ساتھ ہى نمك اور سياہ مرج موتى موتى كى ہوئى شامل کردین آپ کی پسند کے مطابق سوپ گاڑھا ہوجائے توسوياساس بھی ملاکرگرم مصالحہ چیز کیس اور پیش کریں۔ لفظمیٰ شاہر.....دہلی کالونی' کراچی

چكن نوڈلز پلاؤ

يالجي سوكرام چن بریپٹ (کیوبزیتالیں) چوتھائی پیکٹ یاز(درمیانےسائزی) ايكىلاد

. ادرک الہن کا پییٹ أيك حائے كا چجيہ جائنيز نمك ايك جائے كا چي

ايك جائے كا چي سفيدز بره ياؤور كالىمريج **پھ**ھوو

لوتك تين عدد أيك عكزا وارجيني

حسب ذاكقه نمك

چوتھائی کپ وروهان كالجح وہی

ایک پیک نوۋازچكن

نو ڈلز کو پیکٹ پر درج ہدایت کے مطابق ابال لیں مرغی دحوکردی لگا کر پندره سے بیس منٹ دکھ کر بھاپ میں **گ**الیں۔ بلیلی میں تیل حرم کرے بیاز ڈال کر فرائی کریں بیاز لائث براؤن ہونے ملے توادرک کہن کا پییٹ ڈال كر فرائى كريں \_خوشبوآنے برمرفی جائنيز نمك سفيده زيرة كالى مرج لونك دارجيني نمك اوردي وال كربمون لیں۔ جوش آینے بر نو ڈلز کا فلیور پیک اور نو ڈلز ڈالیس اور بہا ہا اور اس ماکر یکا تیں۔بلکاسائس کرے چواہا

حجاب ..... 299 ....دسمبر ۲۰۱۵

مارىيا قراءوسيم .....الله والاثاؤن كرا حي

خود کو جاذب نظر بنائیِں

کوئی بھی چیز جس انداز سے پیش کی جاتی ہے وہی دراصل اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔جب کوئی آ رسٹ این شاہ کارکو تیار کرتا ہے تو پہلے وائٹ بینٹ کرتا ہے اس پراپنا شاہکارشروع کرتا ہے۔ بالکل ای طرح کی صورت حال میکاپ کے سلسلے میں بھی ہوتی ہے جب بھی کوئی میک اب آرسٹ میک اپ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے فاؤتديش بركام كرتائب جودراصل ميك ايك جان بوتي ہے۔ ظاہر ہے وہ سفید فاؤنڈیشن کا انتخاب تو نہیں کرے گا مكرفاؤنديش كاكلراس ككلائث كي اسكن يصضرورماتا موامنتخب كري كا-ايك أئيدُ مل فاؤندُ يشن الحجي كورج كي حالِ ہوتی ہے مگروہ یقینیا پنک اور بچ ایشی یاملی کلر کی نہیں ہوئی جاہے۔ گالوں اورآ عموں کے حصے کے لیے جورنگ استعمال کیا جائے وہ بلش اور آئی شیڈو سے کیا جائے فاؤنديش تيسي

خواتمن کی اکثریت این اسکن کے رنگ کی بروا کیے بغير يلوبيس استعال كرتى بين جبكه ماركيث مين ينك اور اورنج بیس فاؤنڈیشن زیادہ رستایب ہوتا ہے۔میک آپ آ رشٹ کے لیے ایک اور در دِسرون لائین فاؤنڈیشن کا حصہ بھی ہوتا ہے جس میں تمام کلرکی اسکن کے شیڈ ہوتے ہیں۔ایی بی ایک لائن Sacha بھی ہے جو بین الاقوامی اور بحتلی بلوبییڈ ہوتی ہاور سخت صورت حال میں بھی اچھی کورت دیے ہیں۔

ا پی اسکن کے مطابق فاؤنڈیشن استعال کرنے کے بعِداب آپ کے لیے میک اپ کی پرفیکٹ کنڈیشن تیار ہوگئی ہےاب آپ اٹی تخلیل کے ہنردکھاسکتے ہیں۔اپی آ تھول گالوں ہونوں برای کاریگری کے ہنر دکھانے کا



فِاؤندِّيشن كا انتخاب کئی بھی خاتون کے لیے فاؤنڈیشن میک اپ میں بہت اہمیت کی حال ہوتی ہے ایک اچھی فاو تذیش آپ ك شخصيت مين اجم كردار اداكريكتي ب-آج يواركيث مين آپ کو بے شار فاؤیڈیشن ملیں گی کسی بھی کاشمینکس سینٹر جِ أَكُنَّا بِكُوفاوُ تَدْيِشْنِ كُوسليك كُرنا بهت دشوار موجاتا ہے ليكوئية باؤذر كريم أكل فرئ الرجى فيدود وكيك سنك الشير آن المائيوالرجينك كريم ثوياؤ ذرنان تميذ وجينك اوركميوفليك فاؤندُيشن..... پتانېيس اورکتنې قسم کي فاؤندُيشن مارکيٺ ميس وستياب بين بيدماغ كوبلا ديية والأتجر ببثابت بوكاغاص طور براگرآپ بہلی بارفاؤنڈیشن کی خریداری کردہی ہیں۔مندرجہ ذیل ترجیحات آپ کے پاس موتی ہیں۔

ليكوئيد فاؤنديش لیکوئیڈ فاؤنڈیش بحر بورکورج کے ساتھا ہے کوقدرتی لک دیتا ہے۔ بہت ی خواتین بیرفاؤنڈیشن اس لیے بھی استعال كرتى بي كراس استعال كرنابهت سان موتاب يآپ کوواٹر بينڈاورآئل بينڈ فارمولوں ميں مليں گي۔

كريم فاؤنديشن كريم فاؤنذ يشن ميك اپ آرنسٺ كي نمبرون چوائس ہوتی ہے۔ بیموما کمپیکٹ یا اسک کی شکل میں دستیاب ہوتی ہیں اور بھر پور کورت خراہم کرتی ہیں۔لگانے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے البتہ اس میں آپ کے خدوخال کے مطابق رنگون كالمنامشكل موتاب

پاؤڈر فاؤنڈیشن

آج کی اس تیز دنیامی 'ماڈرن ودمین' کے یاس وقت بہت کم ہوتا ہے مگر وہ سیکنڈول میں خوب صورت اور دلکش دنیا بھی جاہتی ہے ان کی اس مشکل کوحل کرنے کے لیے بى ياۇۋرفاۇندىش پېش كىيا گىيا ہےاس مىس فاۇندىش اور یاؤڈر سیجاملیں کے بیالگانے میں بھی آسان ٹابت ہواہے۔

جنجر ڈینڈرف ٹریٹ منٹ

ايك ميبل اسپون

اجزاءنه ادرک

حجاب...... 300 .....دسمبر ۲۰۱۵ م

انڈے
تین عدد
تازہ کیموں کارس ایک ٹیمبل اسپون
زیتون کا تیل اسپون
مائونیس ایک ٹیمبل اسپون
مائونیس تین ٹیمبل اسپون
کوئی سابھی مائلڈشیمپو تین ٹیمبل اسپون

طريقه

ایک بلینڈر میں کیموں کارس زینون کا تیل اور مایونیس کو اچھی طرح ممس کرلیں۔اس کے بعد اس میں شیمپوشال کریں اور ایک بار پھر اچھی طرح مکس کرلیں۔ بالوں کو کھنگالنے کے بعد اسے لگا ئیں اوراس سے بالوں کو اچھی طرح رگڑنے کے بعد السال سادے پانی سے ساف کرلیں۔ طرح رگڑنے کے بعد بال سادے پانی سے ساف کرلیں۔

لیموں نہایت زبردست موئیجرائزرہے یہ بالوں اور کھو پڑی کوخٹک نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ کنڈیشنز بالوں کی نشو دنما کرتا ہے ان کوصحت مندر کھتا ہے اور چمکیلا بھی

نائب

بنانا اور المندّماسك

اجزاء: پکاہواکیلا بادام کا تیل بادام کا تیل

بنانا کوشل کر پیسٹ کی طرح کرلیں اب اس میں بادام کا تیل ملائیں اور اچھی طرح مکس کرلیں اسے بالوں کی جڑوں میں لگا کر مساج کریں اور پھرتمیں منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں تاکہ بیسیٹ ہوجائے آخر میں کسی مائلڈ شیمیوسے بالوں کودھولیں۔

**عنواند** یہ کمبچر یا ماسک خشک اور کھر درے بالوں کے لیے

یہ پر یا ہاست سک اور سر دوسے با وں سے ہے بہت مفید ہے۔اس کا استعمال بالوں میں مضبوطی لاتا ہے اور بال وٹ پھوٹ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ايك ني اسپون ايك ني اسپون ویجیتلیبل آکل تازه لیمول کارس

طريقه

ایک بڑے پیالے میں ادرک کا جوں ویہ جیہ تلیدل آئل ادر لیموں کا رس اچھی طرح مکس کرلیں۔اس مکچر کو بالوں میں لگائیں ادر ہیں منٹ کے لیے چھوڑ دیں تا کہ یہ خشک ہوجائے اس کے بعد کوئی مائلڈشیمپوسے بالوں کواچھی طرح دھولیں۔

فوائد

سردیوں میں کھوپڑی خشک ہوجاتی ہے اور اس میں کھیلی ہونے گئی ہے جس کی وجہ سے بالوں میں خشکی بھی ہونے گئی ہے۔ اس نسخہ کو اگر ہفتہ میں دو بار استعمال کیا جائے تو نہ صرف کھوپڑی کی خشکی اور تھجلی دور ہوجائے گ بلکہ بالوں میں خشکی کا بھی خاتمہ ہوجائے گااور بال چیک دار ہوجائیں گے۔

بنانا بليند كنديشنز

اجزاء:

آ دها کیلا 1/4 کیدنڈالوپ زینون کا تیل اسپون مادہ دبی ایک ٹیمیل اسپون سادہ دبی ایک ٹیمیل اسپون

طريقه

ایک فوڈ پروسیسر میں تمام اجزا کو ڈال کر بلینڈ کرلیں بالوں کو اچھی طرح دھولیں اور پھر اس کمپچر کو بالوں میں جڑوں سے شروع کرکے بالوں کی نوک تک لگا میں اور تین منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد سادے پانی سے بالوں کودھولیں۔

فوائد

سردیوں میں جب بال رو کھے اور نا قابل انتظام ہوجاتے ہیں تو یہ کنڈیشنز ان کو قابو میں کرتا ہے اور ان کو ہموار اور کیک دار بنا تا ہے۔

ليمن هيئر ٹريٹ منٹ

حجاب ..... 301 .....دسمبر ۲۰۱۵,

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



akphijab@gmail.co



نہ جانبے کیوں ہے جھے لگتی ہے وہ ممنام ی لڑکی عجب بامل س لکتی ہے نہیں کے وہ عام سے لڑی وہ جب مجمی کھل کے ہستی ہے تو پللیں بھیگ جاتی ہیں بہت میری ہے اندر سے بظاہر عام ی لؤکی اس کی جھیل آجھوں میں ادای برف جیسی ہے ومبر جیسی لگتی ہے مجھے ہر شام وہ لؤگی شاعره: نزبت جبين ضياء انتخاب:جورييضياء

ایک بار مجھ کو آزماکے تو دیکھو انی زندگی میں مجھ کو ساکے تو دیکھو میرے دل کے در دازے تیرے لیے ہیں <u>کھلے</u> بھی ہمارے دل میں آکے تو دیکھو محبت تہیں ہے تو ہوجائے کی دِلِ مِن مَعْ جَارِت کی جلا کر تو دیکھو ہے حمدیں تو آجاؤ دل کی چوکھٹ ہر بہاس بجھا کر تو دیکھو مانا کہ تیرے قابل جیس مر ہوجائیں کے تیری روح کے درود بوار تھر جائیں گے ندیم کاش ہمیں دل میں بھی سجا کر تو دیکھو

شاعر:ندىم عياس ڈھكو انتخاب:اريبهمنهاج.....كراحي

جن دنول عشق تھا ہم آ زاد ہوا کرتے تھے کی ہجر میں سرخار ہوا کرتے تھے البندائى سے ان آ تھوں پرستم ہوتا تھا

خواب اس وقت بھی مسمار ہوا کرتے ہتھے دھوپ جب شہر پر ناراض ہوا کرتی تھی ہم تری راہ میں چھتنار ہوا کرتے تھے جس جگہ بچھ کو سنورنے کی طلب ہوتی تھی ہم وہاں آئینہ بردار ہوا کرتے تھے جو پرندے مری شاخوں میں بساکرتے تھے وہ ترے مس کا اظہار ہوا کرتے تھے یہ جہاں خاک ی اڑتی ہوئی تم و مکھتے ہو ال جگه کوچه و بازار هوا کرتے تھے اب تو این بھی خر ہم کو کہاں ہے اطہر ہم بھی واقف اسرار ہوا کرتے تھے شاع:متازاط

التخاب: يروين أفضل شاهين ..... بهاوكتكم

اب کہ غم کا وہ باب کھوں گا جو لمے ہیں عذاب تکھوں گا اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پر اک نیا انقلاب لکھوں گا جب اندهرول کا رقص ہوگا یہاں میں مجھے ماہتاب لکھوں گا جو بھی دیکھے تھے تیری جاہت میں سارے چن چن کے خواب اکھوں گا نام وردِ زبان ہے تیرا میں تجھے بے صاب تکھوں گا میں تجھے بے صاب تکھوں گا صبح وم کھر سے وہ نہیں لکلا میں کمنے آفاب لکھوں کا اس کے کھاتے میں بیٹھ کے رانا ایخ سارے ثواب کھوں گا

شاعر:قدرررانا انتخاب:لائبه مير.....حضرو

> چراع کے کے حمیا جام و پیاس چھوڑ حمیا حجاب ..... 302 ....

تو یو چھنا یہ کہال ہے ہو کہاں ہے ان کا قیام لکھنا کھی فضاؤل میں سانس لیناعبث ہے اب و گھٹن ہے ایس کھنا کہ چارول جانب ججر کھڑے ہیں صلیب صورت تمام لکھنا گئی رتول میں حسن ہمارا بس ایک ہی تو مشغلہ تھا کسی کے چہرے کوضیح کہنا کسی کی زلفوں کوشام لکھنا شاعر جسن رضوی مشاعر جسن رضوی استخاب جمیرا قریشی .....لاہور

ہے سب مسرا رہا ہے چاند کوئی سازش جھیا رہا ہے چاند جانے کس کی گل سے لکلا ہے جاند جھینیا سا آ رہا ہے چاند کتنا عازہ لگایا ہے منہ کتنا عازہ لگایا ہے جاند کی دھول اڑا رہا ہے چاند سوگھی جامن کے پیڑ کے رہنے میں جھیت ہی جھیت پر سے جا رہا ہے چاند کیسا بیٹا ہے جھیپ کے پول میں کیسا بیٹا ہے جھیپ کے پول میں کیسا بیٹا ہے جھیپ کے پول میں کیسا بیٹا ہے جھیپ کے پول میں

علامه اقبال اورارددادب کے نامور شعرائے کرام کی اردو شاعری کے مفت ایس ایم ایس ایٹے موبائل پہ حاصل کریں ک Write Message میں Follow pak488

کھر 40404 پرسینڈکریں پھراپنانام کھرکر 40404 پرسینڈکریں۔ اس مروس کے دوزانہ یامہینے کے کوئی چار جزنہیں یادر کھیے Follow اور pak488 کے درمیان ایک وقفہ دیں جبکہ pak اور 488 کے درمیان کوئی وقفہ ند دیں مزید تفعیلات کے لیے اس تمبر پیرابطہ کریں 03464871892 وہ ایک محف جو مجھ کو اداس جھوڑ گیا
وہ میرے جم کی چادر بنا رہا برسوں
نہ جانے کیوں مجھے بے لباس جھوڑ گیا
حیات جاگ آئی ہے قریب پاکے اسے
گیا تو چاروں طرف ایک آس جھوڑ گیا
وہ ساتھ لے گیا ساری محبین اپنی
ذرا سا درد میرے دل کے پاس جھوڑ گیا
وہ ایک دھند میرے دل کے پاس جھوڑ گیا
وہ ایک دھند میرے آس باس جھوڑ گیا
غزل سجاؤں قبیل اب اس کی باتوں سے
غزل سجاؤں قبیل اب اس کی باتوں سے
جو مجھ میں اپنے تحن کی مٹھاس جھوڑ گیا
جو مجھ میں اپنے تحن کی مٹھاس جھوڑ گیا
جو مجھ میں اپنے تحن کی مٹھاس جھوڑ گیا
جو مجھ میں اپنے تحن کی مٹھاس جھوڑ گیا

شاعر بنتیل شفائی انتخاب علیشبا ثاقب ....کراچی زندگی

> میری دندگی میں بس اک کتاب ہے ایک چرائے ہے ایک خواب ہے اورتم ہو ریکتاب وخواب کے درمیاں جومنزلیں ہیں میں چاہتا تھا تمہارے ساتھ بسر کروں بہی کل اٹا شیز ندگی ہے اس کوزاد سفر کروں میرے دل جادہ خوش پڑ بحرتمہارے میرے دل جادہ خوش پڑ بحرتمہارے میرے کی کا گزرنیہو

مراس طرح کے جہیں بھی خبر نہ ہو شاعر:افتخار عارف انتخاب:مناال علی .....کراچی غزل

مجھی کمایوں میں پھول رکھنا مجھی درختوں پرنام لکھنا ہمیں بھی ہے یادآج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا وہ چاند چہرئےوہ بہلی ہاتیں سلکتے دن تنے مہلی راتیں وہ چھوٹے چھوٹے سے کاغذوں پرمحبتوں کے بیام لکھنا مرکے قرکی حسیس فضاؤ! کہیں جو اُن کا نشان پاؤ

حجاب ..... 303 .....دسمبر ۲۰۱۵,

حتهبين كيا كهون كهكيا ہے صب عم بُری بلا ہے ہمیں بھی تھاغنیمت جوكوئى شارجوتا جمين كيابراتها مرناا كرايك بارجونا

شاعر:فيض احرفيض انتخاب:مهرينآ فآب....كوث دو

لطف و عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے ریج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے جو زمانے کے ستم ہیں وہ زمانہ جانے تونے دل استے ستائے ہیں کہ جی جانتا ہے مسكراتے ہوئے وہ جمع اغیار کے ساتھ آج یول برم می آئے ہیں کہ جی جانا ہے سادگی، بانگین، اغماض، شرارت، شوخی تونے انداز وہ پائے ہیں کہ جی جانیا ہے كعبه ودرييس نيقرا كنين دونول أتكهين ایے جلوے نظرائے ہیں کہ جی جانتا ہے دوسی میں تری دربردہ ہمارے وحمٰن اس قدرائے برائے ہیں کہ جی جانا ہے داغ وارفتہ کو ہم آج ترے کویے سے ای طرح مینے کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے **Downloaded** شاعر:داغ دہلوی

. Palsociety وانتخاب: كنول خان الميم بركرا يى جان کی پروا پھر نس کو ہو جب قاتل ہو باروں سا بانيس مول دلدارول جيسي، لهجه مو عمخوارول سا س نے کہاتھا برکھارت میں یوں بے دھیان انجان پھرو بول رائے سے اور بھی جیسے بھڑ کے جسم انگاروں سا آتے جاتے سارے موسم اس سے نبیت رکھتے ہیں اس کا ہجر خزاؤں جیبا، اس کا قرب بہاروں سا

باغباں کو ستا رہا ہے جاند سیدھا سادا افق سے لکلا تھا سر پہر اب چڑھتا جا رہا ہے چاند چھو کے دیکھا تو گرم تھا ماتھا دھوب میں کھیلتا رہا ہے شاعر : گلزار

انتخاب:عروسه عالم.....كراجي

پھر کوئی نیا زخم، نیا درد عطا ہو اس دل کی خبر لے جو تجھے بھول چلا ہو اب دل میں سر شام جراعاں نہیں ہوتا شعلہ تیرے عم کا کہیں بجھنے نہ لگا ہو کب عشق کیا، کس سے کیا، جھوٹ ہے یارو بس بھول بھی جاؤ جو بھی ہم سے سنا ہو اب میری غزل کا بھی تقاضہ ہے یہ تجھ سے انداز و ادا کا کوئی اسلوب نیا ہو شاعر:اطهرتفيس

امتخاب:حنا.....لامور

ن مريدل مريدسافر ہوا پھرسے حکم صادر كروطن بدرمول بم د ين كلي كلي صدائين Thom Kit in كهراغ كوئى يائي

> كسىيارينامه بركا ہراک اجنبی ہے یوچھیں جو پتاتھاائے کھر کا سركوناشنايال ميں ون سے دات كرنا بمى إس سے بات كرنا محمال سے بات کرنا

..... 304 ....... 304 .....

پرتيرے کو ہے کو جاتا ہے خيال دل مم گشة، مر، ياد آيا کوئی وریانی ک وریانی ہے دشت کو د کھے کے گھر یاد آیا میں نے مجنول پیار کین میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

بكلام مرزاغالب انتخاب:نورين الصل ..... كراجي

> خود کو نہ دیکھنا ہے کجھنے دیکھنے کی شرط جو درمیاں حجاب ہے جائل جہی تو ہے ہلکی سی ایک موج متبہم میں بہہ گیا جو بحرِ بے کنار تھا وہ دل یہی تو ہے ول مجھے کہدرہا ہے تیرے دل کی بات بھی آئینہ آئینہ کے مقابل کہی تو ہے دونوں جہاں کو تیری محبت میں بھولنا اک بات یاد رکھنے کے قابل یمی تو ہے

كلام:باباذ بين شاه تاجي انتخاب نوشین ذکی ....کراچی

تمام قارئین بہنوں نوٹ فرمالیں کہ اس سلسلے میں صرف مشہور شعراً کرام کا کلام ان کے نام كساته شائع كياجائ كالبس انتخاب شاعر کا نام نبیس ہوگا وہ شامل اشاعت نہیں کیا جائے گا۔انجارج

اب کے ہوائیں یول چلتی ہیں جیسے دلول پہ تیر چلیں اب کے گلابوں کا موسم بھی وار کرے تکواروں سا برسوں بعد فراز کو دیکھا اس کا حال احوال نہ پوچھ شعر وہی دل والوں جیسے مخفل وہی بنجاروں سا شاع:احدفراز

انتخاب:مارىياحمر.....ىيلا ئٹٹاۇن،سر گودھا

أشعار میرے بوں تو زمانے کے لیے ہیں کھے شعر فقط ان کو سانے کے لیے ہیں اب میہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں کھ درد کلیج سے لگانے کے لیے ہیں ا تھوں میں جو بھراو گے تو کانٹے سے چیجیں گے یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے کیے ہیں دیکھوں جو تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہیں شاع:جاناراخر التخاب: وعاصيح .....حيراً بإد

> مجھے دیدہ تر یاد آیا دل، جگر تشنه فریاد آیا دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر ترا وقتِ سفر یاد آیا سادگی مائے تمنا، کیفنی پھر وہ نیرنگ نظر یاد آیا عذرِ واما ندگی، ایے حسرتِ ول ناله كنا تها، جكر ياد آيا زندگی یوں بھی گِزر ہی جاتی کیوں ترا راہ گزر یاد آیا کیا ہی رضوال سے الزائی ہوگی محر ترا خلد میں گر یاد آیا آه وه جراُت فریاد کهال دل سے تک آکے جگر یاد آیا

READING Section

حجاب ..... 305 ....دسمبر ۲۰۱۵ .

عابدمحمود..... ملكه بانس

اقوال زدين

☆ ہرلفظ میں مطلب ہوتا ہے اور ہر مطلب میں فرق

ہر ہے۔ کے زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے بار بار مرتا ہے۔

﴿ وقت اور پیار دونوں زندگی میں اہم ہوتے ہیں وقت ہر کسی کے لیے ہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے ہیں ہوتا۔ ﴿ نیند اور موت نیند آ دھی موت ہے اور موت مکما : •

کا وقت اور سجھ ایک ساتھ خوش نصیب او گول کو ملتے ہیں۔ وقت پر سجھ ہیں آئی اور سجھ نے پر وقت نہیں رہتا۔ میں۔ وقت پر سجھ ہیں آئی اور سجھ نے پر وقت نہیں رہتا۔ ثناءریاض .....منڈ بہاؤالدین

برائی اچھائی

برائی کی مثال الی ہے جنبے پہاڑ سے پنچاتر ناایک قدم اٹھاؤ تو ہاتی قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال الی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہرقدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل ، گر ہرقدم پر ہلندی التی ہے۔

نورين لطيف .... توبرفيك سنكه

دوست

دوست ایک ایبادر فت ہے جو صرف دل کی زمین پر اگا ہے۔اس کا پانی "سچائی" ہے اور اس کا بہترین ساتھی صبر ہے۔اس کا سایہ" اعتاد" ہے۔اس کے ہے" "امید" ہے۔اس کی بہنی" چاہت" ہے۔اس کا تنا" اتفاق" ہے اور اس کا کھل" وفا" ہے۔

غزل عبدالخالق....فيصل آباد

فلسفه محبت

ورت کی مٹی مجبت سے گندھی ہے اور مرداس مٹی کے درخیز پن سے ناآشنا ہے۔ کے درخیز پن سے ناآشنا ہے۔ کورت محبت نہ طنے پر اکتفا کر لیتی ہے مگر مرد



سسرال نامه ساس: جیدد کیهکرسانس آنی شروع ہوجائے۔ سسر:جورد کاغلام۔ حوف جیسٹ نیزیہ میں بین سے دیگا

جیٹھ: چھوٹے اپنی بیوی کو بہنوں کے چنگل سے بچانا کل ہے اور تو .....

شوہر ہرکسی کے لیے شوہر بیوی کے لیے بس دشو ہی

رہ جاتا ہے۔ دیور:مال بہنیں اپنی شادی سے پہلے مظلوم گلق ہیں۔ نندیں: اصل میں نہیں یعنی نو ڈسٹرب کی علامت ہیں۔

كرن شغرادي ..... مأسمره

الفسےالله

الله کانام اعلی طریقه پرلیاجائے یا اونی طور پرلیاجائے ابنا اثر ضرور رکھتا ہونیا میں بعض اشیالی ہوتی ہیں کہ ان کا ملے لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے پھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ کانام لیاجائے اور اس سے اثر نہ ہوخالی نام میں بھی برکت ہے خواہ پوری قوجہ سے لیاجائے یا کم توجہ سے افزان ہوتا ہے اور الیافت ..... حافظ آباد

قيمتي موتي

انسان بھی کتنا نادان ہے زندہ رہنے کے لیے کتنے
جتن کرتا ہے کتنوں کوفریب دیتا ہے کیکن اس حقیقت کو
فراموش کردیتا ہے کہ ایک ہی لحہ میں اس کو یہ ستی مسکراتی
اور جگمگاتی دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ صرف ایک ہی سانس کا
فاصلہ اس دنیا سے اس دنیا میں، انسان دنیا میں اکیلا آتا
ہے اور اکیلا ہی مرتا ہے تو پھر زندگی اور موت کے درمیانی
ہے اور اکیلا ہی مرتا ہے تو پھر زندگی اور موت کے درمیانی

حجاب ..... 306 ....دسمبر ۲۰۱۵

رہتاہے۔ شائستەجك.....چىيوكلنى جھوٹے انسان کی نشانیاں پیچھوٹ ہو لنے والانظر ہیں ملاتا۔ کیلیس زیادہ جھیکا تاہے۔ ﴾اس کی آنجھوں کی پتلیاں ذرا چھیلی ہوتی ہیں۔ ﴾وہ اجا تک بات شروع کرتا ہے اور جلد از جلد حتم نے کی کوشش کرتا ہےاور سوالات سے کترا تا ہے۔ ﴾آپ كي توجه مانے كے ليے وہ آپ كے سوال كے جواب من جمي ايك سوال كرد سكا\_ اس كي وازخوا تخواه تيز موجائ كي-﴾ بات كرتے وقت باتھ ملے كا الكايال چھائے كا۔ ﴾ چرے برہاتھ مجسرےگایاکی چزکو کھٹکھٹائےگا

ستى خان.....ماسىمرە پیاری بات

زندكى كے نشيب و فراز ميں بعض اوقات ايسے لمحات بھی آتے ہیں کہ انسان بالکل نا امید ہوجاتا ہے اور اسے اینے اطراف میں اندھیرا ہی اندھیرانظر آتا ہے اس میں مقابلے کی سکت حتم ہوجائی ہے اور بد بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف الخلوقات قرار دیا ہے دنیا میں جتنی قوموں نے بھی ترقی کی ہے وہ سب اس عزم وہمت کا نتیجہ ہے جواللہ نے انسان کو عطا کی ہاں کیے انسان کوچاہیے کہ بھی حوصلہ نہ ہارے بلكه بمت سے كام لے اور مردانہ وار نا كاميوں كا سامنا كر ب ساته بى الله سے بناور حمت اوراس كى بخشش بریقین رکھے،ان شاءاللہ ایسانسان بھی نا کام نہیں ہوگا۔ ام كلثوم ..... بهاونظر

خونی وہ چیز ہوتی ہے جس برانسان اعتاد کرتاہے جس کی وجہ سے دومرے لوگ اس کی ذات پر بحرومہ کرتے ى سىكن رفته رفته يەخوبى اس كى اصلى اجىمائيوں كو كھانے لگتى الله عدنه كرنے سے انسان كابدن تندرست ماى خوبى كى وجدسے اس ميں تكبر پيدا موجاتا ہے اور

أيك عورت يربهي بهمي اكتفانهين كرتا 🕸 عورت بانٹی ہوئی محبت بھی نہیں لیتی۔ 🚳 محبتوں کے کاردبار میں خسارے ہمیشہ عورتوں ككفات مين تيس 😥 عورت مجسم وفا ،خلوص پیاراور چاہت ہے۔ 🕸 عورت قربانی کادومرانام ہے۔' 🕲 عورت قربانی دیناجانتی ہے قربانی لینانہیں۔ فياض اسحاق مهيانه.....سلانوالی سمجھنے کی باتیں کھے زندگی انسان سے وفائبیں کرنی کیکن انسان اس

پروفا کی آخری حد تک یقین رکھتا ہے۔ پھول جب کھلتا ہے تو آئم تھوں کو ٹھنڈک بخشا ہے جب خوش بو دیتا ہے تو روح کومعطر کرتا ہے لیکن جب این ساتھ لگے کانے چھوتا ہے تو ول سے مکڑے

🚜 دعاانسان کی خواہشات کی تھیل کاسب سے برا ہتھیارہےبشرطیکاس میں خلوص نیت ہو۔ 🦀 برخلوص دوی دنیا کے تمام رشتوں سے بلندو بالا

🥰 محبت ایک پا کیزہ رشتہ ہے جوانسان کوخدا کی

مبوش فاطمه بن ....ويند (جهلم) باتیں یادر کھنے کی

🕁 لوگ بہاری کے خوف سے غذا مجھوڑ دیتے میں کین عذاب البی کے خوف سے گناہیں چھوڑتے۔ 🚓 جو خص گناہ سے پاک ہووہ نہایت دلیر ہوتا ہے اورجس میں کچھ عیب ہوں وہ سخت بزدل ہوجا تا ہے۔ ا برائوں سے برمیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر

☆ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بد بختوں نے اسے اپناوطن بتار کھاہے۔

جاب محض عورت کا پردے میں حصب جانا اورسر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایٹری تک اپنے آپ کوڈ مانپ لینائی نہیں نہ جاب بیہ کے فورت کو کھر کے کسی کونے میں بند كرديا جائے جہال سے نكلنے كى اسے اجازت بى نہو بلكه ججاب دراصل بيب كهورت باعزت طريقے سےخود کوڈھانے۔ باوقاراورلہاس پہنےاورا پی عزت خود کرائے این زینت اورزیب قآ رائش کوغیرمحرموں سے جھیائے۔ ارم وڑا کے .... شاد یوال، کجرات تلخ حقائق 🥸 اس دنیامی انسان ہر چیز کے پیچے بھا گتاہے مر دو چیزیں خودانسان کا پیچھا کریں کی ایک اس کارزق اور دوسرااس کی موت۔ کے انسان گناہ کرنے ہے جہم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ كرنے كے بعد مطمئن رہے اور توبدند كرنے كى وجہ سے جہتم میں جاتا ہے۔ الله مين دنياكوايي جوتون كي نوك يرركه تابون فا كقة سكندر حيات ..... لنكريال پیار کیا مے؟ 🎔 پیاروہ ہے جب میری ماں پیشانی پر بوسہ جب میں در سے گھرآ تا ہوں توبایا میراا تظار کر رج ہوتے ہیں۔ جب میری بہن کام کرتے ہوئے گہتی ہے جب میری شادی موجائے گی تو کون کرے گاتمہارے بیکام۔ جبمبرابرابعائی کہتاہے تھے یشرٹ پندے چل رکھ لے میں اور خربیدلوں گا۔ 🎔 جب میرا دوست کہتا ہے میکشن نہ لے یار میں ہوںنا تیرے *ساتھ*۔ صديقه خان .... آزاد تشمير کچھ باتیں یادر کھنے کی خاموتی: ایبادر خت ہے جس پر کڑوا چھل مہیں لگئا۔ حسد:الی د میک ہے جوانسان کواندراور باہرے حتم

پھر رفتہ رفتہ ای خوبی کے باعث وہ انسانیت سے گرنے لگیا ہے فرد ..... قومیں سب اپنی خوبیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ موناشاه قريشى ..... بيروالا ىسمبر اسيوتمبر كائل اس بالآتے ہوئے تم میرے محبوب کو بھی ليآؤ عا ئشەنورآ شا....شاد يوال تجرات امام غزلی فرماتے هیں نفس وہ بھوکا کتاہے جوانسان سے غلط کام کرانے کے کیےاس وقت تک بھونکتار ہتا ہے جب تک انسان وہ غلط كام كرنه لے اور جب انسان وہ كام كر لے توبيه كتا سوجاتا ہے مرسونے سے پہلے انسان کے میرکو جگاجا تاہے۔ ائيم فاطمه سيال.....مجمود پور اچھی باتیں صرف انسانوں سے حوصلے افزائی کی امید کھور مح تو ضرور مایوس ہوجاؤ کے اور جو محنت اپنے رب سے اجر یانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوں نہیں ہوتے۔ انسان کی دو ہی مزوریاں ہیں بنا سویے مل كردينااورسويي رهناهمل ندكرنا\_ ﴿ مطلّب پرستِ انسان اپنا مقعد حاصل کرنے کے باوجود بھی تنہااور بے سکون رہتا ہے۔ ﴿ مَلِي مِهِ بِالوِّلِ كَاجُوابِ مِرفَ خَامُوثِي مِوتَى إِدِر خاموثی بہت ہی خوب صورت جواب ہے۔ ﴿ عاجزى يه ب كمانسان دومرول كاندرايك برائي ديكھ واستائي در برائيان يادا جائيں۔ ، انسان کاسب سے برامسیادہ خود ہوتا ہے كشف فاطمه ..... بمركودها

. - جهابي ١٠١٥ ..... 308 ..... ١٠١٥ . ...

حجاب

عورت اور مرد کے درمیان دوئی کا کوئی رشتہ بھی ہوہی مہیں سکتا عورت یا تو بہن ہو سکتی ہے یا مال یا بیوی یا بیٹی اور بس اس کے آ مے رشتوں کی ڈکشنری میں مارے ہاں عورت کے نام کے کے ایک براساسوالیدنشان لگادیاجا تا ہاوراس کےعلاوہ دوسرا ہررشتہ بس ایک سوالیہ نشان ہی بن جاتا ہے۔

ميرامشاق ملك....اسلام آباد اجازت نامه

ایک آ دمی میڈیکل اسٹور پر جا کر بولا مجھے زہر عاہیے۔

دکاندار:آپ کے یاس اجازت نامے؟ آ دی نے نکاح نامہ دکھایا۔ دکا ندار: اوئے چھوٹے اسے بڑی بوتل وے دو۔ آنستبير..... ۋوگەنىرىڧ

انتخاب

مجھ خبر لائی تو ہے یاد بہار اس کی شاید اس راہ سے گزرے کی سواری اس کی میرا چرہ ہے فقط اس کی نظر سے روش اور باقی جو ہے مضمون نگاری اس کی آ نکھ اٹھا کر جو روادار نہ تھا دیکھنے کا ول كرتا ہے وہى اب منت و زارى اس كى رات کی آ تھے میں ہیں ملکے گلانی ڈورے نیند سے بللیں ہوئی جاتی ہیں بھاری اس کی ایں کے دربار میں حاضر ہوا یہ ول اور پھر و یکھنے والی تھی کچھ کار گزاری اس کی آج تو اس پہ تھبری ہی نہ تھی آ تکھ ذرا اس کے جاتے ہی نظر میں نے اتاری اس کی عرصہ خواب میں رہنا ہے کہ لوث آنا ہے ( فیصلہ کرنے کی اس بار ہے باری اس کی يروين افضل شابين ..... بها لنظر

سيائي: ايسي دوا ہے جس كى لذت كروى مرتا ثير شهد ہےزیادہ سیسی ہے۔

ذہانت:ایسانادر بوداہے جومحنت کے بغیر نہیں لگتا۔ خوش اخلاقی: الیم خوش بوہ جومیلوں دور سے محسوں

گنا:الیم لعنیہ ہے جوقلب کوسیاہ کردیتی ہے۔ ضمیر الیاساتھی ہےجوہمیشی کی راود کھتاہے۔ دعا:ایساعمل ہے جو تقدر کو مات دے سکتا ہے۔ توبہ:ایبادروازہ ہے جوموت کی بیکی تک کھلارے گا محكفته خان.... بعلوال

ملعون عورتيي

حضريت ابن عمر رضى الثد تعالى عنهآب صلى الثدعليه وسلم کارٹادُفل کرتے ہیں کہاس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں مے جن کی عور تیں لباس مننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ بائے افسوں کہ آج میآ مھول سے نظر آ رہا ہے اس لیے کہ وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس میں سے صاف نظرآ رہاہے یاوہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ بورے اعضا چھتے ہیں یا اس قدر چست لباس ہے کہ سارے اعضا نمایاں ہوتے ہیں۔ان کےسروں براونوں کے کوہان جیسے بال ہوں گے (فیشن کی وجہ ہے)ان پرلعنت کرو كيونكه وهلعون بي-

توبيه يول..... چكوال

خوِب صورت زندگی پرگی نماز کواینانصیب بتالو۔ 🖈 ظهر کی نماز کواینامقدر بنالو۔ 🚓 عصر کی نماز کواین تقذیرینالو۔ 🚣 مغرب کی نماز کواپنامنتقبل بنالو۔ 🖈 عشا کی نماز کواینی امید بنالو۔ 🕁 پھرد مجھوز ندگی کتنی خوب صورت جماجم اعوان....کورنگی، کرا<u>چی</u>

عورت اور مرد

. ١٠١٠ ججاب ------ 309 -----دسمبر ١٠١٥ -

READING



السلام عليكم ورحمت الله دبركانه الله رب العزت كے پاك وبابركت نام سے ابتداكرتى موں جوخالتى كونين اور مالك ارض وسال ہے۔ پچھلے شارے کوسراہے، پسند کرنے اور مقبول عام بنانے پرادارہ بے آپ سب کا حد مشکور ہے۔ ویمبر کا شارہ پیش خدمت ہے خوب سے خوب اور بہتر ے بہترین کی جانب ہماراسفرگامزن ہےاورامیدہاں سفرکا کامیاب بخشفی میں آپ کا تعاون برقراردہےگا۔ آ ہے اب جلتے ہیں آپ کے دلچيپ تبقرول كى جانب جهال آپ كاظهار خيال حسن خيال كى رونق كومزيد بردهانے كاسبب بـ

نزهت جبين ضعياء ..... كواچى السلام عليم اميد براج بخير مول كے طويل رين انظار كے بعد نومرين "جابِ" باتھوں میں آیا تو بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ حجاب كوجيسا سوچا تھا اس سے كافی بہتر پایا، كی ماہ سے حجاب كو لے كرجوا بكسا تمنث تھی حجاب كو ہاتھوں میں لے کروہ پوری ہوگئ سب سے پہلے اوارے کا بے حد شکر یہ کہ بھے بھی الحمد للد جاب کا حصہ بنادیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بوے اعزاز کی بات ہے جی الا مکان کوشش کروں گی کہ میں آئیل کے ساتھ ساتھ جاب کا ساتھ تازندگی نباہ سکوں اور اللہ پاک اوب کی دنیا میں چکنے والے جاب نام کے اس رسالے کوآسان کی بلند ہوں تک پہنچائے اور بہت بہت عروج نصیب کرے، آمین فم آمین -جمہ باری تعالی اور نعت رسول مقبول مقال سے ابتدا کی تجریریں سب ہی لاجواب ہیں کہیں ہے بھی بیا ندازہ نہیں ہوا کہ یہ پہلاشار سے کیونک الحمد للد بإلكل پرفيك ہے ميل ناول ميں" بياب جومور آياہے "بلاشيه بہترين تحريقي " آغوش مادر "ميں ناديي فاطمه كى باتني انجھي لكيس \_سباس کل اور فکلفتہ شفق سے تفصیلی ملاقات مزے داررہی ۔سلسلے وارناول انجمی پڑھے نہیں اقبال بانوا بنی بہترین کاوش کے ساتھ پہلے شارے کو جار جا عدامًا نے موجودتھیں۔ وہیں پرسباس کل اور عروب عالم بھی اچھی تحریروں کے ساتھ موجودتھیں، باتی سلسلے زبروست رہے کچن کارنر میں بھی مزے دار کھانے دیکھنے کو ملے طب نبوی اللہ خوب صورت کاوش باقی سلسلے بھی اچھے رہے۔ آخر میں حجاب اور آپ کے تمام اسُّاف ممبران کے لیے بہت ساری محبت بحری دعا کیں۔اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمت اور طاقت دے کہ جس طرح پہلے سے دو کامیاب والجسنون كوسال بإسال سے كرچل رہے ہيں اور ان كوبلند مقام تك پہنچايا ہے اى طرح سے تجاب بھى قدم قدم چلنا ہوا آئے بہت آ مے تک جائے اور اپی سا کھ کوای طرح سے بنائے آ مین فم آ مین۔

المر بهن زبت دعاؤل کے لیے جزاک الله امید ہے کہ پکا تعادن جمارے ساتھ جمیشہ رہگا۔

ندیس قمر ..... کولچی نے افق پلی کیشنزی جانب سے اونو مرمس خواتین کے لیے ایک اور تخد ما ہنامہ " حجاب" منظری آیابہت خوشی موئی کراچی سے تکلنے والے چند ماہنا ہے ہیں جن میں خواتین کے لیے بہترین اوب پیش کیا جاتا ہے میں نے ماہنامہ" حجاب" کا بغور مطالعد کیاس کے بارے میں اپنی رائے آپ کی خدمت میں ارسال کردہی موں رسالے کا آغاز بات چیت سے موالیکن بات چیت خاصی مخضررى اس ميں اگر ذكر موتاك ججاب نكالناكيوں ضرورى موايايہ بتاياجاتاك ججاب كس طرح دوسرے خواتين رسالوں سے مختلف موكا تو زيادہ اجمامونا بمرحطرت خديجة الكبري ك بار عين عارضوان كالمضمون بهت بهترين تعااس مين ان كالمخصيت برخوب روشى والى كى اس ك بعد ' ذکراس بری وش کا 'ایک اچھااضاف ہے اس سے قار ئین کوائی پندیدہ رائٹرز کے بارے میں جانے کاموقع ملے گااور نے لکھنے والوں کے لي بعي رہنمائي فراہم ہوگي اس حصيص اگر چندتعار في لائنوں كااضاف كردياجاتا كديد حصة فيل ججاب كى رائٹرز كے انٹروبوك لي مخصوص ب توزياده اجهاموناان انفروبوز مس اكرمائش زبيذكر بمى كرتس كده رائشركيي بنيس اورانبيس كياجد وجهدكرنا يزى توزياده اجهابوتا اورن كصفوالول كو بھی رہنمائی ملتی \_سباس کل کا انٹرویو بہت پیندا یا انداز الو کھا ہے چرا غوش مادد نادیہ فاطمہ کی تحریر بہترین رہی۔ مجموع طور پر جاب خواتین ڈ انجسٹوں کی دنیا بیں ایک احجماا ضافہ ہے اللہ تعالی سے دعاہے کہ جاب کودن دوگئی رات چوگئی تی عطافر مائے میں میں جلے بیاری زرین! آپ کی تمام تجاویز پہندہ کی جلد ممل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ بھی ای طرح قلمی تعاون برقر ارد کھے

كا عيزاك الله

مست خفاد .... كولچى نومركا جاب المول على جاور بهاه خوشى اورسرت ول على بمكرة فيل كر بعد جاب لازى آنا تعاملام بسبري فيل تعلق له الدي المجاب فود بخوا جائكا ايامونا لازى امرب الدرب العزت ان دونو كوازل ك



برقرار اسلامت اورائی رحتوں اور کرم کے حصار میں رکھے آجن۔ بیاری معصوم کی دوشیز وسری آ کچل ڈالے سرایا حجاب لگ رہی ہے اللہ ا بسلامت رکھے۔ امہات الموشین بے حدروح پر ورتح ریتی۔ ذکراس پریوش کا، چاروں پر یوں کی باتیس سنیں چاروں کو دعا کیس دیں اور پھر آ مے بڑھ گئے۔رخ بخن میں میری پندیدہ شخصیات کود کھ کردل باغ باغ ہوگیا اور جلدی جلدی دونوں کی باتنی سنیں بہت اچھالگا الله تعالی دونوں کوخصر عمری اور صحت کامل عطافر مائے ، آمین آغوش ماور نادیہ فاطمہ رضوی کا بہت خوب صورت مضمون پیاری شفیق ستی کے بارے میں پڑھ کر بہت اچھالگا اللہ سب کی میمتا بحری آغوش ہمیشہ قائم وسلامت رکھے مین ثم آمین سلسلے وار ناول میرے خواب زندہ ہیں، ول کے در يج بمل نادل ميں بيہ جواب موراآيا ہے، خوش بوتيري جوئے كرم، فريب نظر، تينوں ہي اجھے جي، نادلث، تير بے لوث آنے تك عشق جا سائين داا چھے تھے۔افسانوں ميں تم بن ادھوري بجا،احساس، برگ كل، پڑھاساري كہانياں اچھي تھيں حسن خيال بے حداج مالكا كيونكه بر ڈ انجسٹ میں، میں اس سلسلے کو بہت بسند کرتی ہول جتنے زیادہ بہن، بھائی اور بچے اس میں نظر آتے ہیں مجھے اتی ہی خوشی ہوتی ہے ماشا ماللہ جاليس سے زيادہ مہمان موجود ہيں اس محفل ميں۔ شوخي تحرير، ميں سامعه ملك، نورين مسكان، راني سلام، رخ كول جميرا، عائش نور، پروين افضل، دیا احد، آمندولید، مهناز اخر، حراصادق، فریحه شیر، سب کی تحریری بیند آئیں۔ عالم انتخاب میں سارے ہی کلام اجھے تھے۔ طب نبوى الله بعد معلوماتى اور فائده مندسلسله ب-اب جانے سے پہلے دعا كوموں كدرب العزت آب سب كوطا بربيخ، تدارضوان مجترم مشاق احد، قیصر باجی آپ سب کواور تمام اسٹاف کوائی رحمتوں اور عنایتوں کے حصار میں رکھے، آمین، ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے آگیل جار عاب كوسلامت بشادو يادر كهم أمن الله بسبكاماي وناصر ما لك ومددكار مو

الله ويركمهت اخوش مديد معلى تجره بهت بسند يادعاك ليجزاك الله-

موديد شاهين ..... ملقان اليُرِيرَى ،السلام يكم ،كياحال بين مب بي يهلي و جاب كي مبارك باقول فرما كين ماشاالله آپ کی او بی خدمات میں ایک اوراضاف موگیا۔ ٹائٹل بہت زیادہ پندنہیں آیا مگرفہرست دیمنی تو دل باغ باغ ہوگیا۔ سارے بڑے نام ایک ساتھ دکھائی دیے۔سب سے پہلے سلسلہ وار ناول پڑھے،اب تک صدف آصف کے افسانے ناولٹ بی پڑھے تھے، مگر سلسلہ وار ناول 'ول ك دريخ "كى تېلى قىط زېردست كى، فائز اورسفينىڭ ئوك جمونك، مزه د كى دومرى قىط كاشدت سے انتظار بىي ميرے خواب زنده بيل ناديية اطمدكاناول بهي يراحا بهلي قبط نے اتنار كي تبيس جمايا مراميد بي كرآ كے كي تسطول ميں كمانى ابنار تك جمائے كي-اس كے بعد عبت عبدالله كاناول بإحدا، بهت احجها لكعدا تعالى طلعت نظامى كاناول بهى يسنديدكى ك سندحاصل كربيشا، ناولث مين ام ثمامه كا، عشق سجاسا كين دااحجها تها، تیر سادت آئے تک بھی تھی۔ مار سافسانے بہت اچھے لگے گرخاص طور پراقبال بانو کا ٹوٹے بھرے سینے، سب پر بازی ہے کیا سباس کی کا حساس بھی بہت پراڑتحریر ہی۔ باقی سلسلے بھی اچھے لگے، جھے بھی لکھنے کا شوق ہے کیا میں اپناافسانہ تجاب کے لیے بینے سکتی ہوں۔

﴿ وْيرصوبيا جاب كى بنديد كى كالشرية بابناافساندارسال كرعلى بين-

صدبا خان ..... ڈی جی خان مریوصاحب،السلام ملیم،آپ نے تومیراکام بوحادیا، پہلے آنچل پڑھ کرائی رائے کا اظہار،اب او کیوں کی سیلی جاب بھی آئی۔ پہلاشارہ ہاتھ میں لے کرول خوشی سے بحر کیا، ٹائل میں ماڈل کا سبز پیرا بمن انچھالگا۔اس کے بعد فہرست پرنگاہ دوڑائی، اف .....اے سارے اجھے لکھاری، ایک ہی جگہ پرمزہ آگیا۔سب سے پہلے گہت عبداللہ کو پڑھا، بہت دنوں بعدان کا کوئی ناول یڑھنے کو ملا، پڑھ کرمزہ آگیا۔فاخرہ کل کی کیابات ہے ہمیشہ کی طرح شاندارانداز می فریب نظر کے ساتھ جلوہ افروز ہو کمیں، ناولٹ میں ام ثمامه بازی کے کئیں بھٹق سچاسا ئیں داا چھاتھا، دوسرانا ولٹ تیرے لوٹ آنے تک ٹھیک ہی لگا۔سلسلہ وارنا ول میں صدف آصف کا نام دیم کی کر جي خوش موكيا،"ول كرديني، كي مهلي قسط پڙه كرئيج جي مزه آئيا، فائز اور سفينه كي معصوم ي محبت، دلشاد بانو اورز ما كي تحييجا تاني مزه د لي تي ودرى قطاكا بي النظار بهايك بى دا بجست من ايك ما تعافسان بره كرمزه أحميا سمار سافسان بهت اليحم فكم كم خاص طور پرا قبال بانو کا ٹوٹے بھرے سینے سباس کل کا احساس اور نازیہ جمال کا ول نہیں ٹیر ابازی کے ہے۔ باتی سلسلے بھی ا<u>چھے گ</u>ے شاعری کا انتخاب بہت الل تعالم تے کے لیا تنائی کانی ہے باتی تبعرہ اسکے شارے کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔

المن المروض المالة ب كتمر عاور يكل بالما مروض أمديد

الم المالية المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالم عبت قبول موربهت وعاؤل ور المعلق والموعقيدة للا النظراند كيافشال على جاب كي حسن خيال "من جلوه كريس سب يهلية عجاب كاجرار بوري فيم كودلي

مبارک با د\_امیدواثق ہے بینھا ساستارہ آ سان ادب پرمثل قمر کی ما نند چکے گا آ مین \_ بلاشبہ ماہنامہ حجاب اپنے نام ہی کی طرح منفر دو کممل شارہ بن كرمنظرعام بهآيا ہے جس ميں يقينا قيصرآيا ،مشتاق احرقريش اورطا ہراحرقريش بھائى كے ہمراہ ريدرز ورائٹرز كى رہنمائى شامل دى ہے۔قيصر آراءآ پاے"بات چیت" کرے اچھالگا۔ اساء اعجازی آمد کا انظار رہے گا۔ حمد ونعت سے مستفید ہوکرآ کے بو ھے تو ندار ضوان نے امہات المونين حضرت خديجيالكبري كسيرت وزندكى يربهت خوب صورتى سے روشنى دالى \_ ذكراس برى وش ميں زينت احر، صدف تلين سنبل خان اور شفق رحمان سے ل کراچھالگا۔" رخ سخن" میں ہنس مکھ ی ہردل عزیز اور الفاظوں کی جادوگر سباس کل آپی سے ملاقات بہت بہت اچھی لکی خوب صورت سے جوابات اور بے ساختہ انداز دل کو بھایا ش سے شاعری اورش سے شکفتہ شفیق سے ل کراوران کے شاعری سفر کے بارے میں جان کراچھالگااورخاص کرآپ کی شاعری۔''آغوش مادر'' کے عنوان پرجواور جتنا لکھاجائے ناکافی ہے پھر بھی نادیہ فاطمہ رضوی کے قلم نے کیا خوب کھھا جھکمل ستارے میں کول رضوی کے بارے میں جانتا اچھالگا اب تے ہیں تحریروں کی ست ول کے دریجے میں میرےخواب زندہ میں، تیرے لوٹ آنے تک، ٹوٹے بھرے سینے، دل نہیں تھہرا، کھویا ہوا وقت واپس نہیں آتا، یہ جواب موڑ آیا ہے، یہ فریب نظر ہے یا برگ کل مجھے کھے بھی بہیں کہنا پر جمہیں احساس او ہوگا کہتم بن ادھوری بختا ، یہ سی خوشبو تیری جوئے کرم لے آئی کہ ہم نے مان کیا بخشق بچاسا کمیں وا ..... مجاب کے پہلے شارے کوتمام رائٹرزنے بخوبی جایا پھروہ ملبت عبداللہ کا انو کھاموضوع ہویا قبال بانوآ یا کاسبق آموز انساند، نز بت آئی کاخوب صوريت ساا عداز مومياسباس، في كا ذرا مث كراساكل طلعت نظامية في كا قلب وروح كوچيونا ناول، فاخره يي كامخصوص اعداز مواورصد في آني كي ناول محمری کی جانب نی اڑان ،الغرض ہررنگ ہرانداز ہرتح ریمنفردر ہی، بربز ہت آئی اورام ثمامہ بازی لے کئیں ان دونوں کے ساتھ ساتھ سیدہ ضوبار بیدنے بھی خوب کھھا، جاب کا بہلا شارہ ہی اتنا خاص الحاص لگا کہ پانچل کی طریح یہ بھی دل میں جگہ بنا گیا۔اب اس دعا کے ساتھا جازت كمة فچل بى كى طرح حجاب بھى ہر كھراورخوا تين كى زينت ہے اورون وكى رات چوكى ترتى كرےاور بميں بھى اپنے ہمراہ لے كر چلے مآمين۔ ا م الك ماه تك ك ليافشال على كواجازت\_

ادب کے آسان پر تم چکو مثل آفآب ہو جہاں میں نصیب تم کو عروج ایبا پیشکریدافشاں!امیدہے ہرماہ ای طرح حاضری دیں گی اوران شاعاللہ آپ سب کی ہمراہی میں ہم اپنایہ سفرجاری وساری رکھیں

محاوروعاك ليجزاك اللد

حميرا نوشين .... منتى بهاتوالدين ويراجى تيمرا ماء،السلام يكم خريت بخريت احوال مك يهل في اور حاادراب جاب میں لیٹ مجے، پہلاشارہ پڑھتے ہی ول جاب کے تام کی مالا جینے لگا۔ بلاشہ جاب نے پہلی بار ہی لا تعدادلوگوں کواپنا گرویدہ کرلیا ہوگا وعائے ول ہے کہ بیروز افزوں ترتی کی منازل طے کرتا ہام عروج پر پہنچے۔ مخینم تجاب کو ہاتھوں میں لے کرول بے حدمسرور ہے اور اس مين موجود تمام تحارير نے دل موه ليا تمام مستقل سلسلے بصدا يہتے ہيں اقبال بانو ، فاخر ، كل ، كلبت عبداللہ نے جاب كورونق بخش كر بمارا دل خوش كرديا صدف مف ني بلي قسط سے بى توجائى جانب مبذول كروالى ميں رسالے و بميث كفبر كفبر كر پڑھتى موں ، بوج معروفيت محرجاب كو سارے کا سارا چندون میں بی کھنگال ڈالا۔ قیصر ہاجی بیسب آپ لوگول کی انتقک محنت کا نتیجہ ہے کہ اس میں خامی ڈھونڈ کر بھی نہ ڈکال پائی، یقیناس شارے کے اجرااور کامیابی میں قارئین کی دعاؤں کا بھی بہت عمل دخل ہے۔امید کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آ مجل میں میری تحريرون كوقائل اعتناجانا حجاب مترجمي شرف تبوليت بخشيس كى اكيسانسان ارسال كردى مول پڑھ كردائے سےنواز يے كائم اماره كاركنان كو مبارك بإداور بدريخلوص\_

🖈 پیاری حمیرا! جاب کی پندیدگی کاشکریی لاشبآپ کی تحاریآ فجل کے ساتھ ساتھ جاب کے صفحات پر بھی جلد جلوہ افروز ہوں گی۔اس بارجى آپ كى تحرير شال اشاعت باور بلاشبه مارى محنت كساته ساتها كسبك دعاؤل اورتعاون من ساته ساته را باوراميدب

انشاماللاً تنديمى ريكا-

دلكش مريم .... چديوت السلام يكم ورحت الله ويركات ب يهلة فيل الثاف كوجاب كامياب الثاعت برول مبارك بان جاب كحسول من زمامكل بيس مولى االومركوج إب مرع باتعول من تعا، ناساز طبيعت كي وجد عين رساليمل ونبيس بزه وال الكخو فورس على الدانفاظ برسرى نظرواتى كى ابتدا بيار المونين، ذكر برى وش كا، رخ من (من سباس كل كالتلوي عرصا عروا کیا) ما خوش مادر (مال کی محبت پر بعتنا لکھا جائے کم ہے) اس کےعلاوہ طب نبوی مآپ کی اجسن، برم من، چن کارز مآ رائش حسن،

. جواب ..... 312 ....دسمبر ۲۰۱۵ .

عالم میں انتخاب، شوخی تحریر جسن خیال اورٹو تھے بھی سلسلے بہت پسندا ئے اورکوئی کی نہیں نظر آئی۔ اقبال بانو، نزہت جبیں ضیاء، عروسہ عالم اور سباس کل بس انتخاب ، شوخی تحریر بسر سلسلہ سباس کل بس ان ہی گر تریں پڑھ پائی ہوں بخار کی وجہ سے زیادہ دیرصفحات پرنظریں مرکوز کرنے میں دشواری ہوری ہے مگرامید ہے سلسلہ وارنا الزرجکس ناول وغیرہ خوب سے خوب تر ہوں مجامید ہے جاب رسالہ بھی کو پسندا یا ہوگا، میری دعا کمیں ہمیشہ ہے ہے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آئیل کی طرح تجاب کو بھی ہے جاب رسالہ بھی کو پسندا یا ہوگا، میری دعا کمیں ہمیشہ ہے جساب کا میابیوں سے نواز ساتا مین۔

الله ويركش اسب سے پہلے تو حسن خيال ميں آپ كى شركت پرخوش آ مديد بيشك آپ كى تجاويز عمده اور قابل غور ہيں۔الله تعالى

ے دعا کو ہیں کہ وہ آپ کو صحت کا ملہ عطافر مائے۔ آمین

سندارہ آمین کومل ..... بید معل الماعیم آنجل کا بھی ہیں ہیں ہیں گئی بہن تجاب ہیں طویل انتظار کرانے کے بعد تج سنور کر دہن نی ہماری خدمت میں جب پہنی مند ہے ہے اختیار ماشاء اللہ کا صدائکی ہمرورق ہے ہی ورق تک الاجواب آپ ب کی عند ہماری پیاری لکھاری سٹرز کے خوب صورت تھا کف اللہ اللہ ہم تو خوب خوش ہوئے بہت مرایا ہے حد پند کیا تو جناب ہماری جاب ہوں کہ ہوت ہماری پیاری لکھاری ہی اور بھی اللہ ہے اور اپنی کی من اللہ ہم تو خوب خوش ہوئے بہت مرایا ہے حد پند کیا تو جناب ہماری جاب ہماری ہی ہیں اور بھی فکھند شخص ہے داز و نیاز ساتھ ساتھ ہوئی کار نر بایا گیا تھا۔ وہوں کے کہ گلفتہ شخص ہو اور و نیاز ساتھ ساتھ ہوئی کار نر سے سب ڈھوں پر ہاتھ بھی صاف ہوتا رہا آ رائش من کے دوران ہی نادید فاطمہ جو کی اس کے حوالے سے خیالات بھی سے گئے۔ اس سے سب ڈھوں پر ہاتھ بھی صاف ہوتا رہا آ رائش من کے دوران ہی نادید فاطمہ ہوئی کی دوران کی بری وشیل آن وہی کی ماری مصنفات تھے تھا تھی ہی گئے ہے عبداللہ نے دہمان کے والے سے خیالات بھی سے گئے۔ اس دوران کی بری وشیل آن وہی کی دوران کی بری گئیت عبداللہ نے دہمان کے دہمان کے دہمان کے دہمان کی بری وشیل آن وہی کی در ہم کا کہ بھی اور کہی دہمان کو دہمان کی برین الور کی برین کے میان کو گئی بہنا نے کہی وہر کی بہن انتخاب بھی تو کہ اس کے دوران کی نوام ٹماری سب اس کے ہو اس کے دوران کی بہن انتخاب بھی تو کی اور کہا کہ بھی تو کی ہمن کو اس کی دوران کی تو کی ہو دوران کی ہو کہی ہو کی برین کو اس کی دوران کی کہاں کو کہ

🖈 پیاری ستاره! حسن خیال کی محفل میں خوش آ مدید آپ کامنفردا نداز میں لکھاجامع دمفصل تصیره بے حد پسند آیا۔اب اس دہن کوآپ

نے بھی جانے بنانے میں اہم کردارادا کرناہے۔

مدید سعه مورین مهک .... بونالی ماہنام تجاب ودیکی کردل باغ باغ ہوگیا جانے بچانے رائٹرزکود کھی کرسیرول خون بڑھ گیا ادارے اور تمام قارئین کو تجاب کی بہت بہت مبارک ہو، آخرآ کچل کی سہلی بھی آئی گی ادر تجاب کے تمام سلسلے دیکھے جلدی جلدی اور تحاریراور رائٹرز کے نام پڑھے اور خطاکھ دیا کیوں کے ابھی پورا حجاب نہیں پڑھا تمام قارئین سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جوآئے دن کسی نہ کسی مصیبت میں بھنس جاتے ہیں اللہ ان کی تمام مشکلات مل کرئے مین، بیار سابوجان آپ کو پی بی برتھ ڈے اللہ آپ کو صحت و تندری عطاکر ساور آپ کا سابید ہارے ہیں اللہ ان کی تمام مشکلات کی اس کی ان کی ان کو بی بی برتھ ڈے اللہ آپ کو صحت و

المن ويرمديد الحاب كي بنديد كي كاشكرية حن خيال من آب كاظهار خيال بندآيا-

پروین افضل شاهین ..... بھاولذگر۔ تجاب کانومرکا پہلاشارہ پڑھامیں نے بھی اس میں خطاکھا تھامیرا خطاقو شاکئے نہیں ہوا محردد تحریر س خرورشائع ہوئی ہیں، بہت بہت شکریہ تجاب کا پہلاشارہ ہی لاجواب ہے۔ مجل مشاورت میں ناموردائٹرز کے نام پڑھے بہت ہی خوش ہوئی، جروفعت کے بعدامہات المونین پڑھ کرا پی روح کو شل دیا۔ کہانیوں میں میرے خواب زعدہ ہیں، دل کے در سے واراوریہ جواب موڑا یا ہے فریب نظر، خوشبو تیری جوئے کرم، عشق سچاسا کمیں دا، برگ گل، ٹوٹے بھرے سپنے احساس پندا کی آپ ہے گزارش ہے مناسامنا کے عنوان سے سوال و جواب کا سلسلہ اور دل کی بات کی عنوان سے بہنوں کے پیغامات کا سلسلہ ضرور شروع کریں، جسے بہم تھی ہے۔

خیال میں این رائے وخیال سے آگاہ کرتی رہےگا۔

الاثب مير ..... حضرو. وجرول مكرابول محبول، جابتول كساتهادب عدابسة لوكول السلام عليم، ميرى طرح يقيناتمام قارئین کے چرے خوش سے چک دک رہے ہیں جاب کو پاکرسب سے پہلے تو میری جانب سے سب کو بہت بہت مبارک باداور آپ سب ک جانب نے خرمبارک، ہم سب کی نیکے تنائیں جاب کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ آ کچل کے ساتھ تجاب کا ہوناویے بھی لازی ہے جاب کی ج دھی بہت زبردست طریقے کے گئی ہے کہیں بھی کئی تھم کی کی کاسوال ہی پیدائبیں ہوتا ہر ہرسلسلہ بہت پینمآ یا انٹرویوے لے کرشوبر تک ڈن اوراس بار ہررائٹر نے خوب جادو جگایا ۔ قلم کا تبصرہ سنے، رخ تخن میں سباس کل کے بارے میں جان کراچھالگا کہ ماشاءاللہ ہے کئ کتا ہیں لکھ چکی ہیں ٹی وی کے بارے میں آپ کی رائے جان کراچھالگا اینڈیا کستانی ایکٹرس کود کھے کرخاصی حیرت ہوئی کیز تی کی دوڑ میں ہم اپنی روایات كوروندت ہوئے غيرمسلم كى تقليد كررہ بي كيا بهى سب بميں سكھايا كيا تھاسورى كھوزيادہ تونبيں ہوا فكفته شفيق ايندرابعه فيخ سے ل كراجها لگائے غوش مادر پرنا دیدفاطمدرضوی آپ نے بہت خوب کھھا بھی چھوٹی جیوٹی چیزیں جمیں دیرے بھھ تی ہیں اور تکہت عبداللہ کابیاب جوموڑ آیا بميرے پاس الفاظ بين تعريف كے ليے برتحرير بى الى ب كلبت عبدالله كے ناول ميں ايرار فيورث رہا۔ تو ئے بكھرے سينے اقبال بانونے جو پیغام دیامیرے خیال عی آج کل ای پیغام کی اشد ضرورت ہے ہر طرف یمی حال ہے۔میرے خواب زعرہ ہیں شاید خاور حورین کو پہند کرتا باوراحتشام سویٹی جیے بیلی کا منظر ب شاید ببرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔طلعت نظامی بالکل ہم کسی کے ظاہر سے باطن کا اعازہ نہیں لكاسكة ياس كى برائي كادعوى بيس كرسكة فاخره كل وي مخصوص سااندازا جعالكا بميشه كاطرح صدف مف كهاني الجيم يقي جهال عال كايام سنا خاصى بدارى موئى چونكسائى 19سالىدندگى مى بچاسون نام نهادعال دىكى چكى مون اوراس پرداشاد بيگم كى سوچ اف جرجرى كرره كئى۔ نز ہت جبیں ضیاءامپر ومنٹ پوائنٹ آپ پلیز بھی اسباسا ناول بھی تکھیں تم بن ادھوری بخا، بالکل حقیقی زبر دست اور تیرے لوٹ آنے تک سب سے زیادہ بہت بسندا کی ہر کردار سے عبت ہوگئ، جاری ہد مکھ کراچھالگا۔ آئ زبردست اسٹوری کمی ہی ہونی جا ہے اور سباس کل اس بار آپ نے کمال کیا ہے برجتہ کوئی اچھی تکی بہت، مجھے بچے بھی جیس کہنا، یہی ہوتا ہوا آ رہاہے اس عرصے سے والدین کی قربانیوں کا صله ای طریقے سے دیاجاتا ہے 60 فیصدام شامدوری گذیمی سلسلے وار بھی تکھیں کے دیا ہوادقت متاثر کن رورد کرمیرادل ہائے جھوٹی ی علطی ساری عمر كى سزا، بزم يخن، مريم نواز اورسعد بيديم، فاطمه بعثى زبردست عالم من انتخاب زبت جبين ضياءً پواد اوراس سلسلے مين انتخاب حزااشرف، بالسليم، عائشيليم (تم دونول ببنيس موكيا) قصى چكوال قل جها، عيني طارق اوراس كے علاوہ بھي تيمي پينونئ تحرير راني اسلام، بروين أفضل ، آمنه وليد بحراصا دق اورخسن خيال ميں اتن ڈھير ساري بياري رائزز کو ديکھ کربہت زيادہ خوش ہوئي يفين کريں اور پليز شاعري بھي شامل کر ديا کریں بھی میری احرکیسی ہو پتہاری معصوم می خواہش موجا بوری کردوں ٹھیک ہے (کردگی کیا)سب کے لیے بہت می دعائیں گل احرابنا ہی مگر ہے(آ کیل) آتی جاری رہا کرو(اور سجھا کی کنیس میری بات) فی امان اللہ 🖈 پیاری لائبه! آپ کا جامع و مفصل تبعره برد کراچهانگا جاب کی پندیدگی کاشکرید آئنده بھی اپنی رائے کا اظہار حسن خیال میں

اس دعا كے ساتھ اجازت جا ہوں كى كدب تعالى آئے والے سالوں ميں جميں اپنى بندگى كى توفيق عطافر مائے اور ہمارے كنا ہوں ير كى توبنعيب فرمائ يآن والاسال سبك ليخوشيون كاكبواره ثابت موي من-نا قابل اشاعت:

ميدم مجوب محبت بعدعاميري وعاء ناوانو إوالدين كاكهامانو ، بهلاا تكار ، انو كهامهمان ، واغدار محبت ، ادهوري محبت ، بندهن محبت كا ، ميس بارعي -Ser 7 1



husanekhyal@gmail.com







''وجود ذن سے ہےتصور کا نئات میں رنگ'' یہ حقیقت ہے کہ عورت اس جہاں کا وہ خوش رنگ پھول ہے جس کی خوشبو سے فضامسحور ہے کیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ''عورت'' کو بیاحیاس نہیں کہاگر اس کی خوشبو بے کیف ہوجائے اور رنگ مدہم پڑ جائیں تواس کی ذات کتنی بےرونق ہوجائے۔

عورت طبعی طور پر نا تواں ہوجائے تو گھر گرہتی کا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے عورت ہی ہے جس کی ذات ہے عالم وجود میں آیالیکن اگریمی ہستی کمی مرض میں مبتلا ہوجائے تو ہے اطمینانی پورے نظام کوتہہ و بالا کردیتی ہے خود عورت ذات چڑ چڑاہٹ میں مبتلا ہوجاتی ہے کیکن کہیں غربت ہفلسی ،کہیں شرم وحیا اور کہیں اپنی ذات ہے بے پروائی امراض کو بڑھانے میں اہم کرواراوا کرتے ہیں۔

اس صنف نازک سے وابستہ ایک مہلک بیاری "لکوریا" ہے جس میں ہر تین میں ہے ایک عورت اس کا شکار ہے اور بیہ ماری عورت کو طن کی طرح کھا ربی ہے۔

لفظ ((Leocorrhoea دو بوناني الفاظ كا مجموعہ ہے۔Leueo کے معنی سفیداور Rhoea کے معنی اخراج بیں طبی اصطلاح میں Vegina (رحم) ے رہے والے ایک محدود اخراج کولیکوریا کہتے ہیں جواس صدتك موكدرهم كوتر ركه سكف صحت مندليكوريا سفیدرنگ، بے بوہوتا ہے اور اگراس کا اخراج زرداور کاڑھی شکل کا ہواور اس میں سے بوآئے تو بیر مرض المالي وارجى موتا ہے جس كے بہت سے

اسباب ہیں جن میں ایک خاندائی ہے اس کے علاوہ مندرجهذيل اسباب ہيں۔

اسباب ليوكوريا: كى خون، سوزاك، آغنك، خنازیر، تپ دق، جوڑوں کا درد، عام کمزوری،حیض کا بند ہونا ، رخم کا ورم ، اندام نیائی کا ورم ، اوائل عمری میں حمل قراریانا، چوٹ،ایک طویل عرصے تک بے کو دودھ پلاتے رہنا، صدمہ، ٹینش، بچوں میں کم وقفہ ہونا ، مقعد میں کیڑوں کا ہونا گردے کی مزمن سوزش، وغيره ـ

### علامات مرض

کم درد، پیرو میں بوجھ اور درد، کمزوری محسوس ہونا، چکر، بخار، رحم سے سفید، گاڑ ھااور بدودار،خراش وار اخراج یا پتلا یانی کی طرح جس میں زیادتی ہو، حستی، مسلمندی اگر به مرض زیاده عرصه تک رہے تو ا کشر حمل قرار نہیں یا تا۔بعض اوقات پیمرض حمل کے دوران بھی ہوجا تاہے۔ چہرے کارنگ پیلا پڑھا تاہے ہاضمہ میں تقص ہوتا ہے۔ ہاتھ یا وُں شفنڈے پڑجاتے بي، بعض اوقات حصيلنے والى رطوبت كا اخراج موتا ہے۔زیادتی اتن کہ ٹا تکوں تک قطروں کی طرح کرتی ہو، پیسلان آغاز میں یائی کا سااورخون سا ہوتا ہے کیکن جلد ہی گاڑھا، زردی مائل یا سبری مائل ہوجا تا ہے سو کھنے پر زردی مائل یا سبزی مائل داغ کپڑے پر رہ جاتے ہیں مجھ دنوں بعد بیسیلان سفیدی مائل دودھ کی طرح کا ہوجاتا ہے اور مریضہ کمزور سے کمزور تر ہوئی جاتی ہے۔

طبعی تاثر اور مزاجی کیفیت رحم کے کیکوریا کا پیش خيمه موتے ہيں بلغمي مزاج كى لڑكياں اكثر اس مرض كا شکار ہوتی ہیں، یہ معتنیں ذراس سردی لگ جائے اور مرطوب موسم میں تکلیف دیتی ہیں۔ کیکوریا کی کئی قشمیں حیض کی بے قاعد کی کی وجہ

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



خال کی جاتی ہیں۔

ایک نوجوان عورت جونازک مزاج ہے اسے حیض ہے قبل مسلسل دو تین مہینہ سیلان الرحم رہتا ہے ہیہ سلان حیض کا پیش خیمہ خیال کیا جاتا ہے دوسری حالت میں حیض رک جاتا ہے اس کے بجائے سلان الرحم شروع ہوجاتا ہے بیسیلان ٹھیک ایک مہینے کے و تنفے کے بعد شروع ہو کراتنے ہی دن رہتا ہے جتنے دن حیض کور ہنا جاہیے اور حیض کے دنوں میں بیسلان حيض كى مقدار كے برابر كم وبيش موتار بهتا ہے اليي بھي مریضا نیں ہیں جن کے حیض بالکل درست اور با قاعدہ ہوتے ہیں ان میں لیوکوریا ٹھیک و تنفے پر شروع ہوجاتا ہے جس کی مقدار حیض کی نمود ہے بل بڑھ جاتی ہے یا حیض کے بند ہونے کے بعد بردھتی ہے۔اس قسم کا سیلان ماہ بہ ماہ حیض پر حاوی ہوتا جا تا ہے اور وقت آتا ہے جب حیض کے بجائے صرف سيلان الرحم موتا بي سخت حالات ميس ال تسم كاليوكوريا رتم سے سیلان خون کا باعث ہوتا ہے۔

الی بھی مریضا کیں ملتی ہیں جن کو ہمیشہ حیض کے بجائے سیلان الرحم ہوتا ہے اور وضع حمل یا اسقاط کے بعد کئی کئی مہینے تک جاری رہتا ہے اسقاط کے بعد جب لیوکوریا شروع ہوکر کئی کئی مہینے تک جاری رہتا ہے تو پیہ لیوکوریابا نجھ بن کاباعث بنتآہے۔

حفاظتي تدابير

صحت کے اصولوں بریخی سے کاربندر ہا جائے۔ متوازن خوراک کا استعال کیا جائے قبض نہ ہونے دی جائے، مرچ، مصالح، تھٹی، شندی، بادی اشیا کے استعال سے برہیز کیا جائے، پچلوں کا استعال زیادہ کیا جائے رنج وغم وتھرات سے دورر ہاجائے۔

علاج بالمثل املومنا يحيض سيقبل اور بعد مين سيلان الرحم زرد

تھیلنے والی رطوبت کے ساتھ اس قدر خارج ہو کہ ٹانگوں سے ایر یوں تک پہنچ جائے۔

ادوسٹا: \_کیکوریا زیادہ مقدار میں اور بد بودارخارج ہوکر کمر میں درد کے ساتھ۔

بوريس - صاف رنگ كا گاڑھا يانى كى طرح مقدار میں زیادہ اور گرم ہو۔

پلسا ٹیلا:۔ رطوبت گاڑھی، انڈے کی سفیدی کی طرح، مریضہ کا رونے کی طرف رجحان، جلن دار ليكوريا\_

کریا زوٹ:۔ مقدار میں زیادہ، خراش دار، بدبودار، جہال لگے خراش پیدا کر لے۔

ییا:۔زردسبری مائل اور بدبودارلیکوریا حیض سے پہلے ہو، بلوغت کے وقت یا حمل کے دوران سیلان الرحم، پیرٌ دمیں بوجھ، رحم میں پنجے کی طرف د باؤ، کمزور د بلی پلی، چرے پہر چھائیاں۔

سائنا:۔ چمونوں (پیٹ کے کیڑے) کی وجہ سے

سلفر: \_خناز ری مزاج والی عورتیں جن کے ہاتھ اور یا وُل میں جلن ہو، رطوبت تیکی اور زردی مائل، جلدمیلی کچیلی خارش زوہ۔

منی خار از دود. منگلیر یا کارب: کم عمر کژیوں میں کیکو ریا کی شکایت رطوبت دودھیاں رنگ کی، حیض آنے سے قبل، زیادتی اورخارش ہو مختنری ہواسے زیادتی ہو۔



عجاب، ۵۰۱۵ .....دجاب، ۵۰۱۵ .....دونونور ۲۰۱۵ .....



## کراچی میں اکیڈمی

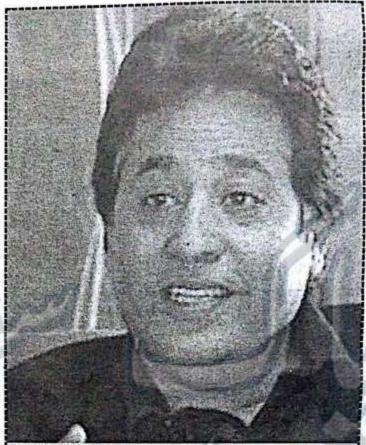

ہدا تکارسید نور نے کراچی میں مستقل طور پر
انگل ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے معلوم ہوا ہے کہ سیدنور
اکیڈی کے قیام کے سلسلے میں سال کئی بارا بچے
ہیں اور شہر میں اکیڈی کے لیے کئی جگہیں بھی دیکھی
ہیں اور جلد ہی وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب
میں ہوتا ہے انہوں نے فلموں کی مسلسل کا میائی کوفلم
میں ہوتا ہے انہوں نے فلموں کی مسلسل کا میائی کوفلم
کے ہدا بٹکاروں اداکاروں کی محنت رائیگاں نہیں جا
رہی ان کی بنائی ہوئی فلموں نے ہیرون مما لک میں
موضوعاتی فلموں کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ایک
موضوعاتی فلموں کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ایک
طرح کے سجیکٹ رفلمیں بغنے سے لوگ اکراسکتے
موضوعاتی فلموں کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ایک
طرح کے سجیکٹ رفلمیں بغنے سے لوگ اکراسکتے

فلموں میں لباسی آئٹم سائلز سے شہرت حاصل کرنے والی فنکارہ مہوش حیات نے کہا ہے کہا تھے اور خوش نما لباس کا انتخاب اور اسے زیب تن کرنا میری بچپن کی عادت ہے (اب فلموں میں آپ کود کیے کرلگ رہا ہے کہ لباس بھی آپ اس وقت کے استعال کررہی ہیں) اور شوہزنس میں آنے کے بعد فلموں میں



ہے فلم کی شوشک کا پہلا مرحلہ رواں ماہ میں شروع ہوگا۔ فلم سکندر میں متیرا، حیا سہکل بھی شامل ہیں جے معمر رانا ریکارڈ ٹائم میں ممل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کراچی میں ہونے والی فلمسازی کے عمل کوایک مثبت پیش رفت قرار دیا

> پاکستانی فنکاروں کا امیج ' امجدرانا

گلوکار، ادا کار اور انٹر بیشنل بوگا کینڈل ڈانس ماسٹر امجد رانا نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی فنکاروں کا ایسے کائی بہتر ہے اور میرے دورہ امريكيه ميں جو يز برائي ہوئی وہ ميں تا زندگی جہيں بھول سکتا۔ مجھے اس بات پراس قدر جیرت ہوتی کہ

مغربی طرز کے لباس کا استعال وفت کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ میرے ڈریسز پر تنقید کرتے ہیں مگر ڈیمانڈ کے مطابق ڈرلیں چہنی ہول۔مہوش حیات نے شادی کے بارے میں کہا کہ ابھی میری ساری توجہ اینے کیریئر پر ہے۔ جب شادی ہونا ہوگی ہوجائے کی انہوں نے کہا کہ بالي ووڈ ہے آ فرملی تھی کیکن میں پہلے اپنی ملکی فلمیوں کو تربیج دیتی ہوں میرے پاس فلموں کا کام کافی ہے میں ایک عرصے سے تی وی ڈراموں ہے دور ہوں۔ کیلن اب جلدا یک ڈرامے میں نظر آؤں کی۔

ذاتي ڏرامه ادا کار ہمایوں سعیدایک طویل عرصے بعد ذاتی یروڈ کشن سلس سکما کے ڈرامہ سیر مل دل لکی میں



# Downloaded from Paksociety.com

پہلے کے مقابلے میں اب وہاں لوگ پاکستانی فنكارول كي سيقدر فين بين \_امجدرانان كهارك اب وہاں بھارتی فنکاروں کے پروکراموں کی شدت ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں اپنے دو گانوں کی ویڈیوریکارڈنگ کی اس میں امریکہ میں مقیم یا کتان نژاد عاتکہ فیروز نے ماڈلنگ کی دونوں گانے کیمرہ مین انصار رضوی نے قلمبند کیے

مہوش حیات کے ہمراہ مرکزی کردار میں نظر آئیں کے۔دل کی 2016ء میں آن ایئر ہوگا۔ آج کل ایں ڈرامے کی ریکارڈ نگ جاری ہے اور اس میں دیکرسینترفنکارول کا کام بھی ریکارڈ کیا جارہا ہے۔

"سکندر" کراچی میں ادا کارمعمررانانے نی وی فنکارایم وارنی کواینی المان المستعدمين ايك الهم كردارك لي كاست كركيا

حجاب..... 318 ..... 318 حجابر ۲۰۱۵

# پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کردی جائے گی فلموں پر پابندی



سینئر ادا کار مصطفیٰ قرلیٹی نے پاکستان میں بھارتی فلیوں برکمل یا بندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔اگرمکی مفادی خاطرِ یابندی عائد نہیں کی گئی تو عوام سرایا احتیاج بن کرسر کول پرنکل آئیں گے اور امن و امان مكرنے كى سارى ذمه داري صوبانى حکومتوں پر عائد ہوگی۔ بھارتی وزیرِ اعظم نے یا کستان کے خلاف ہمیشہ جارجانہ رویہ روار کھا ہے اش کی واضح مثال حال ہی میں غلام علی اور کر کٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان کے ساتھ بیش آنے والے واقعات ہیں۔ہم غیرت مند یا کستانی ہیں اورائي ملك كے خلاف كوئى بھى تو بين آميز بات برداشت مبیں کریں مے۔ انہوں نے مزید کہا کیہ ان واقعات کے بعداب ملی مفاد میں ہمیں بھار لی فلمول كالممل بائيكاث كردينا جاسي كيونكم إب مارى مكى فلمين بھى باكس آفس يرريكارو قائم كر رہی ہیں۔ملک کی خاطراب بھارتی فلموں ہے دور ہوجاناً جاہیے۔( کتنا دور ....اس کی بھی وضاحت

هم بھی کھڑے ھیں راھوں میر معروف ادا کارہ ماہرہ خان نے آئٹم سانگر کو اینے او پر فلمانے سے قطعاً انکار کردیا ہے اور کہا ہے کیر کوئی فکم میں کاسٹ کریے یا نہ کرنے میں ہستم سائگڑ ہے دور رہول کی۔ ممکن ہے کہ فلموں میں آئٹم سائگزشامل کرنے سے پروموش ہوتی ہولیکن میں نے جتنی فلموں میں بھی کام کیا ان فلموں نے بغیرآ تنم سانگز کے مثالی کامیانی حاصل کی ماہرہ خان نے اس سلسلے میں ''بن رویے'' کا حصوصاً تذكره كياانهوں نے كہا كہ يہلے بھى فلميں بنتى تھيں ليكن ان ميس بهي صرف كهاتي كوفويس كيا جاتا تها کین اب آئٹم سانگز کے ٹرینڈ کوفلم بیٹوں کے ذِہنوں میں لایا جارہاہے جوزیادہ عرصے تک پیند نہیں کیا جائے گا انہوں نے اپنی آنے والی نئ فلم ''ہومن جہال' کے بارے میں کہا کہ فلم بین



الاقوامی سطح پر ضرور کامیاب ہوگی۔ بالی ووڈ کی فلموں سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ اپنے مککی فلموں کونمٹا کر بعد میں بالی ووڈ جاؤں گی۔





### یشاب میں کاوٹ اور جلنے کے لیے۔

روغن کلوئی (عانہ (مقام تکلیف) پرسونے سے پہلے ملیں اور ساتھ ہی ایک کے کلوئی کا جوشاندہ شہد کی آمیزش کرکے پیلی دوسرے روز بھی سے سے پہلے استعال کا جنگ بیٹری دوسرے روز بھی سے پہلے استعال و تكلف دور بوجائے كيا۔

والمريض كي ليوسري فرورت ما کلونجی کے استعال کے معلق ہے آرام ہی آرام یا کی م ورم جگر کودور کرنے کے لیے ایک چیچے کیسی ہونی کلوی کی اس اور ایک چچیمبر سقوطری (ایلوه) کس اور اس میں تبویلائی اور اسے روزانہ مسلسل دوم مینی تک کھا تیں۔

دل کے امواض کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صرف کو سی اللہ علیاد علم کی باتوں ر مل یقین ہے اور یہ کامل ایمان ک علامات میں سے ہے تو جب رسول النفضلي التدعليه وسلم في جميل السيات كي اطلاع دی ہے کہ کلوجی میں ہر بماری کا علاج ہے و اس میں فروہ برابر بھی شک وشبہ کی کوئی تنجائش نہیں اور یہ بات می مسل ہے کہ مرض کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کوآ زما تا ہے اور ول ے مریض کواللہ کی رحت پر مانوں ہیں ہونا جاہے بلکہ ایسے مریض کو کلونجی اور جوشاندہ کلونجی دس دانے کسی بھی وہ ا

كلونجي ميں ياني اورلونگ ڈال كراچھي طرح جوش ديں اور بغير ميشها كيه ون من تين مرتبه يئيل ان شاء الله تيسري خوراک لینے سے پہلے بہرہ پن اور عشیان (بے ہوتی) حتم

استعال كرتے رہنا جاہے۔

معدیے بی سوزش ایک چیکوئی کمائیں اورایک کپ کرم یانی میں بانس کا مد (باس بر کے جمعے سے حاصل کردہ شہد) ملا کر پیس المصل الكهفة استعال كرير

کھٹے ڈکار یا معدہ کی تیزابیتِ کے لیے۔ روعن کلونجی کے چنر قطرے ایک پیالی کرم دودھ میں واليس اوراس مين شهد يا فسكر كي آميزش كريس اور پينس ان شاء الله بيهمي وكاركونتم كردكا-

**امر اض چیشہ** خارجی طور پرروغن کلونجی کوئیٹی اور آئی تھوں کے اطراف پوٹوں برنگا ئیں اور داخلی طور بر کسی بھی گرم مشروب میں کلوجی کے چند قطرے ٹرکا کر پیس یا ایک چچچکلوجی کا تیل ایک کپ گاجر کے عرق میں ملا کراستعال کریں۔

**بلنجه بن** پسی ہوئی کلونجی میتھی اور خخ مولی ہم وزن ملائیں اور صبح وشام ایک ایک چچه کھائیں یا اس مرکب میں ایک پیالی شہد ملائیں اور کھا تیں اور ایک بڑے کیے برابر اوْتَنَى كا دود ھ پئيں۔اگر مرضى مولى ہوگى تو مراد يورى ہوگی' الصورت ديمرنيس\_

حوتہ کی کمی کے لیے

روعن کلونجی یانی میں ڈال کر جوش دیں اور سنج و شام بياده (الكياب) يس اورعلى الفيح ناشته ي الرخالي بيد) ريباايب ججيه منوف كلوجي صبح وشام ليس ساتهه بمي روزانه سو کنے کے جل مداور جمر ہرروعن کلوجی کی ماکش کریں۔

رون وي کا دل دل من شر سرتبه الش کريں اوريسي ہوئی کلوجی دس رام ایک بیال گاجر کے عرق سے بلا میں سے مسل میں مہید کا استعمال کرائیں اور ساتھ ہی ذکر اللن تلاوت قرآن اوررت العالمين سے شفاء كى درخواست تے رہیں ۔ یقینا اللہ کی قدرت و شیت سے بیمل آپ Kn - 10 7. 2

ہوک بڑمانے کے ایک بھوٹے جیسے ہیں ہوئی کلوئی کھانا کھا ہے بچھ دیر پہلے کلا کیں اورایک کپ ساوے بانی میں چند بوند سركه دال كريك ان شاء الله زبروسي بحول كا احساس ہوگا۔

ذمنی چستی اور یادداشت کے لیے۔

بودينه كاجوشا عده بناتيس اس ميس شهداورسات بوعدروعن کلونجی ملائیں پھراہے سے وشام پلائیں بیمشروب جائے اور

321 ----- د مسمبور ۲۰۱۵,

قہوہ کا بدل بھی ہوسکتا ہے۔اس عمل کے بہت جلد ذہن و دائش کا کھلا ہوامحسوں کریں سے اور آپ جس چیز کے یاد كرنے كا ارادہ كريں كے وہ حفظ ہونے كيے كى بالخضوص حفظ قرآن۔

جلدی امراض کے لیے۔

روغن کلونجی روعن گلاب مساوی ہم وزن لیا جائے اور نہایت باریک بیا ہوا کیبوں کا آٹا (دونوں لیل کے مساوی وزن) تیل میں انھی طرح ملایا جائے اس کو لگانے سے يہلے رونی کے ذریعے متاثرہ حصہ پرسر کہ لگایا جائے اور تھوڑی دىردھوي بيس بھايا جائے كھراس تيار كرده روعن كوروزانداگايا جائے چھلی انڈہ آئ بیلن وغیرہ سے پر ہیز کیاجائے۔

مهاسم. کلونجی کوسر کیمیں ڈالا جائے اور اونی کیڑے یا کتان (ایک تشم کامضبوط کیڑایاسوتی کیڑا) کے ذریعے چھالوں کی جگہ پرمنج وشام مالش مسلسل ایک ہفتہ تک کی جائے۔

خون میں کولیسٹرول کا بڑمنایا

جسم میں چریی کا اضافہ ايك چچيسفوف كلوجى اورايك چچيورق خليلياليس اوراس میں ایک پیائی شہد ملائیں اور کھا میں جس سے جیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔خون میں چربی کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔

آنتوں کا درد

پنون زیره سفیر بودینه جم وزن لے کر جوش ویں اور اس میں تھوڑا سافٹکر یا شہد ملائیں پھراس میں کلوچی کے سات قطرے ڈالیس اور پئیں ان شاء اللہ چند منٹ میں ہر تکلیف دور موجائے کی۔

السِر کے لیے۔

يا کچ گرام کلونجی ایک چچیشهد میں دس قطره رومن زینون اورايك ججيرانارك خطكه كاياؤ ذرملا تين اورروزانه يتح وشام استعال کریں۔اس کے بعدایک کپسادہ دودھ پیکس میل متكسل بلاناغة كرين\_

مرض کی کمزوری دور کرنے کے لیے۔ ایک کپ سنترہ (نارقی) کے جوں میں دی قطرہ روعن کلونجی کی آمیزش کریں اور روزانه سلسل دس دن تک پئیں ای کے استعال کے بعد آپ کے اندر چستی و پھرنی ظاہر المال المنظرة مدر موكا اكر نماز فجرك بعدن سوتيس بلك فماز

عشاء کے بعد ہی سونے کی عادت ڈالیں۔ شہد سے مختلف امراض کا علاج

ایک کپ شهد میں روغن گلاب ملائیں اور بےحس مقام ر سنج وشام ماکش کریں اور کھانے میں آم اور انڈے سے یر ہیز کریں اور ماکش کے ساتھ ساتھ ایک چھے روز انہ پئیں۔

جلے مونے زخموں کے لیے عرق كيوژه شهداور ويسلين يا پيرافين كے محلول ميں ہم وزن ملائيں اور جلے ہوئے حصہ پر منج وشام لگا میں يہاں تك كه جلى موتى جلدار جائے \_ بفضله تعالی بہت جلدا ہے كو ایسا کھے گا کہاس سے بل جلائی ہیں تھایا جلے ہوئے مقام پر روزانہ موم کی مالش کریں ہے بھی شہد ہی کی طرح مفید ہے۔

بھے خواہی ایک کپ گرم دودھ میں بڑا چچے شہد ملائیں اورسونے ایک کپ گرم دودھ میں بڑا چچے شہد ملائیں اورسونے ے ایک تھنے پہلے بی لیں اس سے بہت جلد بہترین نیند -52-1

مرگی

ایک بیالی خالص شهد روزانه شام میں پیس اور سورہ "ص" ایک کب کرم یانی میں پڑھ کر شہد سے میٹھا کر کے یلا میں ایسا کرنے سے مریض سوجائے گا۔ (ان شاءاللہ) یہ مل ایک ہفتہ کریں اس مل سے ان شاء الله مركی ختم

جہالوں کے ذخموں کے لیے آدھاکپ شہدایک کپ دودھ میں ایکی طرح ملائیں اوراس میں کیلے کے تھلکے کا پاؤڈرایک چچے ملائیں اورضح و شام پلائیں مسلسل ایک ماہ پینے سے زخم اچھی طرح مندل ہوجائے گا'ان شاءاللد

منه کی پنبو

دو چچیشهد یانی میں ملائیں اور اچھی طرح جوش دیں اور بھاپ کومند کے رہتے ہے اندر میں (بھیارہ لیس) بیمند کی بدبودور كرنے ميں مجرب سخدے۔

嘐